

حضرت لأنامفتي مُحترفيع صاحب تما ليعليفتي ألم ماكيث ان

اِخَازَةُ الْمُعِنَا رَفَيْ كُنْ إِنْ الْمُعَنَا رَفَيْ كُنْ إِنْ الْمُعَنَا رَفْقَ كُنْ إِنْ الْمُعَنَا وَفَيْ

ر فران باعتمال المراح في المراح في

جس میں ایک شوے زائدا یات قرآنی اوردونسودس ا مادیث مول التملی لشاملیه وسلم دراجماع است اورسینکروں اقوال محابرو تابعین ائمرُ دین سے مستسلم خم نبوت کے مرب ہوکوواض کیا گیاہے ، اورشبہات کے شانی جا بات نے محتمی،

حضرت لأنامفتي مُحدِّقيع صَاحبُ حَمَّا لِتَعْلِيهِ مفتى أظم الرئتسان صفتی أظم الرئتسان

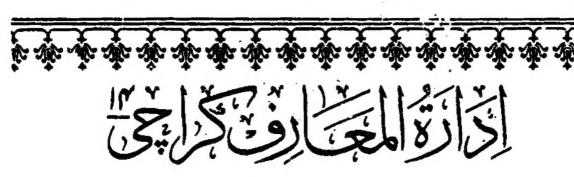

#### فهرست مضامين

#### هريشه حضه

# خمالتبقة

| مغم | مغمون                               | مغ | مغمون                            |  |
|-----|-------------------------------------|----|----------------------------------|--|
| n   | تيسرادود                            |    |                                  |  |
|     | كميع طودبر دعواسي نبوت وسالت        | ^  | نهيدطيع چبادم                    |  |
|     | تشريعي نبوت اودصاحب شربيت           | 1. | تهييد طيع ادّل                   |  |
| 22  | نی مونے کا دعوی                     | 10 | متدمه                            |  |
|     | تام انبیاری مسری بلکدان سے          | 10 | ېپې لما دُور                     |  |
| 70  | فغيلت كادعلي اودان كى توبين         | 4. | نى ا در رسول كى تعربيت مراجع إيم |  |
| 44  | مدييني رمول کی توبين                | 14 | <u>הצ</u> ייתו כפר               |  |
| *   | لينے مر ماننے والوں کی تکفیر        | "  | الملاك بعدني كالعربين يرتبري     |  |
|     | ختم بوت كمعنى ك تحليف اور           |    | فتم بوت كمعنى كى تحريف اور       |  |
| 19  | شفناد بآتين                         |    | قو مے بنوت                       |  |
| ٣٣  | ختم السنب مبوّة في القرآن ، حقه اقل |    |                                  |  |
| ٣٤  | تفسيرترآن كاسعيادا والتكاميح طراقي  | ٦٣ | تغییر قرآن کا می معیاد کیا ہے ؟  |  |

| ==  |                |     |                                       |
|-----|----------------|-----|---------------------------------------|
| مغح | مضمون          | صغ  | مغمون                                 |
| 150 | آيت نمبر ١٢    | ۵٠  | خم بوت كے نبوت من بلي أيت             |
| 10. | آيت نمبر ١٣    | 4.  | أيت مركوره كالنبيركنت عرب             |
| *   | آمیت نمبر ۱۴   | 44  | آیة فرکود کی تفسیر خود قرآن سے        |
| 161 | آیت نمبر ۱۵    | ٤٩  | آیتر فرکورو کی تفسیراحادیث سے         |
| •   | آیت نمبر ۱۶    | ٨٢  | آیة مذکوره کی تغییر جایجین سے         |
| 100 | آیت نمبر۱۷     | 91  | أية مذكوره في تغيير أئمة تغيير كالوال |
| 4.  | آمیت نمبر ۱۸   | 1-1 | آية خاتم النبيين مي تاويل كمف والا    |
| •   | آیت نمبر ۱۹    | 1-1 | تتل كياكيا                            |
| 100 | الميت نمبر ٢٠  | 1.4 | جنداومام اوران كاازاله                |
| 164 | الميت تمبراا   | IIY | ا مکت برا وراس کا ازاله               |
| 101 | ايك لطيفه      | 122 | ایک اور قلا بازی<br>در                |
| 14. | آيت تمبر٢٢     | 144 | ایک نگروٹ                             |
| "   | آیت نمبر۲۳     | 140 | ظلی اود بر وزی نبوّست کی کہانی        |
| 141 | أيك نزالي منطق | 122 | دومرى آيت كاشان نزول                  |
| 144 | آميت تمبر٢٣    | ١٨٠ | ايك شبرا وداس كا اذاله                |
| 4   | آیت تمبر ۲۵    | 171 | تيىرى آيت                             |
| 178 | آميت تمبر ٢٩   | 142 | آيت نمبر ۴                            |
| 4   | آيت نمبر٢٤     | *   | آيت نمبره                             |
|     | آبیت نمبر۲۸    | 4   | آبیت نمبر ۲                           |
| 144 | آيت نمبر ۲۹    |     | آيت نمير ٤                            |
| 4   | آیت نمبر ۳     | ۱۳۵ | امیت نمبر ۸                           |
| סדו | اکیت نمبر ۳۱   | 4   | آمیت نمبر ۹ د۱۰                       |
| •   | آيت تمبر ٣٢    | 144 | آميت تمبر ۱۱                          |
| 144 | آیت نمبر۳۳     | 10% | 1000                                  |

.\*

| مغر | مضمون             | منح | مضون          |
|-----|-------------------|-----|---------------|
| 124 | آیت نمبر ۵۸       | 177 | ايت نمبر٣٣    |
| ,   | آیت نمبر ۵۹       | 144 | آیت نمبر۳۵    |
| 144 | آیت نمبر ۴        | +   | أميت نمبر٣٩   |
| 4   | آيت نمبر ۲۱       | ,   | آيت نمبر ٣٤   |
| 144 | آيت نمبر ۴۲       | +   | آمیت نمبر ۲۸  |
| 141 | آيت نمبر ٢٣       | #   | آميت نمبر ٣٩  |
| *   | آئیت نمبر ۲۲ و ۲۵ | ۸۲I | آمیت نمبر ۴۰  |
| 144 | تنبيه             | *   | آمیت نمبر ۴۱  |
| LVI | آميت نمبر ۲۲      | •   | اثبيت نمبر ٢٢ |
| 4   | آيت نمبر٤٧        | •   | أميت نمبر ٢٣  |
| •   | آیت نمبر۴۸        | 179 | آميت تمبر٢٢   |
| •   | آميت نمير ٢٩      | *   | آمیت نمبره    |
| "   | الهيت بمبر ٤٠     | 141 | آميت نمبر ٢٠١ |
| *   | الهميت نمبرا ١    | "   | أيت نمبر يهم  |
| •   | آمیت نمبر ۲۲      | 144 | آمیت نمبر ۲۸  |
| +   | آبیت نمبر۳۷       | 4   | آبيت نمبر ۲۹  |
| 4   | آميت بمبرس        | •   | آمیت نمبر ۵۰  |
| 4   | آیت نمبره ۷       | •   | امیت نمبراه   |
| *   | آمیت نمبر ۷۹      | 4   | آمیت نمبر ۵۲  |
| 114 | آيت نمبر، ٢       | 11  | آبت نمير ۵۳   |
| •   | الهيت بمبره ٤     | *   | آمیت نمبر ۵۳  |
| •   | آمیت نمبر ۷۹      | 14  | آیت نمبره     |
| •   | آئيت نجمبر ٨٠     | "   | آیت نمبر ۵۹   |
| "   | آبیت نمبرا۸       | •   | آئيت نمبر ٤٥  |

| 7    |                                |      |                                     |  |  |
|------|--------------------------------|------|-------------------------------------|--|--|
| صغمر | مضمون                          | مغر  | مغمون                               |  |  |
| 195  | آمیت نمبر ۹۲                   | 114  | أثيت نمبر ۸۲                        |  |  |
| 190  | آييت نمبر ٩٣                   | ١٨٨  |                                     |  |  |
| 190  | آيت نمبر ٩٣                    |      | آئیت نمبر ۸۴                        |  |  |
|      | آيت نمبره ۱                    | 4    | آمیت نمبر ۸۵                        |  |  |
| 194  | آئيت نمبر ٩٩                   | 119  | آمیت نمبر ۸۷                        |  |  |
| "    | آبیت نمبر ۹۷                   | "    | غيرتشريعي ياظلى مردزى نوست كالنقطاع |  |  |
| 4    |                                | 19.  | البیت نمبر ۸۷                       |  |  |
| 4    | الهميت نمبر ٩٩                 | 6    | آبیت نمبر ۸۸                        |  |  |
| 194  | ایک ضروری تنبیه                | 197  | آمیت نمبر ۸۹                        |  |  |
| 199  | ضيمه حشرا ول                   | 4    | آئيت نمبر ٩٠                        |  |  |
| 4    | ا يك اورشيراوراس كاازاله       | 190  | أثبيت نمبر ا                        |  |  |
| ۲٠١  | ختم السنبوة في الحديث، حسة دوم |      |                                     |  |  |
|      | صيعين كے علادہ احادیث بن كو    | ۲۰۲, | ختم نبوّت کی احادیث متواترین        |  |  |
| 271  | ائم مردیث نے میم کہاہے ۔       | 7.0  |                                     |  |  |
| 774  | 1 m. m. 1 m.                   | 4.4  | ا يك شبرا وداس كا الأله             |  |  |
| 779  | خيرالاممُ ا دركمالاتِ نبوّت    |      | صديث مذكورس غيرتش يعظلىا وبعدونى    |  |  |
| ۲۳۲  | سندامام احرب للأكى احاديث      | 4:4  | يالغوى نبوّت كاانقط آع              |  |  |
| ۲۳۸  | باقىمتندكت كاماديث             |      | ایک اورشها وداس کا جواب             |  |  |
| 444  | ايك حيرت انتيز واقعه           |      | حفرت عاكشة ختم نبوّت كى قائل بي     |  |  |
|      | ده احادیث جن سے سند            |      | نبوت بروزيريا ظليه دغيره أكزبوت     |  |  |
|      | حنتم نبوست بطوراستنباط         |      | ہے تو وہ مجی آئے کے مجد منقطع       |  |  |
| 71   | سجماحاتاہے۔                    |      | ٠ - ح-                              |  |  |
|      |                                |      |                                     |  |  |

| 4           |                            |                      |       |              |                                                            |
|-------------|----------------------------|----------------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------|
| منز         | مضمون                      |                      | منح   |              | مضون                                                       |
| 494         | دوم ختم بوّت               | خاتمهم               |       | _ يختم نبوت  | مغىون<br>امادىث فركورة العدد<br>كاثبوت .                   |
|             | 777                        | r                    | 790   | •            | كاثبوت .                                                   |
| <b>79</b> 4 | حقدستو                     | الآثار،              | زة في | التثبة       | ختم                                                        |
| ٣٢٢         | ار                         | حنوات نعتر           | 799   |              | ا بک ضرودی گذارش                                           |
|             | ט                          | حضرات يحلنه          | 4     | رائ عظمت     | اجماع ك حقيقت ادلا                                         |
| ۳۳.         | د نیار<br>دات دانخبیل میں  | حضرات مو             |       | جماع مستله   | معابركرام كاسب يبلاا                                       |
|             | رات والحبيب ل مين          | كتب قديم آو          |       | لكسك مرةوموت | معابرگرام کاست پیلاا<br>ختم نبوت پلاداس کے م<br>پر مہواہے۔ |
|             | بالته عليه والمكاذكرية     |                      | 7.7   |              | -                                                          |
| ٠٩٣٠        | لِسلام ادوائى توم كى شبهار |                      | 4.4   |              | نتائج                                                      |
|             | الثرطيه وللم براخت تام     |                      |       |              | دد سيرمد عيان نبوت                                         |
| ٣٣٧         |                            |                      | 1.4   | 1            | کاان کے ساتھ برتا ذ                                        |
|             | ميراسوال<br>مناسب          |                      |       |              | ختم نبوت برحضرات م                                         |
|             | ی م بوت کامنی ہے           |                      |       | 4            | ك شهدادس.                                                  |
|             | بين ختم نبوت برمير يحرواه  | 1 .                  | 1     | 1            | طبقات المحدثين                                             |
| 277         | فوستي أير مناحدًا ذاك      | قاديانيو <i>ل</i> كي | ا۲۲   | 1. 4.        | طبقات المفسري                                              |
|             |                            | 247                  |       | مممه         |                                                            |



# 

مسئلہ ختی نبوت پرسب سے پہلے احقرف ایک دسالہ علی یہ المعنین فی اید خاشم المتبین میں اپنے استاز محرم حجۃ الاسلام صرب ولانا محدانورشا و محشیری قدس الترسرؤ صدر مدس دارالعلوم دیوبند کے ادشا در عربی زبان میں اکھا تھا تاکہ عواق ا ورمعرو غیرہ عرب ممالک میں جہاں فتنہ کے اسٹار میں رہے ہی میں جا جا سے میں الاسلام مراح اوم سند برتبلنغ دارالعلوم دیوبند کے زیرا مہتمام سٹ ان مہوا ۔

اس کے بدر سال میں اس میں اپنے استاذ مخرم شیخ الاسلام حضرت کولانا شیر الحد عثمانی دھمۃ اللہ علیہ اور فاظم شعبہ تبلغ والالعلوم حضرت مولانا سیر ترفینی سن مسالم بر مزر تفعیل د توضیح کے ساتھ مین صوب میں ایک استاد برا مدود و بان میں اس مسئلم بر مزر تفعیل د توضیح کے ساتھ مین صوب میں ایک سے اس مسئلم بر مزر تفعیل الشیطیہ وسلم بر برقتم کی نبوت تم موجانے کا میں تقریبا ایک تشوا یات قرائی ہے اسمنی الشیطیہ وسلم بر برقتم کی نبوت تم موجانے کا شیوت اور قریبات کے کافی جو ابات المی اور محتمق و اللہ برقتم کی نبوت ہے ، موجانے کا محتمق و المنظیم میں استاد میں المنظیم و میں ایک محتمق و المنظیم میں اللہ موجانے کا المنظیم و میں اس میں استاد در سیر اس می موجانے کا المی اللہ علیہ و سلم کی دوشود میں اصادیت سے تابت کیا گیا ہی میں اس میں کیا گیا ہے ۔ وائم محتمد میں و علما داسلام سے اس میمون کا شوت میش کیا گیا ہے ۔ وائم محتمد میں و علما داسلام سے اس میمون کا شوت میش کیا گیا ہے ۔

یر نینوں مقے مہلی مرتبہ سے ۱۹۲۳ ہے میں مکتبہ دارالاشاعت دیوب سے شائع بوے ، مجرد دمری مرتبہی اسی مکتبہ سے مصطلع میں شائع ہوئے ، اور تمبيد

عور دراذسے نایاب تھے ، اس کے بعد مصلی میں برخورداد فرز محدوثی ستمۂ ناخم داوالا شاعت کراچی نے اس کی محروطیع کا ادادہ کیا ، تو اس پرنظر آن کی فروائش کی ، نظر ان کی مرب سے مواقع میں صفرت داندیا دا ورتر میم کی نوبت آئی بخصوصا اس مرتبار کا اہتمام کیا کہ مناظر ان عنوان جو دکر ناصحا نہ عنوان اخت بیار کیا گیا ، تاکہ وہ لوگ بجی ک شبہ میں مسئلہ میں خطی کا شکار ہوئے میں تھی ہے ساتھ برا موسکیں ، اوران کے میں مسئلہ موسکیں ، اوران کے اسے میں دریا تی ہوایت بنادیں ۔ احساسات مجروح نہوں بنادیں ۔

#### ۺٵٳؾٞڮٙڷؽؙؾٵڒۼؠ؋ ۺٳڵڸٳڐٷٳڶڐۼؽٷ؞ ڛؙٳڵڸٳڐٷٳڶڐۼؽٷ؞

## تنمهيدن اوّل

ٱلْحَسُدُ يِلْهِ ذَكُوْلَ مِسَلَامٌ عَلِيْ كَادِي الَّذِيْنِ اصْطَوْلِجُصُوصًا على مَيِّدِ الْاَقَالِينَ وَالْاِخِرِينِ وَحَاتَمِ النَّبِيِّينُ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدٍ يَادَشَنِيعِنَا وَمَوْلَانَامُ حَمَّدٍ وَكُلْ الْهِ وَامْدُ حَايِهِ ٱجْمَعِيْنَ هُ مستنكرختم ثبوكت بهيئ انخفرت ملى الترعليه وسلم بربرقتم كي نبوت الدوقي كا اختستام اورآب کا کری بی ورسول ہونا اسسلام کے اُن بدیہی مسائل اورعقائد ہے ہے جن کو تمام عام وخاص ، عالم وجا بل ، شہری اور دیباتی مسلمان بی بیس بلارہے غیرسلم بھی جانتے ہیں ۔ تقریبا چے دہ موہرس سے کر دڑ المسلمان اسی عقیدہ پر دسے ، الکھوں علماً والمت في الم مسئل كوقران وجديث كى تفسيروتشرك كرت بوع واضع فروايا، محبی ریجت بیدانہیں ہون کر نبوت کے کچھ اقسام ہیں ، اوران میں سے کوئی خاص قسم آنحفرت مل الشرعليه وسلم كے بعد ماتی ہے ، يا نبوّت كم تشريعى غيرتشريمى ياظيلى و بردزی یا مجازی اور لغوی وغیره اتسام بی . قرآن وصریت میس اس کاکونی اشار کک نہیں۔ پوری امّست اورعلما ہِ امّست نے نبوّست کی قیمیں نردیھی بھتی ، ملکھ حابہ و تابعين سيسيكرآج تك بورى المست محديياتي صاحبها القلؤة والسّلام اسعقيده مرقائم دای که انخفرت صلی الشرعلیه دسلم مربرطرح کی نبوت و رسالت ختم ہے ، آپ بالاستثنار ا خری نی بی ، آیے کے بعد کوئی بی یارسول بیدانہیں ہوگا۔ احضرت عسی علیات الم جواکیے پہلے پیدا ہوکرمنصب نبوت پرفائز ہوچے ہیں، اُن کا آخر ز مانہ میں آناس کے قطعًامنا في نهين .

آن سسئلہ کے اتنابری اوراجاع ہونے کے ساتھ اس پردلائل جن کرنااوراس کا تبوت بین کرناورحیقت ایک بریمی کونظری اور کھلی ہوئی حیقت کو پیچیدہ بنانے کے مراد ون معلوم ہوتا ہے ، بلکہ اس سئلہ کا تبوت بیش کرنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی مشخص سلانوں کے سائے لا الله الا الله کا تبوت بیش کرے ، ان حالات میں کوئی ضرورت فرتمی کہ اس موضوع پرکوئی مستقل درسالہ یا کتا ب تھی جائے ، لیکن تعلیمات اسلام سے عام غفلت وجہالت اور روز بریا مونے والے نئے نئے فتنوں نے جہال بہت حقائق ہر برودہ ڈال دیا ہے باطل کوئی اور حق کو باطل کر کے ظاہر کیا ہے، وہی بیس سئلہ میں تخت بوشق بن گیا ۔

اس مسئله می فرقدا درجاعت کی حیثیت سے سب بہا باب دہبار کی جمات فرقر با بیر نے اختلا من کیا ، مگر دہ علی رنگ میں اس بحث کو آئے نہ بہ با سکو اس کے فرقر با بیر مرزا غلام احدقا دیا نی نے اس میں خلاف اختلامت کا دروانہ کھولا ، اوراک کی جبوئی برخی بہت سی کتا بول میں بہت السی خلاف احتلامت کا دروانہ کھولا ، اوراک کا حالے جبوئی برخی بہت سی کتا بول میں بہت السی خلاص المدان کا کیا دعولی ہے کہ بیں بالکل عام مسلانوں کے اجماعی عقیدہ کے مطابق اس الفرائی الد علیہ دیلم کے خاتم النبیون ہونے اور وی نبوت کی انقطاع کی کا احترادا ورآ ہی کے بعدم علاقا کمی نبی یا رسول کے بیا نبوت کی نبوت کی اعترات ہے ، کہیں ابنوت کی خاتم النبیون ہوت کا دعوی کیا گیا ہے ، کہیں نبوت کو تشریعی اور ایک ناعرات ہونا کیا گیا ، اور وی غیر تشریعی کا جاری ہونا بیان کیا گیا ، اور وی غیر تشریعی کا جاری ہونا بیان کیا گیا ، اور وی غیر تشریعی کا دعوٰی کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخ آپ کو غیر تشریعی کا دعوٰی کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخ آپ کو غیر تشریعی کا دعوٰی کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخ آپ کو غیر تشریعی کا دعوٰی کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخ آپ کو خوائی کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخ آپ کو غیر تشریعی کا دعوٰی کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخ آپ کو خوائی کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخ آپ کو خوائی کیا گیا ہو ۔ کہیں کہی خوائی کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخ آپ کو خوائی کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخ آپ کو خوائی کیا گیا ۔

نیمی دجہ ہے کہ ان کے متبعین ٹین کسسر قول ٹیں تقیم ہوگئے ،ایک فرقہ آل کو صابح شریعیت ا ور تشریعی بی درمول ما نتاہے ، یہ ظہرالدین اردبی کا فرقہ ہے ۔ دومرا سسر قہ ان کو باصطلاح خود غیرتشریعی نبی کہتاہے ، یہ قادیانی بارٹی ہے ، جومرزا محود صاحب کی بیر دہے ۔ تعیسرا فرقہ ان کونبی یا رسول نہیں بلکمسیرے موعود ا ورمہدی موعود سراد دیتا ہے ، یہسٹر محمد کی لاہوری کے متبعین ہیں ۔ غوض مرذا غلام احسد قادیانی اوداً از کمتبعین نے اس تطعی ا دراحبسائی مسئلہ پرخلاف وشقاق کا دروازہ کھولا ، عوام کی جہالت اور خربی تعلیم سے متاثر وینی تعلیم سے سیکا ندا فراد کی نا واقع نیت سے ناجائز فائدہ اٹھا یا ، کہ اس مسئلہ پر الرح طرح کے اوہام وفٹوک آن کے دلول میں پر واکر دیئے ، ا ودا ان کی نظر میں اس بریہی مسئلہ کو نظری بنا دیا ، اس نی ای اہلے حل داہلے دین کو اس طریب متوقر مونا پڑا ، کہ ان کے شبہات و فٹوک دور کئے جائیں ، اور قرآن وحدیث کی میچے رفتی اُن کے ساھنے لائی جائے ۔

یں اس سے میں ایک دسالہ خم نوت پرو بی زبان میں مجمسیری واستاذی صرت العلام مولانا سی محمد الور شاہ صاحب کشمیری واست برکاتیم صدر مدرس مداوالعلم دیوب در العلم دیوب المحمد یہ المحمد تین میں کھر چکاتھا ، تاکہ معروع المان الله کیا جائے ہے ۔ اس وقت میر سے استاذی مورت العلام مولانا شبیرا حسم عمانی دامت برکاتیم محدت داوالعلم دیوب است دوس سامی دیوب داوالعلم دیوب دامت محدت الادشاد بر زیون کو دلیا کہ اس مسئل براد دوزبان میں ایک تحقیقی کتاب کھی جائے ہو سے الادشاد برزی نظر کتاب میں جائے ہو سے الادشاد برزی نظر کتاب میں بر مسئل بر " حتم نبوت و کھی کئی ۔

التُرتعالَىٰ اس کوسب سلمانوں کے لئے اور ہمارے ان مجائیوں کے لئے جوسی مستبہ بین سبتال ہوکرانی مکست برجھ کئے ہیں ان فع دمغید اور تبول تی کا ذرائیں است برجھ کئے ہیں ان فع دمغید اور تبول تی کا ذرائیں کے لطف وست ذرائی علی الله بیت فریش ہم کیا اور ہماری تعقیق وتصنیعت کیا درجمی کی کے لطف کے کرم کا تیتی ہے ، اور اس سے کوئی فائدہ پہنچا نامجی اسی کے قبعت دورت میں ہے ، وہالوں کو مجھ رنے والا محرون القلوب ہے سے

خبجوت ساخة مرخوخم خرنقش لبترمشوشم نغے زیاد تومی زنم چرعبارت دچیسیانیم

مخلصا نرگزارش مخلصا نرگزارش امشانی کردوں تاکدان میں نے اس کتاب کی جمع وقصلہ است محتربی اس سے العدادة والسلام کاضح عقیرہ مسلمانوں کے سامنے بیش کردوں تاکدان لوگوں کے شہارت اد ہام دورموسکیں ، جوفرقہ مرزائیہ کے ہردپھینٹے سے ہیدا ہوسے ہیں یا ہوسکتے ہیں ، اِنُ أُرِيْدُ إِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْ إِلَّا بِاللّهِ الْعَلَىٰ لِيُعَلِيْمُ الْعُل ديراس كرواكونى مطلب بهيں كماني مقدود يعراصلاح ك كوشش كروا وداس كام ميں برا بود سرمرف الله عظلت والے برہے )

بدي محكوث عفالأعنر

## مُوثِ زَمْمَ

چونکرمسئل خیم بنوت پربحث اور تعدید دستار کا سبب مرزا خلام احمد قادیانی کا دوان کے اقوال ہیں، اوروہ اسے متصادومتها نت ہیں کہ خودان کے متبعین ہی تعدین دوئی ہیں جران ہیں، اوروہ اسے متصادومتها نوں پرتلبیں کے لئے مرزا صاحب کے وہ اقوال پیش کر دیئے جائے ہیں جن ہیں خیم نبوت کا عترات ای تغییر کے ساتھ ہے جہام اقتیار کو ساتھ ہے جہام امتی مرحومہ کا عقیدہ ہے، اورا لیے اقوال بیش کر کے ناوا تعن سلمانوں کو لیے اندو بغرب کرنا یا بوقت ضرورت اپنی جماعت کا متب اسٹ لامیہ کے ساتھ اشتراک مقعل دی ہوتا ہے، کرنا یا بوقت ضرورت اپنی جماعت کا متب اسٹ لامیہ کے ساتھ اشتراک مقعل دی ہوتا ہے کہ اصل مسئل خیم نبوت ہے تعدل اوران کے حلائل اور "فاتم النبیین "کی تغییر ریکلام کرنے ہے پہلے نود مرزاصا حب اوران کے خلفاء کے مستند سیا نات سے یہ واضح کر دیا جائے کہ سمئل ختم نبوت کے متعلق ان کے خیالات کیا ہیں ، اور بوری است محمد بیگی صاحب العمل قروال سے حین مراک تعالی جاتا ہے۔ سلوک ہے ، یہاں ان کی سینکڑ ول عبادات واقوال ہیں سے چند پراک تعالی جاتا ہے۔ سلوک ہے ، یہاں ان کی سینکڑ ول عبادات واقوال میں سے چند پراک تعالی جاتا ہے۔ سلوک ہے ، یہاں ان کی سینکڑ ول عبادات واقوال میں سے چند پراک تعالی جاتا ہے۔ ختم نبوت کے دعووں سے ختم نبوت کے دول سے ختم نبوت کے دعووں سے ختم نبوت کے اقراد وان کاور وان کاور اور کاور وان کاور

کے جیساکہ حال میں جب پاکستان ا ورخعوص اپنجا ب میں تحریک بنتی نبوت پر ہنگاہے ہوئے تو مرؤا محمود خلیفہ قادیان کی طریت ہوئے تو مرؤا محمود خلیفہ قادیان کی طریت کے الیسا ہی بیان اخبادات میں نظام کویا گیا کہم سبآنخفرت مل الشہ اللہ علیہ دسم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور یہی مرؤا صاحب کا دعوٰی تھا ، حالا تی ان کی مستقبل تصانی من اور بیٹیا دبیان تا اس کے خلاف موجود ہیں ، ا درائ آئی رجوع کرنے یا ان کے خلاف سرار دینے کا اعلان می کوئی نہیں جس کے نام بیان مجر تھیں ہے کہ یہ بیان مجر تھیں ہے کہ یہ بیان مجر تھیں ہے کہ نہیں ۔

ختم نبوت

متعلق مرزا معاحب کے تفاد میں اگر کوئی معقولیت اقتطبیق پیدائی جاسکتی ہے توصرت اس طرح کہ ان کومختلف او وادعم او دمختلف نرمانوں شے تعلق قرار دیا جاسے ،جس میں غور کرنے شے علوم ہوتاہے کہ اس مسئلہ میں مرزا مراحب پرتین وورگذر ہے ہیں :۔

میم الا ورده تعاجب مرذاصاحب سبسلان کی طرح مسلمان تع ادرات کی ادرات کے ادرات کے ادرات کے ادرات کے ادرات کے ادرات کے اجرائی عقائد دنظر بیات کو بلاکسی جرید تا دیل دیخرایت کے تسلیم کرتے تھے ، ادرائیک مسلّخ ایسلام کی حیثیت سے کھو چرزی تکھتے تھے ۔

وقومسرا دور دو مفاحس می انھوں نے کے دعوے شروع کئے ، اودان میں تھیے ہے کام لیا ، مجدد ہوئے ، مہری بنے ، میہاں تک کر سے موعود بنے ۔ میہاں ہونچ کر میخیال نا ناگر بریتا کرسے موعود بنا تو می اورصاحب دی تھے ، عقیدہ ختم نبوت کے ہوتے ہوئے کسی نے شخص کا میچ موعود بنا تو ختم نبوت کے خلاف ہے اس وقت انھوں نے ختم نبوت کے معنی میں تحریفیں شروع کیں ، نبوت کی خودساختہ جہند تسمیں وقت انھوں نے ختم نبوت کے معنی میں تحریفیں شروع کیں ، نبوت کی خودساختہ جہند تسمیں معرم واطلاق کومشکوک کرنا چاہا ، اولائی مزعوم اقسام نبوت سے بعنی سے مول کا بعدی و فات اس محفر میں اس جاری دسیا بستالا یا اور اپنے می میں اس جاری دسیا بستالا یا اور اپنے می میں اس جاری دسیا بستالا یا اور اپنے می میں اس جاری دسیا بستالا یا اور اپنے می میں سے دیے دی مول کا دسینے والی نبوت کے مدعی بن گئے ۔

' تیشرا دور دہ تماحس پس تا دیل دیحولیت سے بے نب زہوکر کھنے طود پرترسم کی نبوّت کے بلاتعشریتی دغیرتشریعی سیاسلے جاری تشرار دیتے اور فحد کو صاحب نثریعت نبی بسٹلایا ۔

دومرادودانیوی صری علیوی کے آخریا بیوی صری کے مستسردع میں تھا، پہسلا اس سے پہلے اور تمیرااس کے بعد ۔ بیان مذکود کی تعدیق میں مرزاصا حب کی اپنی تعمانیعٹ سے نیزان کے خلیع ورم کی جند بخور دں سے نعل کیا جا تاہے ۔

### يهي لادور

آ ۔ امسلام ک اصطلاح میں بی اوردسول کے بیعنی ہوتے ہیں کہ وہ کا مل شریعت لاتے ہیں یاجن

بى اور درمول كى تعريف مرا ۱۸۹م يى

احکام شریعت سابقہ کو خسوخ کرتے ہیں ، یا بی سابق کی اُست نہیں کہ لاتے اور براہ کہ آ بغیرا ستفادہ کسی بی کے خلاتعالی سے تعلق دیکتے ہیں ؟ رخواسے موعود ، ، راکست سلامانی ، مطبوع مباحثہ دا و بسینڈی میں ۱۱

۲ ۔ " بیساکرحفرت اقدس نے صرت عسیٰ کی اس امّست پی بحیثیت بی اُسکنے کے دلائل میں فرما یا ۱۔ ۱۱) یہ دونوں حقیقتیں (نبوت اوراُمّتیّت ، نا قل) متناقض ہیں دریویوٹ

م رسول ادراً تن كامفهوم متباينك دازاله أوام مده

سه ربیبی سباحته سالوی دیگالوی ، جلد ۱۹ می ۲۱۹ \_ کله روحانی خزائن ، بع ۲-ص ۱۰۱۰ \_ نکه ایفنآج عص ۲۰۰ سکه ایفنآج ۱۲ ص ۳۹۳ - هه ایفنای ۱۳ ص ۲۱۷ \_ ۲۱۸

مامشيه اذمرذا فلام احسمد تاديانى

ار اورظام رہے کہ یہ بات ستان محال ہے کہ فاتم النبیس کے بعد پر جرشیل علیار سے کہ فاتم النبیس کے بعد پر جرشیل علیار سالم کی دحی رسالت کے ساتھ زمین ہرا مدورفت سروع ہوجائے ، اورا یک نئی کتا مب اللہ کو مفعون میں قرآن ست ربیت سے توارد رکھتی ہے پیدا ہوجا ہے ، اور چوستلزم محال ہودہ محال ہوتا ہے ، فت دیم یہ درم میں ا

له و طال خزائن ج س ص ١١٨ كله ايشًا ج س ١١٥ كله ايشًا يّ س ص ٢ ٢ م كله ايشًا ميّ سم على ايسًا ميّ سم

بے دین اور واکرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں یہ دمزاغلام احمکا تحری بیان ج بتاری ۲۲ راکتوبر الشاء جائ سمجد ہل کے طبعی دیا گیا ، مندرج تبلخ دسالت تعقرہ میں ا ۱۳ ۔ " مہمی مدعی نبوت پر لعنت سمیعیتے ہیں ، لاالہ الاالہ محدرسول الشر کے قائل ہیں ، اور آسخفرت صلی الشرعلیہ وسلم کے ختم نبوت برایان دکھتے ہیں دامشتہاد مرزاغلام احسد قادیانی مودخ ۲۰ رشعبان اذ تبلیغ دسالت مدا کے

اردماکان لی ان ادعی المستبرق و اخرج عن الاسلام والحق مقوم کا فرین ( مجھ کسب جا کریں بوت کا دعوی کرے اسلام سے خارج ہوجا کرل اورکا فرول کی جماعت سے جا طول می رحالہ البری اللہ

### روسرا دورومد عركيد

خم نبرّت کے معنی کی تحریب اور اس اس کے لفظ سے اس زمانہ کے لئے حرف ہر مے بنرقت کے معنی کی تحریب اس کے لئے حرف ہر در ورد میں مواد میں مواد ہر میں مواد ہر میں کہ کوئی شخص کا مل طود میر شرف سکا لہ ومخاطب کہ الہم سے مامود ہو ، میر ہمیں کہ کوئی دوسری شربیب کا در تحریب میں کہ کوئی دوسری شربیب کا در تعریب کے ساتھ میں اللہ علیہ وسلم برحمنت ہم ہے ہو

(تجلّياتِ المبيدصك

۱۷۔ تم بغیر بیوں اور رسولوں کے ذریعہ وہمتیں کیونکر پا سکتے ہو، المباذا ضرود ہواکہ تمہیں بقین اور مجبت کے مرتب پرمینجانے کے لئے خواکے انبیار وقت فوقت استے رہیں جن سے تم وہمتیں پاؤ، اب کیا تم خواتعالی کامقابلہ کروگے ، اوراس کے قدیم قانون کوتوڑودگے یوائیج سیالکوٹ میں کے

١٨ ر خلاتعالى كى طرف سے ايك كلام ياكر جوغيب يوشتمل مو ،زمردست

پیشینگوئیاں ہوں ،خلوق کومپنچانے والاامسلامی اصطلاح کی دُوسے نبی کہالاتاہے " دتقرم حجۃ الٹرمیا ، نیزا خبادالحکم ۲ (شی من 19 ء) د مباحثۂ دا ولیسنڈی مایا )۔

19

19 ۔ " بیتمام برستی دھوکہ سے بیدا ہوئی ہے ، کہنی کے حقیق معنوں ہو غور نہیں گئی ، نبی کے معنی صرف بید ہیں کہ خلاسے بزریعہ وی خبر بانیوالا ہو اور شرف مکا لمہ ومخاطبہ اللہد سے شرف ہو ، شربیت کالانااس کے لئے ضروری نہیں ، اور نہ بہ ضروری کہ صاحب تشریع رسول کا مشیع منہوں رضیم براین نجم مثلا ہے

۳۰ ۔ مسمرے نزدیک نبی اسی کو کہتے ہیں جس بدفداکا کلام بعثینی وقطعی بجٹرت نازل ہو، جوغیب برشتل ہو اس لئے فدانے میرا نام بی رکھا، مگر بغیرشر لعیت کے جو د تجلیات المہیر ملتاً)

۲۱ ۔ میں کوئی نیابی ہم ہوسے پہلے مینکروں نی آس کے ہیں یواہی ارابریل خود ان ا

۲۳ ر خواکی جہرنے یہ کام کیا کہ اسخفرت ملی الٹرعلیہ وکم کی پروی کرنے والا اس درجہ کو پہنچا کہ ایک میں ہوسے وہ امتی ہے ا درا میک مہر وسے نبی ہے ؟ د حقیقة الوحی ملاق حاستیں

۲۲ ۔ " اورخودہ دیشیں پڑھتے ہیں ،جن سے ثابت ہوتاہے کہ آنحفرت صلی الٹرعلیرو کم کی امّست میں امرائیلی نبیوں کے مشابر لوگ بریوا ہول کے اور ایک الیسا ہوگا کہ ایک پہلوسے نبی ہوگا اور ایک پہلوسے امّتی ، دہی مسے موعود کہ لاسے گا۔ دحیّقۃ الوی ملنا ماشیے

۲۵ سب قدرمحہ سے پہلے اولیار ، ابدال ، اقطاب اس امت ہی سے گذر چکے ہیں ، ان کو مصرک تیراس نعمت کا نہیں دیاگیا ، پس اس وجہ سے

الدومان خوائن ملايا علم ايفا مراك على ايفا من الما ميال والما مراك على ايفا مراك ا

نی کا نام بانے کے لئے میں ہی تھوس کیا گیا ہوں اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستی نہیں ہو دھتے اوی ملاس

ہے۔ ۲۹ ۔" میں دمول اورنبی ہوں ،لینی باعدت بارظلّیت کا ملہ کے میں واکیز ہے۔ ہول جس میں محمدی شکل اورمحمدی نبوست کا کا مل انعکاس ہے یودنول آجے مدّ حاشہہ ہے۔

اس سرکب نام دامتینی کے دکھے میں حکمت کیے لوہوتی ہے کہ تاکہ عیسائیوں پرایک سرزش کا تازیا نہ لگے ،کہتم توعیسیٰ بن مریم کو حندا بناتے ہو مگر ہما لانبی اللہ علیہ دسلم اس درجہ کا نبی ہے کہ اس کی احت کا ایک فردنبی ہوسکتا ہے اور عین کہ لا سکتا ہے ،حالا نکر وہ احتی ہے ہو دخیمہ براین نجم میں ا

۳۲ – " پس با دجوداس شخص ( سنج موعود ، ناقل ) کے دعوارے نبوّست کے جس کا نام ظلی طورم محمد واحمد کھاگیا ، پھر بھی سیدنا محمد خاتم النبیین ہی رہا ؟ د ایک خلطی کا اذالہ کے

ئەرد ما فى خزائن چ ۲۲ ص ۱۰۰۹ ـ كە ايفنا ئە ۱۰ ص ۱۲۱ ـ كا ايفنا ئە ۱۸ ص ۲۰۱ ـ مى ۲۰۱ ـ مى ۳۸۱ مى ۲۰۱ ـ مەد ساخ دا مى ۲۰۱ ـ مى ۲۰۱ مى ۲۰۱ ـ مى ۲۰۱ مى ۲۰۱ ـ مى ۲۰۱ ـ مى ۲۰۱ مى ۲۰۱ ـ مى ۲۰۱ مى

۳۷ سرم جرجی جگری نے نبوت یا دسالت سے انکارکیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں تنقل طور پر کوئی شرایت لانے والانہیں ہوں ، اور کی شرایت لانے والانہیں ہوں ، اور کی تعنوں سے کہ میں نے لینے دسول مقتدا سے باطنی فیومن صاصل کر کے اور لینے لئے اس کا نام پاکر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے ، دسول اور بی ہوں ، محر افیر کسی جدید شرایت کے اس طود کا بنی کہ لانے سے میں نے کہ بی اثکار نہیں کہ لانے سے میں نے کہ بی اثکار نہیں کہ ان اور دسول کو کے بچاوا ہے ، مسواب بی میں ان معنوں سے بی ور در سول مور کی بی ار است ہاد ایک فلطی کا از لائے اور دسول مور کے سے انکار نہیں کرتا ہے داستہاد ایک فلطی کا از لائے اس مور کی می دی میں ان خوا سے نبی اللہ نہ دائے اللہ خوا میں دی میں ان خوا سے دا ظاہری وعدی ہے دائے الدنی دھی میں الانہ نہ میں دی میں دی میں نیف واظھری وعدی ہے دائر ارتباط تما ولینڈی میں ا

## تنبيرا دور

له در ما في خزائن ج ٢٢ ص ١٠٠ له ابيفاً ج ١٨ ص ٢١٠ - ٢١١ - كه ايضاً ح ٢٢ ص ٥٠٠ كه ايفا ح ٢٢ ص ٥٠٠

۳۸ ۔ کا حَرِیْنَ مِنْهُ مُ کَسَّا یَدُحَقُوْا بِهِمْ یِآیَتَ خَرَی دُما نہیں ایک بنی کے ظاہر مہدنے کی نسبت ایک بیٹ گوئی ہے ہے و تتر حقیقۃ الوی کے ادب حدد وادل بنڈی مصالی میں ا

۳۹ ۔ صرت طور پہنی کا خطاب مجے دیاگیا : رسم حقیقة الوی منا، انعباح را دلیے نازی معالی منا

بی ر" اس زمانی خوانے چاکی جس قدرنیک اور استبازیقد سی گذر بھے ہیں ایک بی تخف کے وجود میں اُن کے نمونے ظاہر کئے جائیں سووہ میں اُن کے نمونے نظاہر کئے جائیں سووہ میں ہوں ، اسی طرح اس زمانہ ہیں تمام بدول کے نمونے بھی ظاہر ہوئے جائیں ہوں ہول یا وہ بیجود ہول جفول نے حضرت سے کوصلیب برحراحایا ، یا الوجہلی ہوسکی مثالیں اس دفت موجود ہیں ہ د براین نجم مذا تھ از مباحثہ داد لین می مثالی اس کے تابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طون سے ہول اس قدر نشان دکھ لاسے ہیں کہ وہ نراد بی بر بھی تھی ہے جائیں تو بھی اس سے ہول اس قدر نشان دکھ لاسے ہیں کہ وہ نراد بی بر بھی تھی ہے جائیں تو بھی اس سے نبوت تابت ہوسکتی ہے ، اسکین پھر بھی جو لوگ انسانوں میں سے شیطا ہیں ہو تھی انسانوں میں سے شیطا ہیں ہو تھی اسکان بوسکتی ہے ، اسکین پھر بھی جو لوگ انسانوں میں سے شیطا ہیں ہے نہیں مانے ہیں ، وجنہ نہ مونت مطابح ہیں۔

۳۲ ۔ مناف میرے ہزاد ہا نشانوں سے میری تا تید کی ہہتہ کم بنی گذرہے ہیں جن کی برار ہا نشانوں سے میری تا تید کی گئی ہولیکن بھر بھی جن کے دلول پر قبری ہیں وہ منوا کے نشانوں سے کچھ بی فائدہ نہیں اٹھاتے ہے رتبہ حقیقۃ الوی مشاہ ہے کہ اس مدا کی تم کھا کہ کہتا ہوں جس کے ہاتھ ہیں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لئے بھی کہ اس نے میری تصدیق کے لئے بھی میں میں موجود کے نام سے بچادا ہے ، اوراس نے میری تصدیق کے لئے بھی بھی میں میں میری تصدیق کے لئے بھی بھی میں میں میری تصدیق کے لئے بھی میں بھی میری تصدیق کے لئے بھی میں بھی میری تصدیق کے لئے بھی میں میں اپنان طام کے دو تین لاکھ تک پہنچے ہیں ہے د تتہ جعیقۃ الوی میں اس میں اپنان طام کے دو تا ایان ہیں اپنان مول بھیجا ہے دو افع البلاء میں اپنان میں اپنان میں اپنان کی دو تا اور تا البلاء کے دو جد ہیں نما کے نفو کی ہے اس میں اپنے لفظ دیول اور ترسل اور نمی کے دو جد ہیں نما کے نفو کہ بھی نما کے نفو کہ اور ترسل اور نمی کے دو جد ہیں نما کے نفو کہ بھی نما کے نفو کی اور ترسل اور نمی کے دو جد ہیں نما کے نفو کہ بھی نما کے نفو کی اور ترسل اور نمی کے دو جد ہیں نما کے نفو کی بھی میں اپنے لفظ دیول اور ترسل اور نمی کے دو جد ہیں نما کے نفو کہ بھی کے دو کہ بھی نما کے نفو کی کے دو د ہیں نما کے نفو کہ بھی کے نفو کی کے دو د ہیں نما کے نفو کے کہ دو کہ کے دو د ہیں نما کے نفو کی کے دو کہ کے دو کہ ہیں نما کے نفو کے کہ کے دو کہ کی کہ دو کہ کے دو کہ ہیں نما کے نفو کی کے دو کہ کو دو کہ کے دو کہ کی کے دو کہ کے دو کہ

دحقیقۃ النبوۃ مرزامحود مغرو مغرو دغرو دغروکتابوں میں بجٹرت موجودہے) یہ ۲۹ ۔ ۳ میں خواکن شیس برس کی متواتر دی کو کیے دَدکر سکتا ہوں ، میں اس کی اس پاک دی برالیہ ہی ایمان لا تاہوں جیسا کہ ان تمام دخوں برایہ ان لا تاہوں جیسا کہ ان تمام دخوں برایہ ان لا تاہوں جیسا کہ ان تمام دخوں برایہ ان لا تاہوں ہو مجھ سے پہلے ہو جی ہیں یہ دحقیقۃ الوی منظ دھلا ، انجام آتم ملا کا ۲۷ ۔ اور مجھ بتلا یا گیا سے اکہ میری خبرقر آن دحدیث میں موجود ہے اور قدیم اس آ بیت کا مصدات ہے ، ۔ کھو الّذی کا دُسک دَسُول که یا گیک کی دو نین اللُحق لِی کُلُھڑ کے کھی الدی نین مگلے ہیں ۔ (اعجازاحمدی منظ کی دیشن اللُحق لِی کُلُھڑ کے کھی الدی نین مگلے ہیں ۔ (اعجازاحمدی منظ کی مرب نوم اور می خوالی کہ دُائش دخطا میں سے وہ سے آن میں است ایمانی سے میروست آن میں شرن اما دہ جھی مدی اللہ میں است ایمانی میں است ایمانی میں است ایمانی میں مدید مرزا میا دہ جھی مدیلی درا میا دہ جھی درا میا دہ جھی مدیلی درا میا دہ جھی مدیلی درا میا دہ جھی میا کی درا میا دہ جھی درا میا دو درا میا دہ جھی کے درا میا دہ جھی درا میا دہ جھی درا میا دہ جس کے دو میں میں میں درا میا دی مدیل کے درا میا دہ جس کے درا میا دہ جس کے درا میا دہ جس کی میا در میں میں کی درا میا دہ جو درا میا دہ جس کے درا میا دہ جس کے درا میا دہ جس کی درا میا دہ جس کی درا میا دہ جس کی دو کی دی میں کی درا میا دہ درا میا در در درا میا در د

نیزاسی رساله کےصفحہ ۹۹ بی میں فرماتے ہیں ،۔

( رساله نزول سيح بمنخ خکور)

اه ر" جِنانچ وه مکالمات البیرج" برابین احدید میں شائع بو پیکے بین ان بی سے ایک یہ وی النہ ہے ۔ " هُوَاکَ نِیْ اَدُسُلَ دَسُوُلَهُ بِالْهُمُلُى وَدِیْنِ اللّہِ مِنْ اللّہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ ا

تشری بوت الدماحی م ۵۲ س اگر کہو کہ صاحب الشریعیت افتراد کرکے خریدت ہونے کا دعواے الماک ہوتا ہے منہ را مکے مفتری ، تواقل تو یہ دعواے

له و حال خزائن ١٧٥ كه حقيقة الوى ١٥٥٥- ١٧٠ كه و عالى خزائن ميال كه ايضًا مين هم ايضًا ما ١٨٠٠

بلادلیل ہے خوان افراد کے ساتھ شریبت کی کوئی تیہ ذہریں لگائی، اسوکے
اس کے بہی تو بمجھو کہ شریبت کیا چنرہے جس نے اپی وی کے ذریع جندام و
نہی بیان کئے، اورا پی احمت کے لئے قانون مقرد کیا ، وی صاحب شریبت
ہوگا ، بس اس تعربیت کی دُوسے ہا دیے مخالف طرح ہیں ، کیونکہ میری وی
میں امریجی ہے اور نہی بھی ، مشلا شکل الجنو شریبت کی تعقیق این اکھی میں اورا سے میں امریجی ہے اور نہی بھی ، اوراس پریس کی مرکز دیکی ، اوراس پریس کی مرکز دیکی ، اوراس پریس کی مرکز دیکی ، اوراس پی امریجی ہوتے ہیں اوراس پریس کی مرکز دیکی ، اوراس پریس کی مرکز دیست مراد ہے جس میں امریجی ہوتے ہیں اور نہی بھی ، اوراس ہوں تو یہ باطل ہے الٹر تعالی مرکز میں امریجی ہوتے ہیں اور نہی بھی ، اوراک کی مستحق اِنٹر آجا ہے فی مراح ہے ہیں ، وی میں امریجی ہی موجود ہے ۔
مواس تعلی ، وی میں امریجی میں بھی موجود ہے ۔

ا دواگریه کوکه شریعت ده بے کرجس میں باستیفار امرونہی کا ذکر ہوتو یعمی باطل ہے ، کیونکراگر تورآت یا قرآن میں باستیفارا حکام شریعت کا ذکر ہوتا تواجتہا دکی گنجائش نررہتی ، غرض یہ سب خیالاست۔ نفسول اور کوتاہ اندلیشیاں ہیں کیے

اسی کتاب کے حامشے ممبرے میں لکھتے ہیں :۔

" بج بحرمیری قعلیم میں امری ہے اور نہی بی ، اور شراییت کے صرودی احکام کی تجدید ہے اس سے خلا تعالی نے میری تعلیم کوا دراس وی کومین اور ہوتی ہے فلک یعنی شتی کے نام سے موموم کیا ہے ، جبیبا کہ ایک الہام اللی کی یرعبادت ہے ، ۔ وَاصْنَع الفُلْكَ بِاعْتُ نِنَا وَوَجُدِنَا اللهِ مَسَوُلُومَ کی الله مِنْ اللهِ مَسْوَلُونَ اللّٰهِ مِنْ اللهِ مَسْوَلُونَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنَامِ اللّٰمُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ

اسے مواریخات عمرایا ، حس کی آنکھیں ہوں دیجے اور جس کے کان ہوں منے یہ دمامشیرادنعین مدی

تام انميا عليم السلام كى مسرى بكه الله على المراسيم مول ، عين المعين المول ، مين المعيل مول ، مين المعيل مول ، عين المعين المول ، عين المعين المول ، عين المعين المول ، عين المعين المول ، عين المعين مول ، عين المعين الشرع عليه والمراس المعين المراس المعين المعين

له حاشير ص ۱۲۵ مل فر حاتی فردائن ۱۲۵ مل ۲۵ م ۱ مل ۲۸۳ - سكه ايفاع ۲۸ مل ۱۵۲۵ مل ۱۵۳۵ مل ۱۳۳۵ مل ۱۳۳۵ مل ۱۳۳۵ مل ۱۵۳۵ مل ۱۵۳۵ مل ۱۳۳۵ مل ۱۳۳

کے خسومت کا نشان ظام ہوا ، اورمیرے لئے جانداور مورج دونوں، اب كياتوانكادكر\_ع كاله داعباذاحسدى منم ا)

۵۹ ۔ " ایک غلعلی کا ازالہ (استنہاں میں مضرت می موعود "تے فرایا مُحَمَّدُ رَّسُوُلُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آلَيْدًا أَعْلَ ٱلكُفَّارِيُحَمَّا عُ مَيْنَهُ مُ كَ البام مِن محدر سول الترس من مراد بول اور محدر سول الترفدا

في مجمع كمابي و داخبادالعفل قاديان مبدعة مودخه ورفردري مطالع ) ۲۰ ر بن ظلی نوت نے مسے موعود کے قدم کو سیے نہیں سایا، بلکا کے

برصايا ادراس قدوآ كے برصايا كم بى كريم كے بدلور بيلولاكمواكيا يوركم الفائل

معنغهما حزاد بسنسيرا حدما حب قاديا فى مندرج دم الدري يوات دينيخ دمالا عاميد ١٢٧)

الار مع و الرائد المائي المائد المائد

محدد يكف بي بي أل خلام احسدكوري قاديال في

د اذ قامن الميرالدين ما والكِلّ قاديان منقول اذا خبار بيضام ملح " لا بود مودخر ١٢ رايي مهاواع)

٩٢ - محدمي اور بهاد مي برا فرق ہے ، كيونكم مجھے توبرايك وقت خلاکی تائیدا درمددمل دی ہے ؛ انزول ایم مرز علام احرماحب مغمر ١٩٦

مدیث دسول کی توہین کے ۱۳ ۔ اور ہم اس کے جواب میں خداکی قسم کھاکربیان کرتے

ہیں کم میرے اس بچے کی بنیاد حدمیت نہیں بلکہ قرآن ا در دی ہے جمہرے دیر

نازل ہوئی ، ہاں تائیدی طور پروہ حدثیں بھی بیش کرتے ہیں جو قرآن شریعیت کے مطابق ہیں اورمیری وی کے معارض ہیں ، اور دومری حدیثول کو ہم

ردی کی طرح میمینک دیتے ہیں اور داعباز احسدی صفر اسے ادر

تخفركو ليرديم فم ١٠)

لين مان دال عام سلانوں كو مهر يوسخف تيرى بيردى نبيس كرے كا اور مغلّظ گالیان ا ورسب کی محضیر تری بیعت می داخل نهیں بوگا اور تیرامخالف

سے گا وہ فدا اور دسول کی مخالفت کرنے والاجبنی ہے ہ و ابہام مزاغلام احمد ما حب تبلغ دسالت ملائم مغج ٢٤)

<u>۹۵ - کل مسلانوں نے مجھے تبول کر لیا ہے اود میری دعومت کی تصدیق</u>

له دِ ما في خزائن ج 19 ص ١٨٠ كه ايعنى ج 11 ص ١١٠٠ كه مجوعة استتبامات ج س م ٢٠٥٠.

کرلی ہے گرکنجرلی ا دربرکاروں کی ا ولاد نے مجھے ہیں مانا ؛ رآئینہ کالات نوہ ہے )
۲۶ ۔ "جوشخص میرامخالف ہے وہ عیسائی ، یہودی ، مشرک اوجہ ہنی ہے ؟
د نزول این صفح ۲۷ ، تذکوصفی ۲۲ ، سخند گولپر دیم مفی ۱۳ ، شبلخ دسالت میرنہ منم ۲۷ )
۲۵ ۔ " بلات بہارے شمن بیا بانوں کے ختر میرہ کئے اوران کی عورتیں گئیوں ہے میں بڑھ گئیں ہے د نجم البدی صفح ۱۴ ، در تمین صفح ۲۹ )

الله مر جوشخص ہماری فتح کا قائل نرہوگا توصا ب مجمعا جائے گاکاس کو دارا الحرام بننے کا شوق ہے ۔ دانوار الاسلام صغر میں

۱۹ کی مراکب شخص جس کومیری دعوت بینی ہے ادراس نے مجے تسبول نہیں کیا دوسلان ہیں ہے رحقیقة الوی مغر ۱۹۳ کی

ده کفردد قدم بیب (ادّل) ایک برگفرکه ایک شخص اسلام بی سے انکارکرتاہے اور انخفرت میل الشرعلیدر سلم کو فدر کارسول نہیں مانتا ، دورئم ) دورئم ) دورئم ) دورئم ) دورئم ) دورئم یک کرکمٹلامیح موعود کونہیں مانتا اور اس کوبا دی اِنگار جست کے جوٹا جانتاہے جس کے ملنے اور سچا جانے کے بارے میں فلا و رسول نے تائید کی اور میہے نبیوں کے کتابوں میں تاکید پائی جاتی ہے ہی اس لئے کہ دہ فدا ورسول کے سنر مان کا مسکر ہے اگر فورسے دیکھا جائے تو یہ دونوں تسم کے گفراکی ہے تم میں داخل ہی ہے رحقیم الوی فقر ایک ا

اک ۔ مد دنیا ہیں ماموروں کے انکاریسی کوئی شقا دستہیں وال تجواول کے مان لینے جیسی کوئی شقا دستہیں وال تجواول کے مان لینے جیسی کوئی سعا دستہیں ، اور وہ امن وامان کے قلعہ کی چائی اور داخل ہوگا اس کا جس نے اس کی چائی کو کھول دیا ، اور قلعہ ہیں داخل نہوا ، اور باہر نکا نے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کر پیٹھ دیا ، اور فی الحقیقت وقیقی بڑے ہی بریخت ہیں اوائس جن ہیں سے ایساکوئی بھی برطا لع نہیں ، ایک وہ جس نے خاتم الانبیار کونہ مانا و دمرا وہ جو خاتم الانبیار کونہ مانا و دمرا وہ جو خاتم الخلف اربرای ان نہ لایا ہے داہر کی مغیری ، غلام احد )

۲۵ رکا فرکنے والابہرمال کرموگا ورہ شخص اس دعو ہے ہے مشکرے وہبرحال کا فرٹھ ہرگیا یہ (براہن احدیہ حدیثے طبع دوم مفوم ۲ ، خاتم بجٹ منح ۲۹)

می ۔ نعنل حسین برسرے کوئی چے مرتبرالتجائی کہم لوگ کا فرنہیں کہتے یا جو لوگ کا فرنہیں کہتے یا جو لوگ کا فرنہیں کہتے ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے کی اجانت دی جائے اس کے ساتھ کی ایسانہیں کو حضرت (مرزا غلام احمد) نے بجائے اجازت کے فرما یا نہیں ہم الیسانہیں کرسکتے ، ہم تو کا فرنہ کہنے والوں کو بھی کا فرکہنے والوں کے ساتھ ہی بجھتے ہیں جو کر فیصل میں منتول اذمنا فاؤرا ولیے نازی منو ۱۲۹۵)

۵۵ ۔ جوشخص طا ہر کرتاہے کہ میں نہ اوھ کا ہوں نہ اُدھ کا ہوں اصل میں وہ مجی ہمارا کدّیب ہے ، اور جو ہمارامعدّ ق نہیں اور کہتاہے کہ میں ان کواچھا جانتا ہوں وہ می مخالف ہے ، ایسے لوگ دراصل منا فق طبع ہیں ت (بریسہ اپریکی میں اور اور میں اور میں اور میں اور میں اور

24 ۔ " بہرحال کسی کے کغراور اس کے اتمام حیت کے بالے جی فرد فرد کا حال وریا فت کرنا ہمارا کام نہیں ہے یہ اس کا کام ہے جوعالم الغیب ہے ، ہاں جو نکر شریعت کی بندیا دظام ریہے اس لئے ہم مشکر کوموئن ہیں کہرسکتے ، اور نہ کہرسکتے ہیں کہ وہ مؤاخذہ سے تری ہے ، اور کا فرکومنکوم کہتے ہیں " رحیعة الومی مرائاتی

ده سر بس نرصرت اس کوج آپ کوکافرنهیں کہتا گر آپ کے دی ہے۔ کونہیں مانتا کا فرقرار دیا ، بلکہ وہ بھی جو آپ کو دل میں سچا قرار دیتا ہے ، اور زبانی بھی آپ کا انکارنہیں کرتا لیکن ابھی بیوت میں اُسے کچھ توقف ہی

له روط في خسيدا كل ع ٢٢ ص ١١٤ - ١١٨ .. كله ايضاً ج ٢٢ ص ١٨٥ -

۸۸ - اور ما را یه فرض ہے کہ م غیراحمد اول کومسلان سمجیں اور ان کے سے نماز نہ مجیں اور ان کے سے نماز نہ نوطیں ،کیونکہ مارے نزدیک وہ خوات الی کے ایک نبی کے مکریں ، یودین کا معا ملہ ہے ، اس میں کسی کا بنا اخت یا رسیس کہ کچھ کر سے ؟ دانوار خلافت مرذالبنے الدین محود قادیانی ، مغر ، ۹

29 ۔ "کل سلمان جو حفرت سے موعود کی بیت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انھول نے حضرت میں موعود کا نام بھی مصنا ہودہ کا فرا وداسلام سے خادج میں میں میں سلیم کرتا ہول کریم رہے عقائد ہیں ہوا تکینہ صدا قت صغدہ ۲۵)

(۱) م الله تعالى في المخضرت ملى الله عليه وسلم كوصاحب خاتم بنايار يعنى أب كوا فاضع كمال كے لئے مجردى جوكسى اورنى كوم كرنسيس دى كئى ،اسى وج

که دوحانی خسزائن چ ۲۲ ص ۱۰۰

سے آپ کا نام خاتم النبیین تمہر اسینی آپ کی بردی کمالاتِ بُوّت کُختی ہے،
اور آپ کی توجردہ حانی بی تواش ہے ، اور یہ قوّت قدسیہ کی اور کونہ بی بی اور کی قوت قدسیہ کی اور کونہ بی بی اور کے قام النبیین کے معنی آخرالنبیین نہیں ، ملکہ انسبیا ، کی تہر میں کہ بی بنانے کی قدرست و اخت یاد آپ کو ہے ویا گیاہے ، آپ کونبوّت کی مہر ہے دی ، آپ حقے جا ہیں بنا سکتے ہیں ۔

، چاہیں بی جنا سکے ہیں ۔ ۲۱) ۱ دراپی کتاب نزدل سے کے صفح ۳ کے حاشیر پر ایکتے ہیں ۱۔

میں رمول اورنی ہوں بینی باعتبارظلیت کا ملہ کے میں وہ آئینہ ہول جس می محدی کی ل اور محدی نبوّت کا کامل انعکاس ہے ، بس با وجودا سخص درزا ماحب ) کے دعو اسے نبوّت کے جس کا نام ظلی طود پر محدا وراحمرر کھاگیا ہجر مجی سیدنا محسد خاتم النبیبین ہی رہا ہے راکیے غلمی کا انالہ)

اس سے معلوم ہواکہ خاتم النبیین کے معنی تودی ہیں جوسب سلمان سمجتے ہیں ، نسیکن مرزا معا حب کا بی ہونا اس کے منافی نہیں ، کیونکہ (معا ذالتہ میں محمداحم ہیں ۔ وال التہ علیہ کی انتظام کی کام کی انتظام کی کی انتظام کی کی انتظام کی کی انتظام کی انتظام کی کی انتظام کی کی انتظام کی انتظام کی انتظام کی انتظام کی ا

(٣) تجليات الميم فراك ماستيمي ب ١-

م بی کے لفظ ہے اس زمانہ کے لئے صرف یہ مرادیے کہ کوئی شخف کامل طود پرشرف مکالمہ ومخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لئے مامود ہو، ینہیں کہ کوئی دوسسری مشریعیت لا دے ، کیونکہ مشریعیت آنخفرت

عدہ گلانسوس ہے کہ دوا معاصب کی تو ہیں ایسا جھٹی ہیں کی دونہ کل جانے کے بوانھیں خود بھی اپنا ہم الملام یا د نہیں رہتا۔ اپنی کتاب حقیقۃ الوحی صفح السم ہر کھتے ہیں ، حس تندیجہ سے ہیں اولیا ، ابوال ، اتطاب اس احت میں گذر چکے ہیں ان کو حسر کٹیوس نعمت کا نہیں دیا گیا ہیں اس دجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی خصوص کیا گیا اور درسے تام لوگ اس نام کے ستی نہیں ہو یہاں ان کو یہ می دھیان نہیں رہا کہ خاتم انہیں ہیں مفاخیتین جی ہے اگر مرفوص حب ایجاد کر درمی خاتم النہین کے لئے جا دیتی وہ اس دقت ہوئا دی نہیں گیا کہ اور نہیں گ جب تک ایک نا گوئی آپ کی مہرسے نہ نے ہوں ، اگر شخفرت مل الشرطیر کے کا کمال اس میں ہوکہ آپ کو دائی۔ لوگ نبی بنیں تو کیا میاری احت میں حرف ایک غنی کو درمی تیروسو ہیں کے بعداً ہے نبی بنا سکے محافی تا ہوں۔ اور احت کے تام اکا برمیں کوئی اس قابل نہ تھا کہ آپ کی ممبر سے نبی بن جاتا ۱۲ منہ

له روحانی خزائن چ پدا ص ۱۳۸ ـ نله ایمنانج ۲۰ ص ۲۰۱ - نگه ایمنانج ۲۲ ص ۲۰۸ -

مل الشعليه وسلم برختم ب

اس میں خم نوّت کے معنی کا یہ حاصل ہواکہ شرایت خم ہے نوّت خم نہیں غوض حبب سے مرزاصاً حسب دوسسرے دور میں داخِل ہوئے اور نبی بننے کا توق منام بواتوخاتم النبيين ا وزمست خرخ بوت كوابى دا هي حائل پاكراس كى تحرييت و تاويل فرق كالميكن السمين بمن حسب دستوركس ايك تحرايت برقائم مزدي يمبى فأتم النبيين بي ك معنى بدل كرم بنوّت قراد ديا ، كبعى ختم نبوّت كمعنى كولين معروب وشهود على الكركر ظلى دبردزى بوت كي قسيس ايجادكيں اوروائى نى كوعين محدو احديث الكرختم نبوّت كى زوسے لېر آنے کاسی فرمائ ،اورکہیں ختم نبوست میں ایک تید دیڑھاکراس سے گلوخلاصی کی فکر کی کہ ختم ہونے والی بوّت وہ ہے جس کے ساتھ شریعت بھی ہو معلق نبوّت کا افترام مراذبیں مرزامها حب كى نبوّت ا ورقاد ما لى تعليمات ا ودعقائدے توبر كھنے كے لئے تومير سے خيال یں قرآن وحدیث سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ، خود مرزاصا حب کی متضادا ور بے تکی باتیں پڑھ لینا ایک منصف مزاج سلیم العہم انسان کے لئے کا فی ہے ، اور تسام لرائير ميسف كي عى ضرورت نهي ، حتى باتين اس مقدم مين نقل كردى كى بي ، ال كاميى مرا المنعقل وديا نمت بكر الماستبديهي اثربوكا السيكن عام مسلمانوں كے سجينے اوڈنش مسئلہ کو سمجعانے کے لئے فی الجھ اس کی ضرورت محسوس ہوئی گرقراک وحدیث ا ورسلعت صلحین صحابروتالعین کے آثار وا توال کے ذریعہ اس سنلے مریب ہوکو واضح کردیا جامے، اسى مقصد کے لئے یہ کتاب بنام ختم نبوت انگی کئی ہے۔ والٹرالمونی والعین ۔ مقعود کی تقسیم چا دصول می ایونکراس بحث میں ہمادار ومصفیٰ ایک السی جماعت کی طروت ہے جو مرعی امسسلام ہے ، ا ور قرآن وحدیث ا وراج ایج امّرت کا اتباع کرنے کا دعوٰی دکھتی ہے اس سلتے منامسی صلح م ہوتاہے کہم سسٹلہ دیریجت کواصولی اسلام ا ور احكام شرعير كي تيزل قطى حجّت ديعنى قرآن ، حديث ، احباع ) سے عليمدہ عليمو تير حقول میں واضح کر کے بیش کریں اس لئے ابتدار اس دسالہ کے تین مصے قراد دیئے گئے ،ر الل خمل الميمنية في القوال ، جس من آيات قرآنيد ساس سكل كاقطعي لا واضح ببوت بين كيا جائدا وران كمتعلق جومخالف كيشبهات بي أن كامنعفا زج دومرے خترالسبوگة فى الحديث ، حس مي اماديث بويرسے اس مسكر كونتى كياجا دے اورشبهات مخالفين كے جوا بات ديئے جا دي ۔

تير ي خمّ السُّبُوَّة و الله ثار جس من اجاع است اورا توال سلف ماية تالعين ا درائم دين اور برطبة كعلمار الني نعنى علمارعقائد وكلام مفترين محتفين ، فقهاد احونياء وغيريم كاتحقيقات وتعريحات اسمسئله كمستعلق ميش كى جاوي اس ے اخریں کتب ت ریم توراۃ وانجیل دغیرہ سے بھی اس سئلے بریہ او کھولا ما دے اور عقلی دلائل سے می ختم نبوت کا نبوت دیا جا دے۔

چے تھے اس کے بعداس کی ضرورت باتی رہتی ہے کہ جن چیزوں کو قا دیا فی است انے نرہب بعن بقار نبوت کے دلائل کہ کر لوگوں کو فریب دی ہے، اُن کے جواما سے قتی ہے۔ انعان كے ساتدديئے جادي ـ

یانچیں، مرزاکے ذاتی حالات دمقالات ا دراحنلاق واعمال کوج کیاجافے حس شخصلوم ہوسکے کہ اگر بالفرض نبوّت ختم مبی نرموا ورونیا کا ہرسلمان نبی بن سکے تب

مبی مرزاجی کونبوت حاصل مبونا محال ہے۔

ابتدائ تين حقياس كتاب مي موجود بي الإشع اور پانچوي حقر كااداده ال چور دیاگیاکداس موضوع پرمبهت سی خقر ومفقل کتابی شائع بوی بی اس کے لئے ابکسی خاص استمام کی ضرودت نردہی ۔

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْرِ الْتَكُلُاثُ؛



حصراقل

## ختمالي والتابقة

## حتادل

قرآن میدوه کتاب عزیر ہے کہ جس کی ایک انداز ابرا بل عالم کی جانیں اورادوال مستر بالی ہیں ، اوراس کے ہراشادہ برسلمانوں کی نظریں نئی ہوئی ہیں، بہت کافی تھا کہ مسئلہ ذیر ہجت میں بھی ایک اشارہ پر کھا بیت کرتا ، لیکن خدا سے علیم خسیری خوب جانتا ہے کہ کونسام سئلہ نریا وہ قابل استام ہے ، اوراس سئلہ کے بیان گا آئڈ فرور تا بیٹ فرالی ہے ، اس نے اپنے از لی کلام ہیں اس سئلہ کا ہر پہلواس قدرواض کر دیا کہ کسی سلمان کو جس کے دماغ میں فہم کا کچہ ماتہ اور قلب میں تصور اسافداکا خوب اور تلب میں کہ کتاب کی کچرعظمت ہواس کے لئے کسی تسم کے شک بلکہ تاویل و خصیص کی بی گنجائش نہیں چوڑی ، مجر نے صرف ایک مرتبہ اور ایک جگہ بلکہ متعدد و مرتب اور میں کسی مختلف مقا مات میں مختلف طرز بیان سے اس مسئلہ کو ذہن شین کیا گیا، جس کویں کسی مختلف مقا مات میں مختلف طرز بیان سے اس مسئلہ کو ذہن شین کیا گیا، جس کویں کسی مختلف مقا مات میں مختلف طرز بیان سے اس مسئلہ کو ذہن شین کیا گیا، جس کویں کسی مقدر تفصیل کے ساتھ ہدئ ناظرین کرنا چا ہتا ہوں ۔

تغیرترآن کا معیادی کیا ہے ؟ اس زبان اور بر نفت میں کسی کلام کی مراد معلوم کرنے کے لئے جس طرح یہ ضروری ہے کہ اس لفت کے مغروات اور تواعد ترکیب دع و معلوم کئے جائیں ، اسی طرح برکلام کی مراد تعین کرنے کے لئے یہی نہایت ضروری ہے کہ

ے باری ۱۰ ف مرق برسام می مراد یں اور مشاملے میں اور مخاطب کو بیش نظر رکھا جائے ۔

کیونکرعوماً لغت اورزبان کے اعتبارے ہرکاام کے مختلف حتی اور مختلف اور ہوسکتی ہیں ، حبب تک کہ خصوصیات شکم ومخاطب کو کھٹم نہ بنا یا جاسے صنی مراد اور مقعود کومتین نہیں کیاجا سکتا ، اور جب کہیں ان خصوصیات سے قطع نظر کر کے کلام کی مراد مبتلائی جاتی ہے ، تواکثر شموکریں کھاٹا پڑتی ہیں ، اور بہت سی غلطیوں کا شکا مدنا دط تا ہ

حسرادل

معانی اور بلاغت کے فنون میں اس مغمون کو بوضا حت بیان کیا گیاہے ، اس جگر صرف ایک مثال ہراکتفا کیا جا تا ہے ۔

دیکے اگرایک خوں کہتا ہے کہ اوش نے رمین میں گھاس اور درخت اگائے ہیں ؟
تواگراس کا کہنے والا ایک توحید برست سلمان ہے تو ہرعقلمنداس کلام کے بیمی شخصی کا کہ بارش گھاس اگنے کا ظاہری سبب ہے ، اور اگر کہنے والاکوئی وہریہ ما قرہ برست ہے تو یہی کلئے کفر سجھا جائے گا ، اور اس کی مراد بے قرار دی جائے گی کہ وہ بارش کو گھاس درخت وغیرہ بیدا کرنے میں موٹر حقیقی کہتا ہے ، جوقط تاکفر ہے ، دیکھے کہتا کے اوالے مختلف ہونے کی وجہ سے ایک کلام کی مراد میں کس قدر شریدا ختلا مت ہوگیا ، ایک کلم جبکہ سلمان کہتا ہے تو اس کی مراد میں کس قدر شریدا ختلا مت ہوگیا ، ایک کلم جبکہ سلمان کہتا ہے تو اس کی مراد میں کس قدر شریدا ختلا مت ہوگیا ، ایک کلم جبکہ سلمان کہتا ہے تو اس کی مراد میں ختصر معانی و معلق لی وجہ ہیں ، اور کوئی وہ ہیں ، اور کوئی وہ ہیں کا کھی کا تھی ہے ۔ ( دیکھو مختصر معانی و معلق لی وغیرہ ) ۔

اسی طرح بعض اوقات میں مخاطب کے بدل جانے سے کلام کی مراد بدل جاتی ہو ایک عالم فاضِل کے لئے جب علّا مرکہا جاتا ہے تواس کی اعلی درجہ کی تعظیم و توقیسر موتی ہے اور یہی لفظ حب کسی اَن بڑھ جا ہل کے حق میں بولا جا تا ہے تواس کا استہزار اور معتماکرنا منظور ہوتا ہے۔

اسی طرح ہوی کو حرم کم کرطلاق مراد لی جاسخی ہے جوابغض المباحات اورنہائی کمردہ چیزہے ، اورد دسری عور تول کو بہی لفظ کہنا ان کی تعظیم و تعربیت ہوا خل ہے ، اسی طرح زمانہ اور دیگر خصوصیات متکلم و مخاطب کے اختلات سے کلام کی مراد میں ستر میرا ختلات سے کلام کی مراد میں ستر میرا ختلات بیرا ہوجا تا ہے ، مقول ہے سے غور کرنے سے ہرا یک زبان میں ہرانسان اس قسم کی ہزاروں متالیں بیان کر سکتا ہے جن کی تفصیل اس جگر بے ہوقع ہے ۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرز بان میں جس طرح کلام کی مراد معلوم کرنے کے لئے اس نبان کی لغت اور قوا عدصر فیہ دنجویہ کے معلوم کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح یہ جھی ہم خرورت میں سے ہے کہ خصوصیات شکلم و مخاطب کو زیر نظر دکھ کرمرا دُستین کی جائے ، اور جو کلام میں سے ہے کہ خصوصیات شکلم و مخاطب کو زیر نظر دکھ کرمرا دُستین کی جائے ، اور جو کلام

کی مرادائس کے بغیربیان کی جانے دہ بائکل نا قابل اعست بارہے ،کیونکراکٹرکلام میں نفسِ افغیت کے اعتباد سے چنداحمّال ہوسکتے ہیں ان میں سے معنی مراد کی تعیین صرفت خصوصیات مذکورہ برمو توف ہوتی ہے ۔

اسی اسکوب پرخداسے قدوس کا کلام بمی با عتبارلغت وقو اعزیرکیب اکٹر کاضی میں مختلف معنان کا تھا۔ ان میں معنان کا تعدد مرادیں بن سکتی ہیں ، اور حسب دستور ان میں بمی فیصل صرف خصوصیاتِ مذکودہ سے کرنا ہو تلہے ۔

ابن سعدنے بروابیت عکرم حضرت ابن عباس شیسنعل کیا ہے کہ۔

" حضرت علی کرم الله وجههٔ نے نوادی سے مناظرہ کومناظرہ کا معسر کہ ابن عباس کومقر د فرایا و دارشاد فرایا کہ آیات قرآنیہ کومناظرہ کا معسر کہ مت بنا و بلکہ احادیث بیش کرو۔ ابن عباس رضی الله عنہ نے عوض کیا کہ امیرالمؤمنین قرآن مجیدہی سے مناظرہ کرنے میں کیا انولیت ہے ہم بغضلہ تعالیٰ قرآن مجید کوان سے زیادہ سمجھتے ہیں ، ہمادے ہی گھروں میں قرآن ناذل ہوا ۔ حضرت علی نے فرایا کہ یہ تو آب نے بی کہا ، سین قرآن مجیدا کی مخصر اور مجرخ کلام ہے جومخلف احتمال کرنے والا اور ذو وجوہ ہے ، اگر اس کے سمجھنے اور اس کی تغییر کا معیاد آنحضرت می الله علیہ وسلم کی تعلیم اور آب کی احادیث کو نہ بنایا گیا تو ایک آیت کی تغییر میں کہ کہتے دہوئے ۔ اگر اور دو مجری کے دبنایا گیا تو ایک آیت کی تغییر میں کہ کہتے دہوئے ۔ ابن عباس نے اس کو تعلیم کرکے ایسا ہی کیا ، یہاں تک کو ادر ہے کہتے درہا ہے کہتے درہا ہے اس کو تعلیم کرکے ایسا ہی کیا ، یہاں تک کو ادری کے کہتے درہا ہے اس کو تعلیم کرکے ایسا ہی کیا ، یہاں تک کو خوادی کے کہتے درہا ہے اس کو تعلیم کرکے ایسا ہی کیا ، یہاں تک کو خوادی کے کہتے درہا ہے درہا ہے کہتے درہا ہے د

دكذا في الاتقال معفر ١٢٧ ، جلدا )

اس دوایت میں او مرتو صنرت علی کرم الله دجه کے فر مان سے صاف ظاہر ہوگیا کہ قرآن مجید ذو وجوہ ہے ، اس کے ایک کلام میں بحیثیت ذبان مختلف معانی کا احتمال ممکن ہے ، اور جب تک اس کی مرا دستین کرنے کے لئے آنخصرت سلی الله علیہ وکم کی تعلیم اور خعوصیات مذکورہ کا کھا ظامہ رکھا جا ہے اس کی حقیقی اور جھ مراد کو بہنچ اسٹیل ہے ، اور دو سری طوے حضرت عبداللہ بن عباس نے جویہ فرما یا کہ قرآن ہا ہے کھوں

یں نازل ہوااس سے ہم قرآن مجید کوان سے زیادہ سمجھتے ہیں ، اس سے یہ تابت ہوا کہ خصوصیات مسلم و مخاطب کو کلام کے سمجھنے ہیں بڑا دخل ہے ۔

خلاصہ ہے کہ قرآن مجید کے اکٹر حملوں میں لغت عرب اور تواعد نحود صرف کے اعتبار سے خلف معانی کا احتال مہوسکتا ہے ، ان احتالات میں سے کیا عطر ، اس کے بہجا ننے کے لئے کوئی معیار مونا ضروری ہے ، ور نہر شخص جو معنی چاہے گا وہ اختیاد کر ہے گا اور فیصل کی کوئی صورت نہوگی ۔

اس سے پہلے کہ مہ ختم نبوّت کے نبوت میں قرآن مجید کی آیات بیش کرمی اس امرکا ملے کر دینا ضروری مجھتے ہیں کہ تغییر قرآن کا صبح معیاد کیا ہے ، جس سے ہم ہے سلوم کرسکیں کہ

فلال تفسير صح ہے اور فلال علط ۔

تفسیر قرآن کا معیادا دد است خاطر می آنید کے اصول مرکتا بین کھی ہی آخول اس کا مین کا میں آخول اس کا مین کا میں آخول اس کا مین علی میں آخول اس کا مین میں میں کا میں کا میں میں کا کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا کا میں کا کا میں ک

م المرابع المربع المرب

(۱) مقدم اورسب سے زیادہ قابل اعتماداس باب میں وہ تعنیہ ہے جوفود قرآن مجید ہی کہ دوسری آیات سے ستفاد ہو ،کیونکہ اس کلام پاک بس اگرا کی مسئلہ کوکسی حبگہ مبہم ادشاد فرمایا ہے ، تواکثر دوسری جگہ اس کی تفصیل کردی گئی ہے ، علام ابن جوزی نے تعنیر العران بالعران برستقل کتاب تصنیف فوائی ہے ،جس میں قرآن کی مبہم آیات کی ہے۔

له كمانى تغييرة لدتعائى بياً أيّبا الرُّمُول كَيْخُ مَا أُنْزِلَ إِنْكَ بِنُ تَرْبِكُ مِن مِدِن المعانى قال الآنوس جع القرآن عوم الادلين والآخرين بحيث لم يحط بها علما دحقيقة الاالمشكم بهائم رمول التُصلى التُه عليه ولم خلاما اسستأثر يسجان ، ثم ودت عبعظم ذلك ساواست السحابيُّ واعلام شل النفاع الادبعة وشل بن سحود وابن عبائق حتى قال لومناس في عقال بعير لومزته في كتا ب الشرتم ودرت عنم التابيون باحسان ثم تقاصرت في و قرست المؤمّ والمعابة والمتابون باحسان ثم تقاصرت في وقرست الموائم على ما حلال معابة والتابون فؤم الموافوة نقامت كل طائفة بغن من مؤن (دون المحانى منح ما الإدون)

حتاذل

دد سری آبات سے مترح کی کئی ہے ، اور حافظ ابن کٹیرے نیمی اپنی تفسیر میں اس کا التزام کیا ہے کہ ایک آبت کی تفسیر آگرکسی دو سری آبیت سے موسکتی ہے توسب سے پہلے اس کو لاتے ہیں ۔

داد دومرے درجہ میں سب نیادہ قابل اعتادہ اتنسیر ہے وا تخفرت کی اللہ علیہ دسلم نے کسی آیت کے متعلق اپنے قول یا نعل سے بیان فرانی ہو، کیونکہ برکتا ہیں ایک ہوئی ، کیونکہ برکتا ہیں آپ پر نازل ہوئی ، اور آپ کورمول بنا کر ہینے کا ایک ایم مقصدے ہی ہے کہ آپ اس کا کی تعلیم دیں ، اور اس میں جوا موریم ہیں آن کو بیان فرمائیں ، قرآن مجید میں بار باراس کا ذکر آیا ہے ،۔

نعت تسمد ألكتاب ك ما منوسال شعايرة أكواس ن ميراً يكاب المسائم بيراً يكاب المسائم بيراً يكاب المسائم بيراً يكاب بالأين بيراً ويكدة .

الله المستبيرة والمستاس ما المرتب المراكب الم

ان آیات سے دامع طورپر اوم ہواکہ قرآن کومیم سمجھنے کے لئے رسول کی تعلیم قبیین کی صرورت ہے ، اگر قرآن کو سمجھنے کے لئے درسول کی تعلیم قبیین کی صروت عربی زبان جا نذا ورکتاب اللہ کامط العہ کا نی ہوتا تورسول کے بھیجنے کی اور ان کے فرائعنی نصبی میں وست رآن کی تعلیم قبیین داحن لی کرنے کی کوئی ضرورت نہوتی ۔

دہ تغییر ہوگی جو انحفرت ملی اللہ علیہ دسلم نے بیان مسنسرائی۔

(۳) تعیسرے درجربی محائیرائم کی تفاسیر قابل اعتادیں ، کیونکہ انھوں نے قرآن کے نزول کا مشاہو کیا ، انہی کے سامنے اوراکٹرانہی کے واقعات پر قرآن مجید ناذل ہوا ، اورفا ہرہے کہ کوئی انسان حب اورفا ہرہے کہ کوئی انسان حب کوئی کتاب دین کی ہویا دنیا کی سی خص سے پڑھتا ہے تواس کے بڑھنے کی غرض صرف کوئی کتاب دین کی ہویا دنیا کی سی خص سے پڑھتا ہے تواس کے بڑھنے کی غرض صرف عبارت پڑھنا نہیں ہوتی ، بلکہ اس کے معانی کا سمجھنا اہم مقعود موتا ہے ، اورجب

طِب يا شحووصرت كى كتاب كوئى ادنى طالب علم بي يمجع برصناحا قت اوتفييع عرسجيتا بر تواكب خود فيعدا كري كرجب استاذنى كريم كلى الشرعليه وسلم مول بن كى غرض بعثت عليم كتاب ، اورشاكرد ووصحائركرام كمتمام المت كاذكياران سيكوئي نسبت بي رکھتے ، اورکتاب وہ اہم کتاب کرحس براک کے اور تمام امت کے دینی و دروی مقامیر ادر دارین کی فلاح موقوف ، مچرکیے ہوسکتا ہے کہ وہ آئیب سمحض الفاظ مسترآل برصف براكتفاركسة ، صحائركم م وفوان الشعليم عبين خدفرات بي كرجب بم آب س قرآن جبيد مرصة تمع تومطالب ومعان كويمي آث سيبي برصة تع رسيوطئ في بحوالهُ الدعبدالرحمن ملمي حضرت عمَّان غني أ ورحضرت عبدالتُدبن مسعودة في دوايت كياب، اَنَّهُ مُهُ كَانُوا إِذَا لَتَكَثُّوا مِنَ " محابُرُام جب بی کریم سلی الشّعلیدولم النِّبيّ صَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ ہےدس آئیس پڑھے تھے تواس دانت عَشْرَاْ يَاتِ لَـ مُ يَتَجَاوَدُهُمُا تك أع زيدة تعجب تكساس ك حَتَّى يَنِّعَلَّمُوْا فِيهُا مِنَ الْعِيلِيدِ تَّام على وهِلى مطالب بودى فرح معلوم م

(القال ملياج ١)

وَالْعَسَلِ تَالُوْا نَتَعَلَّمُنَا الْمُلْكَ

وَالْعِلْدُوَالْعَسَلَ جَبِيعًا.

دغير سب كومعلوم كيا ؟ یمی وجهے کرحفرست عبداللہ بن عرض جیسے جلیل القدرصحابی کو ایکیس مورہ لقرہ کے بڑینے مِن المُحسال صُرِب بوئے ۔ (رواہ مالک نی المؤطآ) خلابی جانتاہے کہ انعول نے کھرال میں کیاکیاعلی ومعادف اس مودست کے ماصل کئے ہوں گے ور منصرف چنظ کے لئے چندروزكانى تع - اورچونكم حائركرام كےعلوم قرآنية آنغفرت صلى الته عليه وسلم سے حال كرده بين اس الخدامام الحديث حاكم في كماس كم تفامير حابر ساس جكم صرف وه تفاسيرمراديس جوشان نزدل وغيروك بارومين واردموئي بي مطلقا اقوال صحابه مراد نہیں ، خود حاکم نے اپنی کتاب علوم الحدمیث میں اس کی تعریح فرادی ہے۔ (٧) چوتے درجین تابعین رحم اللہ کے اقوال دربارہ تفسیر قابل وٹوق مجے جاتے ہیں، کیونکربہت سے تابعین نے پورا قرآن مجید صحائر کرام سے بڑھا، اوراس کے وہ

علوم ومعارت حال ك جومحالبن في المخضرت ملى الشعلير وسلم سي سيكم تنه .

کرلیں ،می ارفرائے یں بم نے قران کید

كوآب سے سيكها اوراس كے علم وعمل

(۵) یا بی درجمی در تفسیرقا باعل معجوان ائم تفسیر نے تحریر فرائ معجن كى عربي اسى ميدان كى سياحت مين خم بوكسي ، ا درجنو ل نے تفسير كے باب بى اصول سالبتركوبيش نفاريكفكرا حادبيث دمول صلى الشرعليه وسلما ودا قوال صحابر وتالعين كوابيشا امام بناليا ، اوداس باب مي ج كيدكها محابر وتابعين في اقوال كي ترجاني كي اوراس الے اگریے کہا جائے توبے جانبیں کریہ پانچواں درجہ کوئی مستقل درج نہیں ،بلکھیرے اور ج تع درم میں واخل ہے ، کیونکم صحاب و تابعین کے آثار می انہی تفامسیر سے معلوم ہوسکتے ہیں ۔

اس قبم ك تغييرول مين سي يوطي في كتب ذيل كا نام ليا ہے ،-

ابن جرير ، ابن ابي ماتم ، ابن ماجه ، حاكم ، ابن مردويه ، ابوايخ ابن حبال الكندر دغرو ، ادركتب متلاوله مي سے ابن كثير ، درمنتور دغير مي اس قسم كي تفسيري مي .

لیکن ان سب میں سیوطی نے تنسیرا بن جرور کو ترجیح دیتے ہوئے فروا یا ہے ،ر

أَجْمَعَ الْعُكْمَا وَالْمُعْتَ بَرُونَ مَ عَلَا مِعْتِرِينِ نِي اسْ بِرَاجَاعُ والْعَالَ عَلَىٰ أَنَّهُ كُمْ يُؤَلِّفُ فِي كَابِ كُنُ تَعْيِرِي اسْ مِين كتاب

التَّفْسِيْرِمِشْلُهُ . تعنیعت نہیں ہوئی پر

یہ یا نے اصول بن جو قرآن مویز کی میے تفسیر کا معیاد ہیں ، جوتفسیران اصول کے مطابق ہے وہ علماً قابلِ اعتمادہے ، اورجواس معیاد مرددست ثابت نہووہ قرآن عجید کی تحربیت اور زنرتہ والحادیے ، اس کوتنسیر ہالرا سے کہاجا تاہے ،جس کے متعلق حریث

مَّنُ تَتَكَدِّ فِي الْقُوْانِ بِوَأْيِيهِ فَأَصَابَ نَقَنُ آخُطُأُ دُدواه النَسْكُ

وابوداؤد والترمذي رازتقان مكا

فَكَيَنَبَقُ أَمْقُعَلَ لَا مِنَ النَّادِ

(الإدادُد)

۔ چخف ترآن کی تغییرمیں اپی دائے سے کلام کرے اور (اٹغا قاً) تغسیری میکویے تب می اس نے خطاک یہ

" جِتَّحْف مسترآن کریم کی تغییر بنیرظم کے كرے اس كو جا ہے كدا بنا شكاناجيم یں جو کے م

دیرفاہرے کہ صحابہ و تا بعین اور اسلان متقدین کی تغییروں کے بعدان کے خلات کوئی قول ایجا دکرنا اور آست کی مراداُن سب کے خلاف قرار دینا صاف یعنی دیکھتا ہی کہ العیا فی بالشہ تیرہ سوبرس تک تمام اسمت نے قرآن کا مطلب غلط سمجا ، صحابمرامُ اور میرتا بعین اور بھرتام ائمہُ سلمت صالحین میں سے سی کوئی کی طون میات میرتا بعین اور بھرتا ہے کہ جس کا کوئی سلمان جو قرآن مجید کو فول کا کتا ب جانتا ہے ، باکہ آگرانعا ن سے کام لیا جائے تو کوئی منصف کا فرجی اس بیبودگی کو اختیار نہیں کوسکتا ، تمام اسلاد نے اسمت کا کسی آست کی مراد کو نہ مجھنا یا غلط سمجنا اوجوہ فریل جال ہونے والا اسلاد نے اسمت کا کسی آست کی مراد کو نہ مجھنا یا غلط سمجنا اوجوہ فریل جال ہونے والا اسمین بیرس بوسکتا ، کیونکہ اس کا دعوی سے کہ عالم کی بدایت کے لئے نازل ہوا اور حب تمام عالم با وجودا بنی اسمحان کوئی سے کہ عالم کی بدایت کے لئے نازل ہوا اور حب تمام عالم با وجودا بنی اسمحان کوئی سے کہ عالم کی بدایت کے لئے نازل ہوا اور حب تمام عالم با وجودا بنی اسمحان کوئی سے کہ عالم کی بدایت کے لئے نازل ہوا اور حب تمام عالم با وجودا بنی اسمحان کوئی سے کہ عالم کی بدایت کے لئے نازل ہوا اور حب تمام عالم با وجودا بنی اسمحان کوئی شرور کے صرف کر دینے کے تیرہ سو برس تک مال کا کار میں مراد کو نہ باسکا تو معاذ الشگر اہی پر گراہی پر معانے والی جیستان ہوگئی ،کوئی قابل میں مراد کو نہ باسکا تو معاذ الشگر اہی پر گراہی پر معانے والی جیستان ہوگئی ،کوئی قابل میں مراد کو نہ باسکا تو معاذ الشگر اہی پر گراہی پر معانے والی جیستان ہوگئی ،کوئی قابل علی میں دی ک

اسدهم اس صورت میں قرآن مجدکوئی قابل علی اور قابل اعتاد کتاب بہیل بی اور اس میں سے کہ تیوسو اور اس کا بہیں ہے کہ تیوسو اور اس کا بی کا مرب بیک کا برس تک تمام امرت کی عوق ریزی اور جا نکا بی اس کی میچی مراد پر نہ پہنچاسکی اور ان سب کے ناخن تدبیراس گتھی کونہ شکھا سے ، اورا مست کے سب بی بی ادکان صحابہ و تابعین اس مجستان کے مل کرنے سے عاجز دہ کرمعا ذاللہ بہینہ گرای میں بھنے دہے توج صاحب آج اس کے نئے معنی کو میچ بتلاتے ہیں کیااس میں بھی یہ احتال نہیں کہ دہ بھی بہر معنی کی طرح آ سنوم بل کرغلط تا بت ہول ، جس کا ظہوراً مُن و تیروسو برس کے بعد ہو، وریز وہ بتلا میں کہ لورا مُن و تیروسو برس کے بعد ہو، وریز وہ بتلا میں مورت ہیں برگر غلط تا بت ہول ، جس کا ظہوراً مُن و تیروسو برس کے بعد ہو، وریز وہ بتلا میں مورت ہی برگر غلط تا بت ہول ، جس کا ظہوراً مُن و تیروسو برس کے بعد ہو کو مل میں ہوں ہو آن نازل ہوا اور ان کو اس کے بڑھا نے اور میان کرنے کے لئے ہی خدا تعالیٰ نے مبورت فرما یا تھا ، بھرص کا برک می مراوظ ہر بر ہوسکی ، حالانکم انھوں نے اس کے حاصل کا شروت فرما یا تھا ، بھرص کا برکرام پر اس کی صبح مراوظ ہر بر ہوسکی ، حالانکم انھوں نے اس کے حاصل کا شروت فرما یا تھا ، بھرص کا برکرام پر اس کی صبح مراوظ ہر بر ہوسکی ، حالانکم انھوں نے اس کے حاصل کی شاگروں

ا در خومت پی عرگذاردی ، ا در بیچاروں نے آٹھ آٹھ ا در بارہ بارہ برس صرف ایک سورت کے بیٹے اسلات است میں سے برقرن اور بر مورت کے بیٹے اس کے بیٹے اس کے بیٹے ان صفرات نے ذور انگائے جن کی ذکا دستا در تیزی طبع اور نیج خداداد کا کفار کو بھی طوعاً دکر یا اعتراف کرنا پڑاہے ، سیکن ان سب امور کے ہوتے ہوئے وہ سب اس کے میچ معنی سمینے سے عاجز رہے تو بھر بے کتاب کیااس قابل ہوسکتی ہے کہ سی عقلمند کو اس کی طرف وعوت دی جائے ، یاکوئی اس کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ہوسکے ۔

خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ و تا تعین جوآن خفرت ملی الشہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ یا ایک و اسطہ سے شاگر دیں ، او تعلیم قرآن جوآئ کی بہتت کا اعلی مقصدہ اس کے قابل ہی لوگ ہیں ، اگر یہ لوگ ہی قرآن کو بھی تولازم آتا ہے کہ قرآن مجیدا یک غیرامون کلام ہوجائے کہ اب بہ کہ وہ آئ غلط ثابت ہوئے ، مجرح عنی جے قرار دیے گئے اس پر کیا اطبینان ہے کہ دہ بی آئندہ غلط ثابت مز ہول کے ، اوران امور کے ہوتے ہوئے کیا منہ ہوسکتا ہے کہ دہ کفار کو اس کتا ب عزیز بالیان لانے اوراس کے اتباع کی دعوت دے ج

اُوكَنْ فَ أَنْ الْمُ هُدُ مُنْ لُوكُمْ إِنَّ "محابسب انسانول سے زیادہ پاک ا اُعْدَ هُدُ عِلْمًا مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمًا مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اَعُمَعَ هُدُعِدُما . داے درسے گہرے کم داے ہیں ہ اور مدیث معروف خَیُرُ اِلْعُرُونِ تَرُنِیْ ثُمَّ الَّذِیْنَ مَیلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِیْنَ سَکُونَهُمْ بَمِی اسْ مَعَیٰ کی شاہرہے ۔

پواس فہن ونکا دت کے ساتھ وہ قرآن کے ہمزبان اوراس کی آیات کے نزول کارا دن آگھ سے مشاہرہ کرنے والے بھی ہیں ، اوراس پرمزید ہے کہ بھراس کے پڑھنے اور سجھنے ہیں ، اور اس کے پڑھنے اور سجھنے ہی بارہ بارہ ایک سورت پرمترف بھی کرتے ہیں ، اور سب زیادہ یہ کہ اس کے مطالب کو خاص آس مبارک ذات سے سکھتے ہیں جس پرقرآن نازل ہوا ، اور جس کے مبارک مینہ کوعلوم اولین و آخرین سے مورکیا گیا ، اور ان کواس کتاب عزیر کامع تم باکر

میجاگیا ، او خودصاب فراتے بیں کہم نے نی کریم سل اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کے الفاظ منهيس سيعيم ، بلكراس كےمعانى دمطالب اورعلم دعمل سب جيزي آب سے مال كيں ، ميركيے مكن ہے كہ قرآن مجيد كے صبح معنى ان سب حفرات سے عفى رہ جائيں ۔ اسی طرح تابعین رجم الشرنے قرآن کریم صحابہ سے حاصل کیا ، توکیے ہوسکتا ہے کہ ووسب کے سبب اس کی میچ مراد پر نہیج ہیں ، اوراگر برصنرات با وجودان اوما ف

مالات کے اس کی مجع مراد بڑہیں میٹنج سکتے تو دنیا میں کوئی انسان اس کی صحیح مرادیر

میں بہاں میں استاد کرتا ہے کہ بی کریم ملی اللہ علیہ دسم کو قرآن مجید میں اللہ علیہ دسم کو قرآن مجید كتعليم ومبين كے لئے جيجاگيا ہے ، جيساكرسپلے چندآ يات سے تابت بوجكائ بس اكر المخفرت صلى الشرعليه وسلم دنيا سے تشرلف لے كئے اورمعا ذالله قرآن اسى ابهام اوراخفار کی تاری می با تی را تو (فاکم برمن) خدا کایدا داده بودانه موا ا در نى كريم ملى الته عليه وسلم نے لين كائيفسى كو بورا نركيا

اسی لئے امام مالک نے فرمایا ہے کہ جھنمس آج کوئی نئی بات ایجاد کرتاہے، وہ در حقیقت یرکہتا ہے کہ بی کریم میل اللہ علیہ دسلم نے (معا فاللہ) لیے فرایش رسالت میں

خيانت كى اوربوراً دين امت كونهين بنجايا .

انحامل آج جیمف کس ایست کی تفسیر اوم کرناچاہے اس کے لئے نہایت سہل ا درسلامتی کالامستہ ہے کہ وہ سلعت صافحین صحابہ وتا تعین کی تغامیر کواپنا تدده بناكران كا اختياد كرده تغييركو قرآن كى مراديمه -

ا در دوکرنی معنی جبور صحابه و تا تعبین ا وراسلات است کے خلات بمجھی آئیل تھ ائی غلط فہی اور قصور علم کانتیج سمجے ،اگرچراس کے گان میں وہ عنی قرآن کامرلول علوم بوتيون \_ غرض صحارة و تالبين جوكه اس كتاب كعلوم مي أتخضرت على الشرعليه کے بلاواسط یا صرف ایک واسل ساگردیں ، ان کے اقوال سے تجاوز کرنا ، اور اكنسب اقوال كے علاوہ كوئى نئے معنى ايجاد كرنا قرآن كونا قابل اعتمادا درنا قابل على

اس باده می ا مام الحدمیث والتفنیرها نظمن تیرید کی ایک عیادت علامروی نے

العان من معتمر عليه مون كى حيثيت سفقل كى ہے، ديجوالقان من ٢٦٠١٤٨) :-لا اس لئے کا گراکیت میں محابوت البین اددائك تفسيركي كوئي تفسير نقول بوا ورمير كولى شخص آئ جواني معتقرطيه مزمب کے لئے آیت کی تفریری نے قول سے كرے الدير مذميب مذميب محافرتا بين می سے مربوتور تیفی فرقہ عمرالدا ولا و تر ابل برعت کے دسٹرتوں میں واحشل بوگيا - ا ور مال كلام يې كوتونخس نوايد محابر وتابعين اودان كى تغييرس عدول كرك كوكى مخالف قول اختياد كمي توده اس تفسيرس خطاكا د الكرمتبرع بي اس کے کہ عامر دمانین قرآن محبید کے معانى اوراس كى تفسير كرزياده عالم بي میساکردواس دین تی کے زیادہ عالم میں جس كے ساتھ السُّرتعالی فيافي رسول كومبيما و

ئَانَّ القَّحَانَةُ وَالتَّابِينِينَ وَ الْاَئِنَةَ إِنْ كَانَ لَهُمُ فِي الْأَيْةِ تَعْسُدُ قَدْجَاءَ قَوْمُ نَسَمُ وَالْاَمِيةَ · يِقَوُٰلِ اَخَرَلِاَجُلِ مَنْ مَا لِعُتَّلُاكُ وَذَٰلِكُ الْمُنْ هُ لُيْنَ مِنْ مَّنَ اهِبِ عُمِّحًا يُهِ وَالتَّالِعِينَ صَارَمُشَارِكًا لِلْمُعُتَزِلَةِ دَعَيْرِهِمُ مِنُ أَهُلِ الْبِنْعِ ذِي مُثِلِ هُ لَا ، وَفِي الْجُمْلَةِ مَنْ عَلَى الْجُمُلَةِ مَنْ عَلَى الْمُحْمُلَةِ مَنْ عَلَى الْمُعْمَدِ مَنَاهِبِالصَّحَابُةِ وَالتَّابِينَ وَتَفْسِينِهِمْ إِلَّى مَا يُخَالِفُ ذلك كان مُخْطِئًا فَيُ ذَلِكَ بَلْ مُبْتَدِعًا لِإِنَّهُمْ أَعْلَى مُبِيِّنُ مِنْ فِي رَا مَعَانِيهِ كَمَا أَنَّهُمُ أَعْلَمُ بِالْحُقِّ الَّذِي كَ بَعَثَ اللَّهُ يِهِ رَسُوَلَهُ . دازاتقانص ۱۷۸ ج۲)

خلاصہ برکہ آج قرآن مجید کی تغنیرا ورتعیین مرادیکے لئے سب سے زیادہ اسہل اور اسلمطراتی یہ ہے کہ ،۔

(۱) اول سلف صالحین محابر و تابعین و تبع و تابعین ا در ایم مفسری کے اقوال اور تفاسر مِنظرة الے ، اورجب سی آیت کی تغسیران حضرات سے مل جائے تواسی کوقرآن کی مراد بمجه کرمطمئن ہوجا ہے ،البتہ مزیداطیبان ادرمشسرے صدر کے لئے اگرامادیث ا ورتراک محیدک و دسری آیات ہے اس تغسیر کے ما خذکو یمی دریا فنت کرسے اور ملوم كرے كرمياب و تابين نے آبيت كى ينسيركهائ سے لى ہے ، توبيمى ايك مفيظماور خاوندعالم کی بڑی نعمت ہے ،لیکن یہ یا در ہے کمعض اپنی نا دسا فہم کے اعتماد مرصحابہ

تابعین کے خلایے سی ضمون کو قرآن کی مراد اور مدلول بنا ناجائز نہیں ،

د) اوراگرسی آیت کی تغییر حجابر و تابعین اورائم مفسرین کی نقل سے خطے تو خود احادیث میں غود کررے، اوراگرد ہال کچھ صراحت یا اشارہ سے آیت کی مراد متعین موجا کے تواسی کو مراد بھی جانے ۔

(۳) ورہ مجرخوداس آیت کے اعلے پھیے مغمون اور دوسری آیات میں غور کرکے جو کچوم اسم میراعتماد کیا جائے۔

(۳) اوداگر بالفرض ان بم بحک می صورت سے آیت کی تغییر واضح نہو، حالانکہ یہ تقریباً ناممکن ہے ، تو بھرنفس گفت عرب اور قواعد خود صرب اور محانی و بلاغت کے اعتبادا ورسیات وسباق کے دیکھنے سے جوشی سمجھ جاتے ہوں انہی کواس کی تغییر قرار دیا جائے ، کیونکہ صحائب کوائم کا ہمی اس تسم کی آیا ت بیں یہ طسر ای تھا ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہ۔

' شوعرب کا دیوان ہے دحری مہما ۔ اودشنکلات کے نیصلے ہوتے ہمیں توجب کوئی لغفا وشرآن کا ہم مخفی ہوجا تاہے تو ہم اسس دیوان کی طرون رجوع کرتے اَلَيْعُ دُيُواْنُ الْعُرَبِ بِدَادُا الْعُرَبِ بِدَادُا الْعُرُبِ بِدَادُا الْعُرُبِ بِدَادُا الْعُرْبِ الْعُلْمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْعُرْبِ الْعُلَامِينَا الْعُرْبِ اللّهِ الْعُرْبِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ

r Ut

غوض آج ہما سے گئے تغسیر قرآن کے بارسے کیں سیرما استہا درسہل طراق اور سب سے زیادہ قابل اطمینان فردید جس می فلطی کا احتمال ہیں وہ صرف ہیں ہے کہ ہم صحابہ وتالعین اور انحم متقدین کی تغسیروں پراعتما دکریں اور ان کے خلات آگر کوئی معنی ہم می آئیں تو اس کواپ اقعود فیم خیال کریں ،کیونکہ ہم اور تفصید اگری کرائے ہے ہم کر تمام دنیا جمع موکریمی اس بارہ ہم صحابہ کے برابر تہدیں ہوستی ،علاوہ قل صحیح ہم کرکھی اس بارہ ہم صحابہ کے برابر تہدیں ہوستی ،علاوہ قل صحیح

کے عقل کیم اور تجرب اور عادت جاریکا بھی پڑھتفی ہے کہ کلام کی مراد جس قدرالی کا مخاطب یا مخاطب کا شاگر دسمجرسکتا ہے کتابوں مرککی کھائی دیکھنے والا ہرگرنہ ہی ہجسکتا۔
ایک مذبر اوراس کا اذالہ ممکن ہے کہ کسی کو یہ خیال ہو کہ صحابر د تابعین کے اقوال دربارہ تفسیر اکثر مختلف ہوتے ہیں ہوائیں حالت ہیں وہ کیے فیصلہ کن ہوسکتے ہیں ، اسکن اقل تو ان اختلافات میں غور کرنے والا بلا تکلف اس نتیج ہرتہ نج سکتا ہے کہ وہ اختلافات مرسمری نظر سے کھنے والا اس کو اختلاف اس تعیر و کیتے اور ان افاظ وعنوال فرق ہوتا ہے کہ مرسمری نظر سے کھنے والا اس کو اختلاف تھی جھتا ہے۔

منلاً مراط مستقیم کی تغییر می بعن صحابہ نے فرما یا ہے کہ اس سے اتباع قرآن مراد
ہے ، اور بعض نے اسلام سے تغییر کی ، اور بعض نے سنت وجاعت ہے ، اور
بعض صحابہ نے طریق عبود میت اور بعض صفرات نے اطاعت خلاور سول سے یاقوال
اگرچ بعورت بختلف نظراً تے ہیں کی درحق بقت ان ہیں کوئی اختلاف نہیں ، کیونکہ
اتباع قرآن ہی درحق بقت اسلام ہے ، اور اس کا نام شنت وجاعت ہے ، اور دہی طریق بود میت اور اطاعت خلاف ہے ، بینے ترصحا برکرام کے اختلافات اس قدم کے ہیں ، بہت ہے فلاف ہیں جن کا مراد پر اتر بڑتا ہو ، شیخ حسلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ، ۔

حسلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ، ۔

مَن اللَّهُ الْكَانَ النِّزَاعِ بَيْنَ • چَنَمُ مَا يُضِعَلَمُ قَرَانِي آخَفَرِ مِاللَّهُ اللَّهُ الْكَانَ النِّزَاعِ بَيْنَ • چَنَمُ مَا يُضِعَلَى قَرَانِي آخَفَرِ مِاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّ

میرجن آیات می حقیقة صحابر کے اقوال میں کچد اختلا مند ہے (اس میں تابعین اور اس میں تابعین اور اس میں تابعین اور اس میں تابعین اور محتار اس میں نادگی تحقیق اور دُواہ کے صبط واتعان اور تُقام ست کے اعتبار ہے ترجیح کی مورتمیں قائم کردی ہیں ، بس مجدالتہ اس طریق برکوئی غبار نہیں اور تفسیر مستران کے بارے میں اس داستہ بریع والے کے لئے محسرا می کاکوئی خطون ہیں اللّذہ میتا انداز قب اسکوئی فائد ہے۔ اللّذہ میتا انداز قب اسکوئی فی اسکوئی فی اسکوئی فی اسکوئی فی اللہ میتا انداز قب اسکوئی فی اسکوئی فی اسکوئی فی اسکوئی فی اسکوئی فی اللہ میتا انداز قب اسکوئی فی اسکوئی فی اللہ میتا انداز قب اسکوئی فی اسکوئی فی اللہ میتا اللہ میتا ہے۔ اسکوئی فی اسکوئی فی اللہ میتا ہے اللہ میتا ہے اسکوئی فی اللہ میتا ہے۔ اسکوئی فی میتا ہے تا ہے تا

یدہ معیار ہیں کرجن سے تفسیر کے معاملہ میں بھیح اور غلط اور حق و باطل کا فیصلہ ہوسکتاہے ، اور یہی دہ طراتی ہے جس پرتیرہ موہرس سے جہورا ہل سنت والجماعت کا علب اورانشاء الله تاقيامت يبكا .

اس کے بعدیم دکھلانا چاہتے ہیں کر زاصاحب نے قرآن مجید کی تغییر کے لئے کیا معیار قرارد یا ہے اور کیا دہ قابلِ اعتادا ورفیعلرکن معیار ہے یا نہیں ۔

مرذاما حب کے نزدیک پی نکرجہ واہل سنت دالجاعت اور صحابر و تابعین کے طسرتی رہے تغیر سے آن کا معیدار مرزاما حب کی تحریفات اور او کام کے لئے قرآن مجید کی آیات

بینات میں کوئی داستہ دہتا تھا، اس لئے انھوں نے ضروری بھیا کہ تغییر قرآن کے اموال ہے معیاد ہی کو بدلنا چاہئے ، لینے دسالہ " برکات الدعا" می آآت لغایہ معنی ہے، ایس سکر ہے معیاد سی کو بدلنا چاہئے ، لینے دسالہ " برکات الدعا" می آت کا دور استعماد اللہ میں اس میں اس میں اس میں اس میں

محفتگرتے ہوئے تغیر قرآن کے لئے سات معیار تجوید کئے اور اس می اپن قدیم عادت کے موافق عوام کو مجمعان ور مرحقیت کے موافق عوام کو مجمعان ور مرحقیت

ان کے نزدیک صرف ساتواں معیار قابلِ کا ہے ، چنا بخرخودان کی تصریح ہے کہ ہے معیادسب معیاروں پرچادی ہے ۔

ان سات معیار دل می جارتودی ہیں جو ہم نے جہور سے نقل کے ، یعی خود آن کدد سری آبات اور احادثیث اور اقوالی کمحابرا وراقوالی تابعین ، اور مین معیالانی طرف سے ایسے ایجاد کئے جو مرزا صاحب کی مرضرورت کو قرآن مجید سے پوراکرسکیں ، اوران کی سب تحریفات کو تغییر قرآن میں داخل کرسکیں، چنانچے فرائے ہیں ہ

@ "بانجوال معيار خودا بنالفس مطراب كرقران بى غوركرنا ہے ؟

و " جِتامعیار دومانی سلسلر کے سمجھنے کے لئے جہانی سلسلہ ہے کیونکھوادنر کے کئے جہانی سلسلہ ہے کیونکھوادنر کریم کے دونول سلسلوں میں بالکل تطابق ہے ہ

ک ساتوال معیار دسی ولایت اور مکاشفات محدثین بی ، اور پر معیارگویا سب معیار ول پر مادی بے ؟

ہم اس معاملہ کومنصف ناظرین پرجوڑتے ہیں کہ کیاوہ تین معیار جوزاصاحب نے گھڑے ہیں قرآن کی مراد تعین کرنے کے لئے معسیار ہوسکتے ہیں اوران سے ہم تغسیر کے باب ہیں کھرے کھوٹے کی تمیزکرسکتے ہیں یانہیں ہ

م المستخفين في الماكسكاكم والمداكسكاكم والمدودي والماتال المجدمكة الماكم والمداكسكاكم والمداكس والمداكس المدودي والمداكس المدود والمداكس المداكس المداكس المدود والمداكس المدود والمداكس المداكس المد

کونکان ی سے اقل معیاری بناپر شخص مسران کی مراد پر حاکم بن جاتا ہے ہر
ایک جاہل کہ ہم تا ہے کہ میراننس علم اس آیت کے مینی تجویز کرتا ہے اور بمتنا مطیت
گڑے حیور پ بِ مَالَٰ کَ نُیھِ ہُم مَرِ مُحُون سِ شخص اپنے ہی تجویز کردہ معنی کوتی اور دورست
میال کرتا ہے ، اوراس بنا ، پر قران کریم کی تفسیر حینے مُنہ اتنی باہیں بن جا بیس کی بجائے
اس کے کہ معیادے کوے کموٹے کی تمیز ہوتی ، حق وناحق کا فیصل ہوتا ، اس نرا ہے
معیاد کی بنا ، پر کسی باطل سے باطل اور سیرودہ خیال کو می افوا ور باطل کئے
کاکسی کو استحقاق نہیں رہتا ۔

اسی طرح دوسرامعیاری ایک عجیب جستان ہے جس سے کوئی نیمیانہ بی ہوسکتا کیو بکہ خالبا مرزاصا حب کی مراداس سے یہ ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیراس طراق کے موافق ہو اس کے جونظام جمانیات میں مسوس ا درستا موادت جادیہ کے موافق ہو اکسی آیت کی تفسیرائیں مرکرنی چاہئے جوخرتی عادت ا دخلات شاہدات

سکن ناظرین مجدگئے ہوں مے کہ اس کا حال معن عجزات کا انکارہ جوفود قعلمیا اسلام میں داخل ہیں ،اورجن پرقرآن وحدیث کی متوا تراوقطی نعوص شاہر ہیں، توبہ معیار علاوہ اس بات کے کہ دربارہ تعسیر کوئی فیصلہ کن نہیں خود بھی بالکل تعلقیا

اسلام کے خلاف اور محض باطل ہے۔

د من خلف رصدا ایک رمدد برد امیجای ا بس ایک عموم کلام کی مرادغیر عموم کشف پرمو قومت نهیس بوسکتی ، لسیکن ا بل نم ذراس عودس بلایکلفت اس نتیجر پربیج نج سکتے ہیں کہ مرزاصا حب کی غرض اس معیاد سے بھی قرآن مجید بری حکومت کرنا ہے ،کیونکہ دوسسری مبانب آپ کومی ت فتم نبوت ۴ ۲

اور مجدّد بلكرني مونے كاميى دعوى بے ـ

حدیث بی کریم ملی الله علیہ و کم کی نسبت تو لینے دسالہ" شہادہ القرآن "میں من طور سے یہ اعلان کریکے ہیں کہ تو صریث میری وی کے خلاف مہودہ ردی کی توکری ہیں ڈال دینے کے قابل ہے ہ

اس معیادتفسیر کی فرض بھی صاحت ہے کہ جوتفسیر مرزاصا حب کے مکاشفات اور من گھڑت وجی کا تنباع مذکرے وہ ردی ا درمحض نا قابل اعتبار ہے۔

تمام معیادوں کا کمتِ لباب اورخلامہ بساتوال معباد شعباد وراس کا حال یہ با کرتف پرتسران وہ مترب جوم زاصاحب فرائیں ، مرزاصاحب چاہتے ہیں کہ اسس فریب سے حدیث و قرآن دونوں کو ابنا محکوم مطبع بنائیں ،سیکن یا درہے کہ حندا کا پاک کلام اوراس کا سچار سول رصل الشعلیہ وسلم ، دنیا میں اس سے آیا ہے کہ دنیا اس کا اتباع اوراطاعت کریے ، نراس لئے کہ وہ بروسناک انسان کی خواہشات کا ہیں و ہوجا ہے ، اوراگر الیہ ابوتو اہل عالم مصیبت میں پڑجا ئیں ۔ خوا وہ دعالم فرماتے ہیں ہر گؤیکیلیٹ گئے کہ فی کشیاری نالامنی ماکہ وہ بہت سے احداث تم ہالاتباع کو نیکے نیٹ نے دوراگر ایسا ہوتو اہل عالم مصیبت میں پڑجا کہ مشعت میں پڑجا کہ یہ دیا تھی نے ہیں کہ نے تک وہ مشعت میں پڑجا کہ یہ دیا تھی نے نہ دورا کا کہ نے نہ دیا تھی ہے اورا کہ دورا کہ دورا کا کہ کے نہ کہ دورا کے دورا کہ دورا کہ دورا کے دورا کی دورا کہ دورا کہ دورا کہ دورا کہ دورا کی دورا کی دورا کہ دورا کے دورا کہ دورا کے دورا کہ دورا کے دورا کہ دورا کی دورا کہ دورا کہ دورا کہ دورا کی دورا کے دورا کی دورا کی دورا کے دورا کے دورا کہ دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کے دورا کہ دورا کی دورا کی دورا کی دورا کورا کی دورا کے دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کے دورا کی دورا کی دورا کی دورا کے دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کیا کی دورا کورا کی دورا کی دو

اورمی کہتا ہوں کہ اگر قرآن کی تغسیر کے لئے یہ بین چیزی جن کو مرزاصا حب بینی کرتے ہیں معیار قرار دی جائیں تو قرآن میں ہر ملحد و زندین کی تحریفات کی کھیت ہو جائے گی ،
بلکہ اس مورت میں قرآن مجید ہر ہوسناک ملحد و زندین کا کھلونہ بن جائے گاجی طح چاہا اکست دیا ،کیونکہ ان تنیوں معیاروں کا تقریبا خلاصہ ہے ہے کہ مساوان کی تغسیم خون ایک شخص کی فہم اور اس کے مکا شفریم و قوت کردی گئی را و رظا ہر ہے کہ دنیا کا کوئی انسان این کو فہم اور عقل سے خالی ہونے کا قرار نہیں کرسکتا ) سے

گراذبسیطاً دین بم خرد تودمعرد) بخد گیسال نسبردینچ کس که نادانم

میخی اینے اوہ م کو قرآن کی تغییر بنائے گا ،اسی طرح ولایت اور کاشفاست، کا دعولی بھی کے لئے مشکل نہیں بیٹھی جوچاہے گا کہ کا ،اوداس وقت لعیا ذبالتہ وشرآن کی تغییر ہے اصل بجواس موجائے گا ،اوداس لئے علمارا تمت نے اس مرحلہ

کو پہلے ہی طے کرنے کے لئے اس سنلہ کوسائلِ عقائد میں درج کیاہے۔ علامہ می اینے درسالہ عقائد میں اور علام تغتاذاتی اس کی شرح میں اور ہوگی آلقا میں اس کوجہودا ہل سنت والجہ اعت کامتفقہ قاعوہ قرار دیتے ہیں۔

" آیات کے معنی دی حق میں جوان کے ظاہر سے مجدیں آتے میں ، اوران کو چوڈ کر ایے معنی لیناجن کا فرقہ اباطنہ والے دعوی کھتے

اَلنَّهُ وُصُ عَلَىٰ ظُواهِدِ حِسَادَ الْعُدُ وَلُ عَنْهَ االلَّ مَعَانٍ يَتَّ عِيْمَ الْهُ لُ الْباطِنِ الْحَادُ دِعْنَا دُنْعَى ،

میں الحادالدبردین ہے ہے

مزاماحب توموج دنہیں اُن کے متبعین درا خواسے خرائی، اورا پی خواہش وراکہنے کے لئے قرآن مجید کو بازیج طعنلان اور چھ شعائہ بنائیں۔

منع عضرات نے غالبًا فورقی ملرکرلیا ہوگا کہ قرآن مجید کی مراد تعین کرنے کے لئے میں طریقہ دہی ہے جو کو المعلام ہوگئی ہور علما مامت کا طریق اور اسلوب نقل کیا جا جا کا جو میں خوا کا خوف اوراس کے کلام کی کچھ عظمت ہے وہ فورکرے اور تبول کرے ورنہ اللہ تعالی تمام عالم سے بے نیاز ہے ۔

یر بحث اگرجراس وقت ہماں ہے مقصد میں واض نہتی ہجس میں بلااختیار کھچلول ہی ہوگیا ہمین اس غرض سے میہاں درج کی گئی کدراستہ صاب ہوجائے اور آئنرہ جو کچوم عرض کریں یا جماعت مرزائیہ میش کرے ، ناظری اس کوخود جانچ لیں کہ کون قابل قبول ہے اور کون قابل رّدّ ۔

اس کے بعدیم امس معمد کی طرف متوجہ ہے ہیں ، اور قرآن مجید سے ستلہ ختم نبوت کو ثابت کرتے ہیں ، وعلی الٹرالٹ کلان

بهالهايت

"نہیں ہی محدد ملی الشعلیہ ولم ہمہانے مُردول ہی سے کسی کے بالیکن آپ الش کے دیول اور تمام انبیاء کے ختم کرنوائی اور سے اللہ تعالی مرجیز کا جائے والا ہ مَاكَانَ مُحَمَّنُ أَبَا اَحَنِيْنُ تِحِالِكُمْ وَلَكِنْ تَرْمُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَكَانَ اللهُ يُكِنِّشَى عَلِيمًا الْ شان زول این نازل اس آیت سرنیز کا بہ ہے کہ آفتاب نبوت کے طلوع ہونے سے ہونے کا سبب اور نازل اس سے ایک اس میں ہمی ہم سبنی تعنی سے بالک بھیے کو تمام اسکام واحوال برج تی اللہ بھیے کو تمام اسکام واحوال برج تی اور نسبی بیٹا سے اور نسبی بیٹا اسکا بھیا کہ کر بیکا سے تھے ، اور مرنے کے بعد قررکی وراشت ہونے میں اور درست تہ ناتے اور حکت و حرمت کے تمام اسکام میں حقیق بھیا اسراد دیتے تھے ، جس طرح نسبی بھیے کے مرجانے یا طلاق دینے کے بعد باب کے لئے بیٹے کے بیور باب کے لئے بیٹے کی بیوی سے بھیاس کے مرف کے بیالک کی بیوی سے بھیاس کے مرف کے دور طلاق دینے کے بعد باب کے دیے مرف کے دور طلاق دینے کے بعد باب کے دور مرف کے بیالک کی بیوی سے بھیاس کے مرف اور طلاق دینے کے بعد باب کے دور مرف کے بیالک کی بیوی سے بھیاس کے مرف اور دولات دینے کے بعد بھیاس کے مرف اور دولات دینے کے بعد بھیاس کے مرف کے دور طلاق دینے کے بعد بھیا کے دورام سمجھتے تھے ۔

یرسم مبہت سے مفاسد بھتا تھی ، اختلاط کسب ، غیروارت بخری کواپی طرف سے وارث بنانا ، ایک شری ملال کواپی طرف سے وارث بنانا ، ایک شری ملال کواپی طرف سے وارث بنانا ، ایک شری ملال کواپی طرف اسلام جوکہ دنیا میں اسی لئے آیا ہے کہ کفر وضلالت کی بہود ویوم سے عالم کوپاک کردے ، اس کا فرض تعالم دواس رسم کے استیعال دج سے اکعا ڈے ، کی فتوکرتا بچانچ اس کے لئے دوطراتی اخت یا دیک ، ایک قولی اورود سراعلی ، ایک طرف توراعلان مندوا ویا ،۔

ا دوالٹرتعالی نے نہیں کیا تمہادے الے پاکوں کو تمہا سے پیٹے میات ہوئے مذک ا درائٹرکہتا ہے چیک باست اور کی دارسترسجما تاہے ، بکارد کے پاکول کوات باپ کے نام سے ، یہی پودا انعیات ہے الٹر کے بہاں ہے۔

اصل معاتق برتفاکہ شرکتِ نسب اور شرکتِ وراشت اورا کام حلت وحرمت دغیرہ میں اس کو بٹیا نہ محبا جائے ، سکن اس خیال کو بالکل باطل کرنے کے لئے برصکم دیا گیا کہ سنبی تعین نے پالک بنانے کی رسم ہی توڑدی جائے ، جینا سنچراس آ برت میں اوشاد ہوگیا کہنے پالکٹ کواس کے با ب کے نام سے پیارہ ۔

نزول وى سے بيہل المخفرت ملى الله عليه وسلم في حضرت زيدان مار ترونى الله عندا

رجكة آپ كے غلام تھے ) آزاد فراكر شبنی دئے پالک بنیا ، بنالیا تھا ، اور تمام لوگ میا نگ كرم عابر كرام مبھى وب كى قديم رسم كے مطابق ال كو" نديد بن محد " كم سكر بجارتے تھے ۔ حضرت عبداللہ بن عرض فرماتے ہيں كہ حب آبيت مذكورہ تا ذل ہو كى اس وقت سے

ہم نے اس طراقی کوجوڑ کران کو " زیوب حارثہ ، کہنا مستسرد م کیا ۔
صحابۂ کرام رضی الشعنیم اس آیت کے نازلی ہوتے ہی اس دیم قدیم کوخیر باد کہ معلی تھے
لیکن چوبی کسی دان گئی مشدہ رسم کے خلات کرنے میں اعزاء واقارب اورائی توم وقبیلہ
کے ہزاد دلطین توشیع کا نشائہ بننا پڑتا ہے جس کا تعمل ہڑخی کو دشوا دہے ، اس کے خلوند
عالم نے جا اکر اس عقیدہ کو لینے دسول ہی کے ہا تعموں علاق ڈا جائے ، چنا نی جب حضرت
زیدنے اپنی بی بی زینٹ کو بائی ناجیاتی کی وجہ سے طلاق دیدی ، توخدا و ندعالم نے اپنے
رسول کو محم فرایا کہ ان سے نکاح کرنیں ، تاکہ اس رسم وعقیدہ کا کلیت استیصال ہوجا ہے ،

م پس جبکہ ڈٹیڈ ڈیٹ سے مطلاق دیجہ فالمی موکے توج نے ان کا کاح آپ سے کردیا، تاکہ سلاؤں پر اپنے نے پاکوں کی بیوں کے بارے میں کوئی تنگی واقع نر ہو ہ

چئانچ ادرشاد دوا ، ۔ نکمتا تعنی زئیگ تینه تا وطرا زرِّ جُنگه الکیک کا یکون عک الکوٹمینین حَرَجٌ فِ اَدُواجِ ادُعِیَ الْہِ مِ

آب نے بامرضاوندی کاح کیا ،ادمرصیاکہ بیلے ی خیال تھا، تام کفاریوبیں شورمپاکہ واس نبی کود بھوکہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر بیٹھے ہو

ان ہوگوں کے طعنوں اوراغر امنیات کے جواب میں آسمان سے وہ آئیت نازل ہوئی جواس وقت ہیں استولال میں بیش کرنی ہے ، مینی

مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَا اَحْدِي شِنْ - منهين مِي محدرمل الدها والم المهاس

که صرت زیدکواس کا تلق مقاکران کے نام کوآٹ کی نسبت سے علیمدہ کردیا گیا، شایداس دنج کوف کرنے کہنے اسے صحائب کا کے ساتھ آن کا نام دیا اور فرایا تعنی وَیْن کا لئے حالا بحد بہت مراحت کے ساتھ آن کا نام میں قرآن کریم میں فرکوز نہیں ان کی تخصیص میں شایدی مجیدہ و دبنا اور فیان کے شخصی میں شایدی مجیدہ و دبنا مانا دن نیخی و مولائی العثمانی الدیوبندی متعنا اللہ بطول بقائر ، وجد تی فی تغیر فی البیان ایستا ،

تِرِجَالِكُمْ وَلَكِنْ تَصُولُ اللهِ دَ مُردول مِن عَسى كَ باب، سَن اب سَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

خاشم النيسين ، الشاريات النه الشائد الشائد الشائد النه المراح المائد النه النه النه المنه المنه المنه الشائد المنه الشائد المنه الم

آواس کا جواب خود آن کریم کے الفاظ میں موجودہ ،کیونکہ اس میں یرفوایا گیا ہے اکثیا ہے اکثیا ہے میں مرد کے باپ نہیں ، اور آپ کے چا رول فرزنزی پن ہیں وفات پاگئے تھے ان کومرد کے جانے کی نوبت ہی نہیں آئ ،آیت میں دیجالیک کی قیداس لئے بڑھائی ہی ۔ ان کومرد کے جانے کی نوبت ہی نہیں آئ ،آیت کے وقت آپ کا کوئی فرزنزموجود نرتھا ، قائم الا مین اور ایا ہے ایک کوئی فرزنرموجود نرتھا ، قائم الا طیف اور طالم کی وفات ہوگئی میں ،اور ایا ہے ایک میں مردیا لاکے کے باپ نہیں ۔ کے لحاظے تو مطلقاً برکہنا ہی درست تھا کہ آپ کسی مردیا لاکے کے باپ نہیں ۔ مالی میں ایک کی خورت میلی اللہ علیہ وسلم سے کفار ومنافقین کے بانچہلم اس آیت کے نول کی نول کی نول کی نول آئے خفرت میلی اللہ علیہ وسلم سے کفار ومنافقین کے بانچہلم اس آیت کے نول کی نول کی نول آئے خفرت میلی اللہ علیہ وسلم سے کفار ومنافقین کے

اعراضات كالعانا ولأتهك برارسا ويطلت شان بيان فرانا بواوي أيسكا سنان

اس کے بعدادت دموتاہے،

وَكُونَ تَعُولُ اللَّهِ وَيَخَاتُمُ النَّيْتِينَ ﴿ مُحَرَّاتِ اللَّهِ كَرسول اللَّاخِ الانبيارمِي ؟

عدد كذا في تغييردوح المعانى ١٣ منر

اس آيتِ ذكورة بالامن بالسيمقعد كاذيادة فكن صرف اس جمله سيب، للمنذا آئنو ہاری بحث بیان منی ا ورتفسیر وغیرہ میں صرف اسی جلہ کے متعلق ہوگی کیکنا کے بہلے کہ میں آست کی تفسیرا صولی مذکورہ کے مطابق قرآن وحدیث وغیرہ سے بیش کروں ہے بتلادينابى مناسم الوم موتاب كراس جلركوبيلي مبله سي كيادبط ب كيونكرايت كى مرادا درغوض تعين كرفيم اس معيى مرد على .

آیت خکورہ کے دونوں | پہنے جمامیں بربتبلایا گیاہے کہ آنخفرست صلی الٹرعلیرولم کسی مرو جسُدوں میں ربط ؛ کے باینہیں ، اس پرمرسری نظریں چندشبہات پدا ہوسکتے ہیں ،ان کے انالہ کے لئے یہ د دمرا جلہ لفظ " وَلَكِنَ " کے ساتھ فرما یاہے ، کیونکہ لفظ

گفت عرب میں اس لئے وضع کیاگیاہے کہ پیلے کلام میں چوشبہ ہو تاہے اس کودنع کمے۔

ومشبهات بري ار اقل یک جب آپ کے لئے اُلائٹ تابت نہیں توشنقت پدری جوکرلادمہ

الدّت ہے وہ می آمی میں موجود نہوگی ، حالانکہ ایک نبی اور دسول نے لئے اُمّت یرغایت ورجشفیق مونا ضروری ہے

ا دوسرے برکریہ باب مشہوں ہے کہ برنی اپنی قوم ادراست کا باب وتاہے،

امام ماغب اصغبانی نے کہا ہے:

وُيْتِینُ کُلُّ مَنْ کَانَ سَبَبَا لِمِپُ انجادشئ أذاصلاحيه أذ ظَهُوْرِهِ آيًا ، وَلِينَ لِكُ مُتِي النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَا كِا الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَ اللَّهُ "اَلَهِيْ آؤلى بالمتؤمينين مِنْ ٱنْفَرِمِيمُ

وَأَزِوَا جُهُ أَمَّا هَا كُلُهُمْ \* وَفِيْ بَعُفِ الْقِيَاءَ اتِ وَهُوَ أَبُ

(مغردات التران للراغب)

° ا ودم درخض باپکهاما تاہے جس کو اس کی ایجاریا اصلاح یانلپویس دخل ہو، ا وداس سے بی کریم ملی الڈعلیہ وسلم کو ابوالمؤمنين كماما تاب، ديكونداونوما فراما ہے بی مؤمنین بران کی جانوں سے ز ياده حستداري، اوراُن كا دوائع مؤمنين كى مائيس بي ا وربعض قرأت بي يمى ہے كہ ام مؤمنين كے باب مي و

غرض بنی ہونے کے لئے باپ ہونالازم ہے ، پس حب کہ آیت فرکورہ ہیں آپ سے الوّت رباپ ہونے کی نفی کا گئی تو کسی طی نظر والے کورویم پراہوسکتا ہے کہ حب الوّت نہیں جو کہ لازم نبوّت ہے ، توشا پر نبوّت ہمی نہ ہوگی ۔

تسرے یک جب آپ سے ابقت کی فنی کی گئی تواس میں بظاہرا ہے کہ ایک سے ابقت کی فنی کی گئی تواس میں بظاہرا ہے کہ ایک کے کئی ترمینہ اولاد نہیں ، نیزان کفار کو مہنے کا موقع ملتا

ب جركب برابر (الولد) برف كاعيب لكان تع ـ

خلاصہ یک آیت کرمیر کے پہلے جلہ ہے اس قسم کے چند شبہات واوہام ایک ظلم برب نظر کے لئے مکن تھے ، ان کے ازالہ کے لئے ارشاد وسنسرا یا گیا ،۔

وَلْكِنْ تُرْسُولُ اللهِ . ويكن آب الله تعالى كي رسول بي ا

حسی الفظائی سے ان اوام مذکورہ کا دفعیہ اس طرح کیا گیا کہ اگرم آپ کے کوئی مملی فضر دندنہ ہیں اوراک اس اعتبار سے کسی مرد کے باپ نہیں ہلیکن آپ خواکے مرکز میرہ دسول ہیں ، اور دسول اپنی احت کا باپ ہوتا ہے ، جبیباکہ مادیہ امام داغت سے نقتل کرائے میں کہ بعض قرارات میں قرآن عزیز نے خودنی کرم ملی اللہ علیہ دسلم کومسلمانوں کا باپ قراد دیا ہے ، اور یہی دجہ ہے کہ حضرت لوط علیات لمام نے اپنی امت کی لاکھوں کے متعلق فرایا ،۔

المَسْوُلَاهِ بَتِ إِنْ . " يَمْسِرَى بِينْانَ بِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المِلْ المِلْ اللهِ

اس اعتبارے آپ کے کروڑوں فرزندہی ، اور آپ کروڑوں مردوں کے ہاپ ہیں۔ عامل اس کا یہ و تاہے کہ ابترت وڈقسم بہہے ، ایک ابقرت جمانیہ (نسبی ونائیہ) جس براحکام حریت وحلت کے دائر ہوتے ہیں ، اور جس کی وجہ سے بیٹے کی لی لی حرام ہوجاتی ہے ، وغیرڈلک ۔

اور دومری ابقت روحانیہ جس پراحکام حرمت وحلّت دائر نہیں ہوتے البتر اولادی جانب سے فقت مائر نہیں ہوتے البتر اولادی جانب سے فقت میں اور باپ کے بلکہ اس سے جی کہیں زائد ہونا صروری ہے ، جیسے استادی ابقت شاگرد کے لئے ، یا ہیر کی مرید کے لئے ، یا درول کی ابنی ساری امت کے لئے ، بس آیڈ کر ہمیہ متاکان می حدیث کی آبا احد بی تین ترجہ ایک فی میں پہلے معنوں سے ابقت کی نفی کی گئی ہے ،

ا در ولليئ رَّسُول الله مِن ومرعى سابوت كا اتبات كياكيا ب إس ايك جمله نے تيون سنبهات كوا مقاديا ،كيونكر

اس سے معملوم ہوگیا کہ استحفرت ملی الشرعلیہ وسلم اپنی اُمّت کے روسانی باب بین ، ا درد وحانی باپ ینی دسول کی شفقت ا درعنایت اینی ا و لا دم برنسبت نسبی یاپ کے بہت زائد ہوتی ہے ، اس سے آٹ کے نہی باپ نہونے سے آپ کھ نقت اور رصت مي محى آنالازم نهيس آتا ـ

یہ بھی تابت ہوگیا کہ نبی کے لئے جس تسم کا باب ہونالازم ہے،اس کی نفی آئی۔ آیت میں نہیں کا گئی ، بلکے صرف نسبی اور رضائی باب ہونے کی نفی کی گئی ہے اس لئے ودسسواست بمي زائل بوگيا .

السيمي بخوب معلوم بوكياكه آب لادلدا ومقطوع النسل دابتر نهيس مبساككفة كية بي ، بلكرآ ك ك آئى اولاد ب كرونياس شرآئ تكسى كے لئے بولى اور ذرائد ہوگی ،کیونکہ آپ اُمت کے غیر محصورا فراد کے باب ہیں ،اس سے تیسرا شہمی اٹھ گیا،

يتنيول شبهات جله ذكوره س أعمد جكي من مدائع وقول جامتا كا النا یا دے دمول کی مرادت خوب آشکارا مسترماکران کے فضائل و کمالات اوراعلی دہم كے شفیق ومبربان ہونے بر قوموں كومطلع فرمادے ، تاكه غافل لوگ بوش مي آجائيں اوراس فراکے آخری رسول کے قدم چوم لیں ۔

چنانچهارشاد موتاب،

وَخَاتُمُ النَّبِيِّينُ ، ادرآب تام انبيار كختم كرنوا يهي خدائ علیم و صفیظ ہی خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنے کلام پاک کے ایک ایک کفظ یں کیا کیا اسرار اور کات رکھے ہیں اور کیا کیا اس کے فوائد ہیں ہم اپنے فدہ علم سے بقال سمجد سكتے ہيں بيش كريتے ہيں - كلام پاك كے اس جلس چند فواكر مدنظر ہيں ، ـ ( اقل ان لوگوں كوج آئي برا ترا و مقطوع النسل بونے كا الزام فكاتے تھے ا

يربتلا ديناكرك غا فلوتم حس پاكباز انسان پرا بربون كاعيب لكاتے بوده أي كو کا با ہے ہے کہ سی کے دہم وگان میں ہمن ہیں آسکتی مکو بحدا ول تواکٹر رسول اپنی امّت کے بابہ ہونے کی وجہے آئی کٹیرالتعداد نسل اور اولادر کھتے ہیں ، کرسی انسان سے متعوز نہیں ، اوران کی دفات کے بعد بھی جب تک کوئی دوسرار سول نہیں جائے اس وقت کی تمام پریا ہونے والی امّت اس کی اولاب ، اوراس کا سلسلم الوّت جائے جاری ہے ، میر بالخفوص پر برگزیو بی ( فداہ ابی وائی ) جوخاتم النّبیّین ہے اس کے بعد توکوئی دوسرا دسول بھی آنے والا نہیں ، اس کا سلسلم الوّت تو قیامت تک جنے فیم معود سلمان پریا ہونے والے میں وہ سب چلنے والا ہے ، اور جنج تیامت تک جنے فیم معود سلمان پریا ہونے والے میں وہ سب اس کی اولا وہی ، اور اس کے آئے تمام انبیار ورسلمیں سے زیارہ کشیرالا ولاد ہوئے اور اس بناء براگریہ کم اجابے تو ہے جانہ ہوگا کہ آئے گئی خوق اولین وآخرین سے زیادہ اولاد والے ہیں ، اور یہی فرض ہے آئے گا کہ آئے گئی خوق اولین وآخرین سے ذیادہ اولاد والے ہیں ، اور یہی فرض ہے آئے گا کہ اس فرمان کی آئے۔

النّ أباهِي بِكُمُ الْأُمْسَدَ، ويستمادى كُرْت كا وم سے دك كا

خلامہ پر کہ آیت میں لفظ دیسول ادائی سے توصرت پڑے کوم ہوا تھا کہ آئی بھلور النسان ہیں بلکہ آپ دیول ہونے کی دجہ سے کٹرانتعدا وا ولاور کھتے ہیں ، ہعب ریفظ خاستم المسیقیت کرنے کے کامل ہونے کو خوب دوش کرنے کے لئے گویا یہ وعوی کیا گیا کہ بہن ہیں کہ آپ کٹرالا ولاد ہیں ، بلکہ فوب دوش کرنے کے لئے گویا یہ وعوی کیا گیا کہ بہن ہیں کہ آپ کٹرالا ولاد ہیں ، بلکہ اس نیا سائبان اور خاک فرش کے درمیان ہیل ہونے والی تمام ہستیاں اس کٹرت میں آپ کے ہم بی ہوسکتیں ، کیونکہ آپ کا ملسل ابورت تا قیامت چلنے والا ہو اس کوئن ہی آپ کے بعد بدا ہوئے والا ہون واخل ہونے دائیں گے ، اس لئے اس کہ اس کے اس کے اس کے اس کہ اس کے اس کہ کہ سے کہ میں اس میں ہوسکتی ہوئے آدمی آئے ہیں اس کے لفظ ہوئے دائیں گے ماتھ نہیں آئے کہ میں ہوسکتی ہوئی وہ سے کہ بوسکتی ہوئی وہ میں کے بند و ا یہ ہما واتنوی دیول

م كذا في صيف الى الا شعري عندالطراني اذكر العال ، مغم ٢٣٢ ، ح ٢ ، ١١ منر

ہے جہادا آخری پینام لے کرتمہاری طرن آیاہے ، اب ہمی ہوش میں آجا وا داس کے اسبعی ہوش میں آجا وا داس کے اسبعی ہوش میں آجا وا داس کے البعد میرکوئی جدیا کہانی پینام زمین دالوں کی طرف نرجی جا جاسے گا ، اور نرکوئی مبریٹی میں جوگا اس کے البارا کی دین دونیا کی اصلاح اور وصول الی الشرصرف اس کی تصدیق اور اس کے البارا میں منصرہے ، اس کی ہوایت کوغنیر سمجو ، طعن و ثینے سے باز آجا ؤ.

ا وریرالیا ہی ہے کہ میسے کس تحق کومتوج کرنے کے لئے اردو فارس وغیرہ مرزبان س كها ما تاب كرد يجوير بمارا آخرى كلام يا آخرى وميت ب اس كويلر باندهاد . ا تسرى وجريم موسكتى ہے كرجب ما كاك مُحدَّمَّكُ إِبَا أَحَدِي مِي نفي ابِدّت سے یہ دہم ہوتا تھاکہ آپ میں شفقت پرری بھی موجد نہ ہوگی توا کُٹ دِف کرنے کے لئے لفظ ولکین تَرْسُولَ الله برماكريت لاياكياكم اگرم آيكس مرد كے نبى با نہیں اسکن آٹ الشکے دمول ہونے کی وجہ سے نسبی باپ سے بھی زیادہ غیت ہیں۔ اس کے بعداس کمال شفقت کو میان کرنے کے لئے ارشا دفرایا فیخام النیسین لین اول توہرسول ابن است کا باب ہے ، اور شفقت میں باب سے جی ندیادہ ، میر خعومًا پردسول توخاخم النبيّين ہي جن ئے بعد کوئی نبی پيدا نرموگا ،ايس حالت ہي توظاہرے کہ آپ تمام انبیاری بی زیادہ شفیق ہوں گئے ، ا درا مست کی ہوایت اور نعیت وخیرخوای می کوئی دقیقرا مهاندر کھیں گئے ، کیونکہ وہ رسل جن کے بعد دکھتے رسول ا درانسیار کے آنے کی توقع ہوان سے اگر کوئی چیزرہ جاسے تون بدیس آنے والے انسبیاراس کی بھیل کرسکتے ہیں ،سکین جوتمام انسبیارکا خاتم اولاً خرہو اس کوے نکر ہوگی کم مخلوق کے لئے لاسترکوالیسا صاحت کردیا جائے کہ اُن کوسی وقیت محمرا بی کاخطو مزہو ۔ غرض وہ اپنی است کے لئے انتہائی شفقت کا برتا دُکری گے . جيب ايك نسبى باب جكراين يعيرا والاجهوالف والابوء اوركون ايسانتخس اس کے متعلقین میں مربوجواس کی اولاد کی نگرانی کرسکے ، اوران محصارف کی کفات کرے توباپ کی شفقت ومحبت میں جس بدر ہیان ہوگا وہ ظاہرہے ، اپنے بجد کے لئے اپنی خیات ہی ہی ایسے سا مان مہیاکرنے کی فکر کرے گاکہ آ منواس کی ا دلادکسی کی مختاج نہو۔

ختمنبوت چاہے ہمارے آقامے نامدادسرور کا مناسم کی الشرعلیہ وسلم نے ہما سے لئے شربيت كمصراط تتم واس قدر بمواد حوداب كحس وات وردن برابس آت كعبدين يركس شريعت سالقه ك حاجب سا ورندلاحقه كي اوريكسي نبي حبديد كى ضرورت بے ، اور نرسرليت جريره كى قرآن مجيداس سفراييت كى ابدی محیل کا اعلان ان الفاظ سے گذرجے کا ہے ،۔

ٱلْهَدُمُ ٱلْكُمَدُ لُدُكُ لُكُ مُد " آن بم نے تعدارے لئے دینکا ل دِيْتَكُمْ وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ كُويا ، الاتم برا بي نعب تمام نِعْمَتِي

نیعتیتی ۔ اس سے ظاہرے کہ شرائع سالقہ کی تھیل ابری اورعلی الاطلاق تھیل نہتی ، اگر حیانے اوقات کے لحاظ سے وہ سب کامل و مکل تھیں ، اور می آبیت کی مرادی، جيساً كما ما م لاتن اپني تفسير كبيرين اس كي تفريخ فروات بي .

الغرض تبعري نف مستسرات يرمثر بيت ابدالا باد كے لئے كامل اور كمل كردى كئي؛ اس كولين بُي كے بعد يذكسى بنى كى ضرورت يذمح ترت كى حاجت، علامہ

ابن فتم فرماتے میں ال

بخلاب أمق محمد يكالله م بخلات امت محرث الشعليروسلم كے كرالشرتعالى نےان كوآپ كى وجهنے تى عَكَيُهِ وَسَكَّرَ فَإِنَّ اللَّهُ أَغُنَاهُمُ فرادياب نه ركسن بم كم ممتاح بن الأنه به فَكُمُ يَحْتَا جُوْامَتَهُ لَا إِلَّى مخرشکے بلکہ وہ تمام فغنائل آپ میں نَبِيّ وَلَا إِلَّى مُحَدِّيثِ بَلُحُبِعَ جع كردي مي بي جودوس عمام كَهُمِنَ الْفَعَنَامِٰ لِمَا فَرَيْكُهُ فِي عَيْرِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ. انسپيا دين تعنسرق بي ۽

د درساله الغرقان چی ۲۵۷ الغمض اس لفظ خاتم النبيين سے بربتال نامنظورسے کہ آپ برنسبست دوسرے انبیارعلیم استلام کے میں سب سے زیادہ شفیق مہربان ہیں۔

اس کے بعدیم آیت کی مفتل تغییر ناظرین کے سامنے انہی اصول کے مطابق پیش کمدتے ہیں ،جن کوعلماء ا ترت نے تغسیر کا معیا دفستراد دیا ہے ،لیکن ہڑخی کم نظرِ اقل عبارت اوداس کے لغات پرٹر تی ہے ، اوروہ پہنے اسی زبان کے قواعد سے سی کی مراد سے کو اعد سے سی کی مراد سے کو کھتے کے مراد سے باقی طریق میں ہم پہلے گفت عرب کو دکھتے ہیں ، ا در مجر باقی طریقوں کو بڑتیب بیش کیا جا سے گا۔

## ايتِ مذكوره كي تفيير لُغتِ عرب

على أنفيت اس آيت مي چند كلمات إي ١٠ دُ ، لكنَّ ، رستول ، آلله ، خاشه ، النبتين،

زیادہ تغمیل طلب ہیں ،ا درہا کھوص آخر کے دولفظ کیونکہ فرقہ مرزائمیہ نے اس آبیت کی تحربیٹ کالاسسترانہی دولغظوں کو بنا یا ہے ، لہنڈا ان الفاظ کے متعلق کسی

ائیت فی حربیت کالانسسترا ہی دوسطوں توبیا یاہے ، بہدان العاطاے میں ا تفصیل بدیرُ ناظر*ین کہنے کی ضرور*ت ہے ۔

انسان ہونا ضروری ہے ، فرستہ کوئی ہمیں کہاجا تا ، ا وردسول جس طرح ا نسان ہوتے ہیں اسی طرح ملائکہ بھی ہوسکتے ہیں ، قرآن عزیز کی بہشت سی آیاسٹل ککہ ہجی سول کالقیب دیتی ہیں ، کما فی قولہ تعبالیٰ ہ۔

نِي وَنِ إِنْ مِنْ مُن لِنَا إِبِرَاجِيْمَ " بِينك بِهارِ ويول دينى ملائكم، لَقَ لُ جَاءَ تُ رُسُلُنَا إِبَرَاجِيْمَ " بينك بِها رسى رسول دينى ملائكم،

ابرامم علیات ام کے پاس و فری کرائے ہ

لا حفرت الوذد المنحفرت في الشعليرد لم

ے دوایت کرتے ہیں کرآ کے نے فرمایاکہ

اسبياء ايك للكريجبس بزاديوميه

الددمول تمن مویدوه ، جن می سے

بيد حفرت آدم عليالسلام اورسبدے

آ حشرمي محسى مدملى الشعليروسلم

ديه مديث اسخق بن طهوير ابن المرشيب

ابویل نے روایت کی ہے ، اورابن جان

بالْبُنْرٰي. اورجبودا بل سنت والجراعت اودعلما بے سلعت کی تحقیق یرہے کہنی عام ہے وہ

رسول خاص كيونكر اصطلاح مثرع مي رسول صرف المضخص كوكها جا تاہے كي سكو خدا دندعالم ک طرف سے کوئی کتاب دی گئی ہو یا وہ بی چوشقل شریعت سیکرا یا ہوا ورثی کے سے ال دونوں میں سے کوئی شرط نہیں ، بلکنی اس عنی کویمی کہاجا تا سے وساز

شربیت وکتاب مو، اوراس عن کومی سی کوخلادند عالم کی جانب سے وی بواور

وہ بین حکام کرتا ہو ،سکن اس کے لئے کتاب یا شریعت مریرہ نہیں ،اور قرآن کریم ک متعد دا یا ست استحقیق پرشا بری ۱۰

حَدِمَنَا أَزْمِسَكُنَا مِنْ تَسِولُ إِن سَهِيمِيمِ مِن كُولُ رمول ادريني وَلَانَتِي اللهِ

حسيس لفظ رسول كے بعد لفظ نى بغرض تعميم بعد التفقيص ذكر كيا كيا ہے ،

نیز حدمیث میں ہے ۱۔

عَنُ أَبِي ذَرِّعَنُ رَّسُوُ لِلِاللَّهِ ۚ لَا لِنَّهُ ۗ لَا لِللَّهِ ۚ لَا لِللَّهِ ۚ لَا لِللَّهِ عكيه وستكر متال كات الأنبييًا ءُمِا ثَةَ ٱلْفِ وَالْنِعَةِ دِّعِشُرِينِ ٱلْمُنَّادِّكَانَ الرُّسُلُ خُمُسَةً عَشَرَوَثُلثُمَا ثُلَةً دَيْجُلِ مِنْعُهُمُ أَوَّلُهُمُ أَدُمُ إِلَّا تَوْلِهِ أخِرُهُم مُحَمَّنٌ ردداه الني

رابوير دابن الىشيتر دمحدبن الياع والجعلى

د ازماشیرسیام دمعری مغیر۳ ۱۹ وکڈاانٹو

ابن حبان في معيم ومحمابن عجر في الفتح )

اورابن جرنے اس کومیج مسسوایا ہے ہ اس مدیث نے بالکل میاف کر ویا کہ دستول ا ورنی میں مسنرت ہے ،اودانہ پیام البت رسول کے زیادہ ہوسے ہیں ، نیزاس مدیث ہیں خط کشید العناظ سمی قابل *غور من* ۔ اس ہے جہورا ہل سنت والجاعت نے اس تحقیق کو اختیار کیا ہے ، حافظ ابنج جُرُ نے شرح می بخاری فی ا۳۲ ج۱ کتا سالتعبیر میں اس کی تعریح فرمائی ، اور ذرقائی نے مشرح مؤطا میں ، ابن ہمام نے مسامرہ میں ، قامنی عیامی نے شفا میں اس کی تعدیق فرمائی ہے ، ومثل فی مواشی شرح العقائد النسفیر .

ان اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا ضرور تی ہے کہ جہورا بل سنت کو بھی اس ایکا رضی کے دونوں میں مواضع میں لفظ دسول ، بن کی جگریر ، یا بنی رسول کی حگریر اور سٹا و مجازًا بولا جا تا ہے ، اور اس بات کے سجینے ہے ہیلے دونوں خربوں کی دسیدلوں کا جواب بھی ہوجا تا ہے دکا لائحتی علی المتیقظ )

اس کے بعدم باتی ان دونول کنظول کی نثرح علیمدہ علیمہ انت کی معتسر کتابوں سے بیش کرتے ہیں ، ا در معہر پورے جلر کے معنی ازر درمے قواع پر عربیت

ذكركے جائیں گے ۔

لفظ فاتم كَى النوكَة مِنْ السلفظ كے بارے مِن آیت فركوں میں دوقرار بین بادیجی الفظ کے بارے مِن آیت فركوں میں دوقرار بین بادیجی حضرات نے اس لفظ كوئى كريم ملى الشرعلير وسلم سے شناہے ، اُن مِن سے بعض فاتم ، تَ كے ذریہ کے ساتھ نعل كيا ہے ماتم ، تَ كے ذریہ کے ساتھ نعل كيا ہے موامام المفسري والمحدثین ابن حبر روا مبرئ ا در حبود روفترین نے اپنا پی تھیں و میں فرایا ہے كہ دومری وستراکت بین خاتم ، تَ كے زہر كے ساتھ صروت دوقا دلا ہے حت اور عاقعم كى قرارت ہے ۔

ان کے علاوہ تمام قارلول کے نزدیک پہلی قراُۃ تعنی خاتم بجسر تآرمخاسپ، ابن حبریر ، مغمرا ، جلد۲۲)

ا درجب آیت پی ذیرا و دزبر دونوں مسرا تیں موج دہی توخردری ہے کہ ہم خاتم بالکسرا و دخاتم بالغتے دونوں لغظوں کی منقتل مشرح نا ظرین کے سلمنے پیش کریں ، دہوندا ۔

یہ دونول لفظ کلام عرب میں چندمعانی کے لئے ستعل ہوئے ہیں جن کوذیل میں ایک نقشہ کی صورت میں بیش کیا جا تا ہے ،۔

| حالركتب لذت                                      | سان                                                                        | نمبرتنار | لفظ                              | لفظ              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------|
| لسآن العرب، تانج العسردى،<br>محات يوبرى، قاتوى . | نگینه مُبرحس پر نام دخیر کندو<br>کئے جاتے ہیں ۔                            | ı        | مأتم إجسر                        | خاتم بافتح       |
| ئسان العرب، ثانج العسوس<br>محسان دغسيره .        | انگشتری بینی انگوشی ، مثلاً خاتم ی به بین سونے کی انگوشی .                 | ۲        | •                                | •                |
| قاموس ، تاج الودس ، نتي الارب                    | آ خرِقوم میں اکشوستعل ہے                                                   | ٣        | •                                | •                |
| •                                                | گوٹے کے یا دُن مِن جِ تعوِّری<br>سی مغیدی ہواس کوہی خاتم کیے ہی            |          | •                                | •                |
| 4 +                                              | مُدّی کے نیچ جوگڑ صابے اس کو<br>بھی خاتم کہتے ہیں ۔                        | ۵        | •                                |                  |
| ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب            | معنی اسم فاعل ،کسی چزکوختم رانوالا<br>مهر کا جونقش کا غز دغیره پراتراتا ہے | 4        | ة ما الكنقط<br>خاكم بالكنقط<br>- | ر<br>بالفتح نقعا |

استفییل ہے سلوم ہواکہ یہ دونوں لفظ سائٹ معیانی میں تعمل ہوتے ہیں جن میں اقال کے پانچ دونوں میں مشترک ہیں ، اور نمبر ا فقط خاتم بالکسر کے ساتھ ضوم ب اور نمبر عفائم بالفتح کے ساتھ خاص ہے ۔ اس کے بعدید دیکھناہے کہ آیت فرکورہ میں خاتم بالکسر کے چیمعنوں میں کون سے

کہ استخصیں تغییل میں علمامے لغنت کے اقوال کچھا ودمیں ہیں ، پی عام کتبِ لغنت سے تینی یل مستغاد ہوتی ہے۔ ۱۱مخد غیر لؤ

معنی ہوسکتے ہیں ، اور خاتم بالفتح کے چمعنوں میں سے کون سے ب

مویمی ظاہرے کہ بیلے اور دوسرے منی تعین نگینہ میرا ورانگشری آمیت میں کسی طرح حقیقت کے اعتبارے مراد نہیں ہوسکتے ،ا درباجاع علما سے اعنت اور باتف عقلائے دنیا جب تک حقیقی معنی درست ہوسکیں ،اس وقت تک محب اڈی کو اخت یا دکرنا باطل ہے لہذا چہلے اور دومرے معنی برگزم اذہبیں ۔

چوتے پانچیں معانی کا تو آبیت میکئی انسان کو دیم ہی نہیں ہوسکتا ،کیونکہوہ اس آبیت میں مزحتیعۂ درست میں نرمجازاً ۔

اسی طرح ساتوین می مینی میرکانتش، بیمی حقیقی معنی کے لحاظ ہے آیت ہی مراد نہیں مراد نہیں ہوئے۔ اور مجازی من مراد لینے کی کوئی دج نہیں ۔

كَالْخَاتُمُ الْسُمُ الْكَةِ لِمَا يُحْتَمُ اللهُ الل

منی بہوں گے" وہ میں جرانمیا دم کے گئے" اوراس منی کا نیم جی بہا کھیند النیسین ہے "

خَاتْمَ النَّبِيِنِينَ الَّذِيُّحَةَمُ النَّبِيُّوْنَ بِهِ دِمَاكُهُ أَخِرُ النَّبِيِّيْنَ رِيدِحَ العَانِينِ الْمُعْمَى،

اورعلام احدم مردن برملا جیون صاحب نے اپنی تغییرا حدی میں اسی لفظ کے منی

كالمُسَالُ عَلَىٰ كُلِ تَوْجِيُهِ هُوَ الْمُعَنَّى الْأَخِرُ وَلِلْ لِكَانَتُو الْمُعَنَّى الْأَخِرُ وَلِلْ لِكَانَتُرَ مَاحِبُ الْمُسَادِيُ وَمَاحِبُ عَاصِمُ بِالْأَخِرِ وَمَاحِبُ الْبَيْمَنَا وِيُ كُلُّ الْقِرَاءَ تَبْنِ الْبَيْمَنَا وِي كُلُّ الْقِرَاءَ تَبْنِ

الدنتی ودنول مورتوں دبائنے وباکمری این وہ مرت الدای ہے میں دومرت من افری ہیں الدای ہے ماتھی ماتھی ماتھی ماتھی ماتھی ہے الدینیادی کی تنسیر افریک ساتھ کی ہے ، اور بینادی نے دونوں مسسوار توں کی بیم ایک تنسیر کی ہے یہ ا

ڈورح المعانی اورتغسیرا حسمدی کی ان عبارتوں سے یہ بات بالکل روشن ہوگئی ، کہ لفظ خاتم کے جود ڈمعنی آئیت ہی بن سکتے ہیں اُن کا بھی خلاصہ اور نتیج جریت ایک ہی ہے ، بعنی آخرالنیسین ، اوراسی بنا دپر مبنیا وی نے دونوں وسٹوارتوں کے دچم میں کوئی و شرق نہیں کیا ، بلکہ دونوں صورتوں میں آخرالنیسین تفسیر کی ہے ۔

میرخوا دندعالم انمه افت کوجزائے خرعطا فرمائے کہ انعول نے صرف اسی پر بس نہیں کی کہ لفظ خاتم کے منی کوجے کردیا ، بلکہ تصریحا اس آیت مشریفی کے منعلق جس پراس وقت ہماری مجت ہے صاف طور پر بتلا دیا کہ تمام معیان ہیں ہے جولفظ خاتم میں افتہ محتمل ہیں اس آیت ہیں صرف یہ منی ہوسکتے ہیں کہ آپ سب انسبیار کے ختم کرنے والے اور آخری نی ہیں ۔

مدائے علیم دخیری کومسلوم ہے کہ لغت عرب پر آن تک کتی کت ابیں جو ٹی ٹری اور معسلوم ہے کہ لغت عرب پر آن تک کتی کت ابیں جو ٹی ٹری اور معتبر دخیر معتبر انکھ گئیں ، اور کہاں کہاں اور کس مودرت میں موجد ہیں، ہمیں تو مذاکن سب کے جن کرنے کی ضرورت ہے ، اور نہ یکسی بشر کی طاقت ہے ، بلکھ وٹ ان چند کتا ہوں سے جوعرب وعم میں کم الشوت اور قابل استدلال سمجی جاتی ہیں ان چند کتا ہوں سے جوعرب وعم میں کم الشوت اور قابل استدلال سمجی جاتی ہیں ۔ مشتے نموم از خرواں ہے جری ناظرین کر کے یہ دکھ ان اچا ہتے مسیں کہ لفظ ا

خاتم بالغتج اور بالكسر كے معالی میں سے ائم الفت نے آیت مزكورہ میں كون سے معنى تجويز كئے ہیں ۔

دَخَاتُمُ النَّبِيِّيْنَ لِانْهُ حَتَمَ الْمُعْمِرِةُ مِن المُعْلَمِ وَمَ لَوْفَا مُ الْبِينِ وَكُورَ مِن الله السَّبُوَّةَ أَيْ تَسَمَعَا مِمَجِيْرُهِ اللهِ كَهَا مِا تَا بِكُرْآبُ نِهُ بِعَا مَا يُحَالِي ،

امنروات راغب م ۱۲۲۰) مین آپ نے تشریب لاکرنبزت کوتمام نوایا ہے۔ المسم لابن السیترہ الغنت عرب کی وہ فتر علیہ کتا بہے جس کوعلا مرسیوطی نے ان مترا میں سے شمار کیلہے کرجن ہر قرآن کے بارسے میں اعتماد کیا جاسکے ،۔

دخَاتِمُ كُلِّ شَى مُ كَخَاتِيَتُهُ "الدخاتم الدخاتم برنے كانجام إلى عاقبَه مُ كَانجام الله عاقبَه مُ كَانجام الله عَاقِبَتُهُ وَأَخِودُ (السال الرب) تَرْكُ كَهَام الله عَاقِبَتُهُ وَأَخِودُ (السال الرب) تَرْكُ كَهَام الله عَاقِبَتُهُ وَأَخِودُ (السال الرب)

تہذیب الازمری اس کو بھی سیوطی نے معتبرات افت میں شمار کیاہے ،

المراس ال

وَالْحَاتِمُ وَالْحَاتَمُ مِنَانُكَا النَّيِّيَ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى وَ النَّيِّي مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى وَ اللَّهِ مِنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ الل

وَلِكُنِ رَّسُولَ اللهِ وَخَاسَّمَ لَيُن آپ التُرْتَعَالُ كَرُسُول ادرسِبِ التَّرِينِ وَكُلُ اللهِ وَخَاسَّمَ النِينِينِ اللهِ وَخَاسَمَ النِينِينِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اس میں کی سراور کے ساتھ مبتلادیا کیا کہ خاتم بالکسرا درخاتم بالعشیج دونوں اُنحفرت ملی الٹرعلیہ وسلم کے نام ہیں ، اور قرآن مجیدیں خاتم النبیتین سے آخرالنبیسین مرادیسے ۔

کیا انمرکفت کی اتن تعربیات کے بعد یمی کوئی منعین اس معنی کے مواکوئی

اور منی تجویز کرسکتاب ؟

سان العرب النت كي متبول كتاب مع وب وعجب مي ستندما في جات مي

اس کی عبارت یہ ہے ،۔

م خاتم القوم بالكسرادرخاتم القوم بالنج كے معنی آخرالقوم میں ا ودائنی معنی پرلچتیانی سے نقل كميا جاتا ہے محمصل الشروليرولم خاتم الانسبيار ( بعنی آخر الانسبيار)

خَاتِيهُ مُ وَخَاتَهُ مُ وَ اخِرُهُ مُ عَنِ الْحَيَانِ وَمُحَتَّلُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِيمُ الْاَنْسِيكَا وْعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الْقَلُولُا وَالسَّلامُ .

اس میں بھی بوضاحت بتلایا گیاکہ بالکسری قرارت پڑھی جائے یا بانغتی ہوت ہیں خاتم النبیین ا ورخ النبیین ا ورآ خرالانسیا رہول کے ۔

سان العرب کی اس عبارت سے ایک قیاعل بھی مستفاد ہوتا ہے گاڑھ بھا خاتم بالغتی اور بالکسرد ونوں کے بحیثیت نفس لغت بہت سے معانی ہوسکے ہیں لفظ خاتم بالغتی اور بالکسرد ونوں کے بحیثیت نفس لغت بہت سے معانی ہوسکے ہیں لیکن حب قوم یا جاعت کی طون اس کی اضافت کی جاتی ہوئے ہیں ، خالبا اسی قاعدہ کی طون اشارہ کرنے کے لئے لفظ خاتم کو تنہا ذکر نہیں کیا ، بلکہ قوم اورجاعت کی ضریر کی طون اضافت کے سے لفظ خاتم کو تنہا ذکر نہیں کیا ، بلکہ قوم اورجاعت کی ضریر کی طون اضافت

کے ساتھ سیان کیاہے۔

النسویا بالفتے حب کسی قوم یا جماعت کی طرف مفاف ہوتواس کے معنی آخری باکسریا بالفتے حب کسی قوم یا جماعت کی طرف مفاف ہوتواس کے معنی آخری کے ہوتے ہیں ، آئیت مذکورہ میں بی خاتم کی اصافت جاعت نبیین کی طرف ہے ، اس کے معنی آخرالنبیین اور نبیوں کے ختم کرنے والے کے علاوہ اور کونہیں ہوسکتے ، اس قاعدہ کی تائید تاج العروس شرح قاموس سے می ہوتی ہے ، وہو ہؤل ، تاج العصروں المت الزبیدی میں لی آئی سے نقل کیا ہے ، بیاج العقام النہ الزبیدی میں لی آئی سے نقل کیا ہے ، بیاج السی کا میں المت الزبیدی میں ای آئی سے نقل کیا ہے ، بیاج السی کا کوئی آئی ہے نہ السی کی تائی ہے المت کا کہ خات میں کوئی تا ہے ، بیاج کے خات میں کوئی تائی ہے کہ الکہ خات میں کوئی تا ہے ، بیاج کے خات میں کوئی تائی ہے تا ہے الکہ خات میں کوئی تائی ہے تا ہے الکہ خات میں کوئی تائی ہے تا ہے الکہ خات میں کوئی تائی ہے تائی کوئی تائی ہے تائی کوئی تائی ہے تائی کوئی تائی ہے تائی ہے تائی کوئی تائی ہے تائی ہے تائی کوئی تائی ہے تائیں ہے تائی ہے تائی ہے تائی ہے تائی ہے تائی ہیں ہے تائی ہے

عبد البار اصمی لغات مدیث کومعتمط سراتی سے جمع کیا گیا ہے، اس کی عالم اس کا عالم کا عال

عبارت درج ذیل ہے،۔

اَلُخَاتِمُ وَالْخَاتَمُ مِنَالُمُالَمُ مَلَى اللهُ عَلَيْ دِرَسَلَّى ، ش ، بالغق إسْمُ اكْ احِنْ دُهُمُ وَ دَبِالْكُسُواسُمُ نَاعِلٍ ۔ دَبِالْكُسُواسُمُ نَاعِلٍ ۔ رمع البحاد )

نسيزمجع البحار ،صفح ٣٢٩ج ١ مي ہے:-

خَاتِمُ النَّيُقَةِ بِكُولِالتَّاءِائُ نَاعِلُ الْخَتْمِدَهُ وَالْاِثْمَامُ دَيِعَتُ حِمَا بِمَعْنَى الطَّابِمِ أَى شَيْءً يَكُلُّ عَلَى انَّهُ لانبِيَّ بَعْدَلاً شَيْءً يَكُلُّ عَلَى انَّهُ لانبِيَّ بَعْدَلاً

۔ خاتم النبوۃ بحسرتاریینی تمام کرنے والا' اور بالعشنج تاریم بنی مجربینی وستے ہو اس پر دالالت کرے کہ آپ کے لعب ر کوئی بی نہیں ہے۔

قاموس میں ہے ،۔
وَالْخَاتِمُ الْخِرُ الْعَوْمِ كَالْخَاتِمُ الْخِرُ الْعَوْمِ كَالْخَاتِمُ الْخِرُ الْعَوْمِ كَالْخَاتِمُ

دَمِنُهُ تَوْلُهُ تَكَالَى وَخَاتَمَ النَّيْيِّيْنَ اكُلُاخِرُهُمُ .

سب آخر کو کہاجاتا ہوا واکن تی میں ہر اللہ تعالی کا ارشاد خاتم النیسین مین کو تو ایس و

٣ ا ودخاتم بالكسرا ودخاتمُ بالنتح توم مي

اس میں بھی لفظ " قوم " بڑھاکر قاعدہ کودہ کی طرف اسٹارہ کیا گیاہے ہز سند زیر بجت کا سمی نہایت وضاحت کے ساتھ فیصلہ کردیا ہے ۔

كيّات الى البعت الله المنت عرب كى مشبور ومعتمد كتاب ب ، اس من مسئل زير بحث

کوسب سے زیادہ واضح کردیا ہے ، طاحظ ہو ،۔ وَ تَسُمِیَةُ نَسِیتَ حَسَاسِہُ | "الاہماد

وَتَسُمِينَةُ نَسِينَا حَاسِمُ الْوَسْمِ الْوَسْمِ الْوَسْمِ الْوَسْمِ الْحِرُ الْمُحَاسِمُ الْحِرُ اللهُ تَعَالَىٰ مَا كَانَ اللهُ تَعَالَىٰ مَا كَانَ اللهُ تَعَالَىٰ مَا كَانَ مَحَتَدُ الرَّالَةُ لَعُمَالِكُمُ اللهُ وَحَدَالَ مَا اللهِ وَحَالَكُمُ وَلِينَ رَسُولَ اللهِ وَحَالَكُمُ وَلِينَ رَسُولَ اللهِ وَحَالَمُ اللهُ وَحَالَمُ اللهِ وَعَالَمُ اللهِ وَعَالَمُ اللهِ وَعَالَمُ اللهِ وَعَالَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَالَمُ اللّهُ وَالْحَالَمُ اللّهُ وَعَالَمُ اللّهُ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَالَمُ اللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَالْحَالَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

"الابہارے بی مل الشرعلی وسلم کا نام خاکا الانبیا ماس لئے دکھاگیا کہ خاتم آخرِ قوم کو کہتے ہیں داددائ منی میں منداو نوعالم نے فرمایا ہے کہ میں ہی محسقة مسل الشدعلیہ دسلم تمعاں سے مرودوں میں سے می کے باپسین الشرکے رسول ہیں ،اور آخر باپسین النہ ہے سب نبیوں کے ہ

(كليات إلى البقارس ١١٩)

اس میں نہایت صاف کر دیاگیاہے کہ آئیے کے خاتم الانبیارا ورخاتم النبرین نام د كمنى وجرى يرب كه خاتم التوم كوكها جاتاب، ا دراك المراكب خوالنستين أبي .

نر الوالبعثاء في اس كي بعدكها بكر ،-

وَنَعَى الْاَعَتِ يَسُتَكُنِهُ نَعَى إسمادهام ك نن خاص كمن*ن وي ثا*ك

جى ك فرمن يە كىنى عام ب ، تشريعى بويا غيرنشرينى ، اوررول فامتشرى کے لئے بولاجا تاہے ، اور آیت میں حب عام بنی کی نفی کردی می توخاص مینی درول کی بھی نفی ہو نالازمی ہے ، لہذامعلوم ہواکراس آیت سے تستسریعی اور فرانسستی برتم کے بی کا اخت تام اورآٹ کے بعدبیدا ہونے کی نفی ٹابت ہوتی ہے جو

لوگ کہ بت میں تست ربعی اور غرتش میں کی تقسیم گھڑتے ہیں علام الوالبعث ارنے سیے ہی سے اُن کے لئے ردتیا رکردکھاہے

صحاح العربيدللجويري حس كي شهرت مختاج ميان نهيس، اس كي عبارت بيرب،-

ا " اودخاتم اورخاتم ثاء کے زیرا ورزبلولو ادرا ييى فيتام ادرخاتام

معنى ايك بي ، ادرجع فواتيم آتى بوالد خاتمہ کے معنی آخرے ہیں ، اوراس معنی میں

ممدحلى الشمطيرة كم كوخاتم الاشبسيار عليم التسلام كماجا تاب ي

وَالْخَاتِمُ وَالْخَاتَمُ بَكُسُرِ التَّاءِ وَنَتُحِهَا وَالْحِيْسَامُ وَ النخاتام ككمة بيتغنى والكجئع ٱلْخَوَاتِينُمُ دَحَاتِمَةُ الثَّئُ أخِرُهُ وَمُحَمَّلُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ خَاتِمُ الْانْسِيَاءِ. عَلَيْهِ ثِمَ السَّلَامُ .

سله یاددہے کواس درماندی جہالکہ ہم ہے تشریعی اور فرتشریعی کے الفاظ لکے میں ان سے ہاری مرادیج والریت مديده ليكراكت مول ، يا ببهلى بى شريعت كے متبع مول ، ور نرانبيا رعليم السّلام سب كے سبتشريعي مي الا خریست الازمزنوت ب مردا ما حب نے حس کا نام غیرتشریبی رکھا ہی وہ نبوت کی کوئ تسم نہیں · ۱۲ سنہ اس میں بھی یتھرت کردی گئ ہے کہ خاتم اورخاعم بالکسرا ور بالفتح دونوں کے ايك معنى بي فيني آحسر قوم.

منتى الارب المنظفاتم كمتعلق لكماب ار

م خاتم کساجب مبروانگشری واخررچیزے دیایان آل وا حسرتوم وخاعم بالغنع مثله ومحدخاتم الانب يارمنى الشرعليروسم وعليهم اجعين و

مسرای میں ہے ار

خَاتَمُ الْاَنْسِيَاء بِالْفَيْمُ صَكُلًا النَّاسَ عَلَى مِسْسِلُ اللَّهُ عليهُ وَلَمْ

حَاتِهُ أَلْثُنُ الْحِرُودُ وَمُتَعَلَّا إِسْ فَاتَهُ فَي كَمِعَنَ ٱ فِرَقَ كَهِي الد الله عَلَيْدِ وَعَلَيْهِ مُ أَجْمَعِيْنَ. ا خاتم الانسسيادي ؟

انت وب كے غرمحدود دفر ميں سے يہ چندا توال ائمة لعنت اور بطور منتے نمون اذخر دارے بیش کے گئے ہیں ،جن سے انشارالٹر تعبالی ناظرین کولتین ہوگیا ہوگاکہ إذرهدك لغنت عرب آبيت مذكوره ميں خاتم النبيين كے معنی آخرالنبيين كے سواال مجینہیں ہوسکتے ، اودلغظ خاتم کے عنی آیت میں آخرا ورخم کے والے کے علاوہ برگزمرادنہیں بن سکتے۔

يهال تك بحدالشريه باست بالكل دوش بويك ب كرآ بيت مذكوده مي خاتم بالفتح اور بالكسر كے حتیقی عنی صرف دیو ہوسکتے ہیں ،اوراگر بالفرض مجازی عنی میں لئے جاتیں تواگر میراس مگرحتیتی معنی کے درست ہوتے ہوئے اس کی ضرورت نہیں السین بالف رض اگر بول تب مبی خاتم کے معنی مہرے ہوں گے ، مبیداکہ خودمرزاصا حب قادیانی " حتیقة الوشی " حاست مفر، ۹ س تصریح کمدتے میں ، اوراس وقت آیت کے میعن ہول کے کہ آپ انبیاد برقتر کھنے والے ہیں ،حس کاخلاصر بھی پہنے عن کے علاوہ کھیٹہیں ،کیونکر محاور میں کہاجا تاہے کہ فلال تخص نے فلال چزر برقی کردی بدنی اب اس میں کوئی چرواخل نہیں ہوسکتی ، قرآن عزیز میں فرمایا ہے ،۔

خَستَمَا لِلْهُ عَلَىٰ مَسْكُو بِعِيمُ ﴿ " اللهُ تَعَالُ نَهُ أَن كَو لُول بِرُمْ كِدِي يين ابان ين كونى خىيىر كى چىيىز داخل نېين بوتى ي

أَرْيُحُ وَقَلْ خَمَّتُ عَلَى فَوَادِى عِ مِحْمِكَ أَنْ يَحُلَّ بِهِ سِوَاكًا " مِن ترے بہاں ہے اس طرح جار ہوں کر تُونے میرے تلب پرائی ممبت ہے م الكادى ب ، تاكراس مي ترب مواكول داخل نروسك ،

اس وقت تک جو کچه کلام کیا گیاوہ لفظ خاتم کے تنوی منی کی تحقیق تھی اس کے بعدد دسرے لفظ مینی النبیانی کے لنوی عنی اوراس کی تقیق عوض کی جاتی ہے۔ لفظ النبيين كل منوى تحيق يرلفظ دراصل و ولفظول سے مركب سے ، ايك العث لام تعربین، دوسرا" نبیین یا دونول کے متعلق مخترا گذارش کی جاتی ہے ب

ددسرالفظ " ببيين " تونى كى جع ب ،جس كا استعال انبيار كى جاعت كے لئے كياجاتاب، اورلفظنى كى مغمل تحقيق لغوى اورسشرى كذري ب، ناظرين چند ورق أكت كرولاحظ مشرواتين ـ

البترميهالفظ يعني" العن لام "اس جگرتفي ل طلب ہے جس كو برية ناظرين كيا ما تاہي ، سكن چ نكريداك فالع ملى ستله ب اس كے اگر ما وجد اسكان سہولت میداکرنے کے بعدیمی عام ناظری کے لئے پودی وضاحت نہوتومعذوہ

مشبورها كر" العثالم " تعربين لغةٌ جاري مي استعال كياجا تلب جنسً استغرَّاق ، عبدي احبد وبنى رسيكن حبب العن لام جع برداخل بوتا بي واجل ا ہل عربیت ا ور با تغاق علماءِ اصول اس میں صرف د واحتال ہوتے ہیں ، اقّدل عہد خارجى يا ذبنى ، دَدُّم استغراق . وكيوكشف الاسرار للعسلام النسق .

كَانْ دَخَلَتْ عَلَى الجسم فللعهد · " اولاً كرالف لام تعرلين جمع برداخل بوتو اِنْ كَانَ وَالَّا فَلِلْعُمُوم . الروال عبدبن سكتاب تووه مراديوكا، كشف م ١٢٠٠٥١) در دغوم واستغراق مرادليا ماعكا و

اله العدلام تعربين عبى لفظ برداخل بواس كى چندمورس بى مياتواس كے افرادي سے پر وافس باك ننس استِ مرادی، تواس العن الم کومنسی کہتے ہیں ، اوراگرا فراد مراد ہیں تو یا تمام ا فراد ہول کے یا بعض اگر تا ا من تواستزاق ا والكبن مي توميرين بول كے ياغموين ،اكم منت بي تو مبد خارى، ود مدد في كتي بي الله اورعلامه الوالبعت ارابی کلیات میں فرماتے ہیں ،۔

معواً ابل امول ادرا بل عربت نے ذوا ا ہے کہ لام تعربیت خواہ مغرد پر واضل ہویا جع پر وہ کستغراق ہی کا فائرہ دستاہے، البتہ اگر معبود ہوتو بھر عہد کے سے لیا جا تاہے ہ

دَتَالَ عَامَّهُ أَهُ لِي الْأَصُولِ وَالْعَرَبَيَّةِ لِامُ التَّعْرِيْنِ سَوَاعُ دَخَلَتُ عُلَى الْعَرُدِ أَدْعَى الْجُمُعُ تَعْيِينُ الْإِسْتِغْرَاقَ الَّا إِذَا تُعْيِينُ الْإِسْتِغْرَاقَ الَّا إِذَا كَانَ مَعْهُودًا .

(كليات الحالبقاء مس٥٩٣)

طبع قدیم ، صغی ۱۹ میں یہ بات اور زیادہ ہے کہ اس کم میں مفردا ورقع سب برابر میں ، جس سے سلوم ہوتا ہے کہ العن لام دراصل صرف انہی دوعنی کے لئے ہے ، باتی معانی محض ضرودتِ مقام کے لئے کم بھی آتے ہیں ۔

اورعلامرونی نے بھی شرح کا قیریں اس بحث پریسوط تعتسریر کرتے ہوئے بہی اخت یا دعلامہ یہ ہے کہ ،۔ اخت یا دکیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ،۔

" بعفیت اور جزئیت کی علامت تنوین ہے ، جب سی اہم پرالف لام داخل ہوکر مانع تنوین ہوجائے گا تواس کا مرلول صرت صرف استغراب کل افراد ہوگا کہ نبتہ اگر کوئی دلسیل اس بات پر دلالت کرے کہ اس لفظ ہے اس کے کل افراد مراد نہیں ، ملک بعین معتن ماغہ عین افراد مراد ہیں تو اس وقد ت

الرود المبرارون دین اب الم المورد ال

پیری دالی نهوتو استغراق کے سواکوئی عنی مرادلینا قواعد عرف دگفت میں جائز نہیں ، آگرچ فی نفسہ نب اس سے مراد ہونے کا بھی احتمال ہوسکتا ہے ، لیکن عوف وقوا دوات میں اس کا اعتبار نہیں تا ، بلکھ و نسمی اعیان فارجیہ سے کلام ہوتا ہے ، نہ کہ ما ہیات ذہ نیہ سے لہذا جنس کا احتمال مرے سے ساقط ہے ؟ (رمنی مترم کا فیم نقراً)

نتیجہ بیہ کمالعت لام تعرامین خواہ مفرد بیداخل ہویا جمع پر،اس میں صرف دوہی احتمال ہوتے ہیں ،استغراق یاعب ادرای بنا برعلامہ رضی اس کے بعد فرماتے ہیں ،ر

"بس جب کر بعیت کلام بی بوجد لیل النیخ توین ) مرجونے کا تابت نہوسے تو داجب محکوکل افراد پرجسل کیا جائے اوراسی پھول کیا جائے اوراسی پھول کو خوانِ بحکریم ملی اللہ علیہ کہ کما کہ پانی طام رہے ہوئی سبانراد بانی کے دامس سے) طام رہیں اور نیند رمونی بانی کے دامس سے) طام رہیں اور نیند رمونی کا اور چونکہ العن الم واخل ہونے کے بعد مغرد کی صفت میں جمع مجی لائی جاتی ہوئی مغرد کی صفت میں جمع مجی لائی جاتی ہوئی مغرد کی صفت میں جمع مجی لائی جاتی ہوئی الدینا را لعمغ ، در جم موموت مغرد ہے الدینا را لعمغ ، در جم موموت مغرد ہے الدینا را لعمغ ، در جم موموت مغرد ہے الدینا را لعمغ ، در جم موموت مغرد ہے الدینا را لعمغ ، در جم موموت مغرد ہے الدینا را لعمغ ، در جم موموت مغرد ہے الدینا را لعمغ ، در جم موموت مغرد ہے الدینا را لعمغ ، در جم موموت مغرد ہے الدینا را لعمغ ، در جم موموت مغرد ہے الدینا را لعمغ ، در جم موموت مغرد ہے الدینا را لعمغ ، در جم موموت مغرد ہے الدینا را لعمغ ، در جم موموت مغرد ہے الدینا را لعمغ ، در جم موموت مغرد ہے الدینا را لعمغ ، در جم موموت مغرد ہے الدینا را لعمغ ، در جم موموت مغرد ہے الدین معرد ہے دولی معرت جم ہے ، دعائی حدید ہے الدین معرب بی معرب ہونے ہے ، دعائی حدید ہے اور بھی معنت جم ہے ، دعائی حدید ہے الدین معرب ہے ۔ دعائی حدید ہے ۔ دعائی حدید ہے ۔ دعائی حدید ہے ۔ دعائی حدید ہے ۔ دیا جم دائی حدید ہے ۔ دعائی حدید ہے ۔ دعائی حدید ہے ۔ دعائی حدید ہے ۔ دولی حدید ہے ۔ دولی حدید ہے ۔ دعائی حدید ہے ۔ دیا حدید ہے ۔ دیا حدید ہے ۔ دعائی حدید ہے ۔ دعائی حدید ہے ۔ دیا حدید ہے ۔ دیا

( دمنی صفر۱۰ ایج ۲ )

یہاں تک تومفردا ورجع کے احکام مساوی بی ، البتہ تھنی نے اس کے بعد معندردا ورجع بیں برفرق کیا ہے احکام مساوی بی ، البتہ تھنی نے اس کے بعد معندردا ورجع بیں برفرق کیا ہے کہ جب مفرد کو اللہ نظام کی معزد کو شامل ہو تاہے اور حب شنیہ ہردا فل ہو تاہے ، توہر فرد بخت سب کو محیط ہوتی ہی کے ، کیونکہ وہ ہرفرد مفرد اور سرفر دشنیہ اوراسی طرح مرفرد بجع سب کو محیط ہوتی ہی

" اس لئے کہ جمع معرّف باللّام کلام موب میں ایک ایسے بحود کے عکم میں ہوتی ہو کہ حس کی طوف کل معزد وغیرہ کی اضافت کی گئی ہوا دراسی لئے لقیت العلمار الاً زیدا کے معنی یہ میں کہ تیں ہرایک طلحالا مرددعالم اور برجمع علمارسے موائے زید کے طاب چنانج علام رضى فراتے ہيں ، ۔ لاک الْجَمْعَ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ فِيُ مِثْ يَهِ مِنْ مَعْمَى مُسَكِّمَ مضاب النه فَلَ مُعْمَى مُسَكِّمَ مضاب النه فَلَ مُعْمَى مُسَكِّمَ مَنْ الله الله فَلَمَاءَ اللَّائِيَّةِ الْمُكُلَّى عالم وَعَالمِيْنِ كُلُّمَاءً اللَّائِيَّةِ رض من ١٠٢١)

اس سے پیمی حلوم ہواکہ جمع کا استِغراق زیادہ آئمل واعم ہوتا ہے۔ استِ فعیل کے بعدہم ناظرین کوکلام زیریجٹ کی طرفت توجّہ والکر توقع رکھتے ہیں کہ وہ خودنیصلہ کرلیں گے کہ " خاتم النبیسین " میں العث لام کس منی کے لئے ہوگا ہے ، کیون کہ اب احتمال صرفِ دُوہیں ، اسٹشغراق ا ورغّہ د۔

سكن جن في وعقل ونم كالجيصه الب وه مركز وم مينسي كرسكتاكم أسي العث لام عبد خارج ما ذہن کے لئے ہے ، کیونکراس پر نہ کوئی دلسل ہے نہ قریز جو انبیان كوىجى نبيين كے لئے فاص كردے ، بلكهاس كے خلات يرتوى اوردوش ولائل موجودیں بن میں سے ایک بریسی الثبوت بربات ہے کہ اگر النبیین سے العظام كوعبد فارجى يا ذہنى كے لئے قرار دے كركلام كى يرمراد سال جاسے كرا تخضرت ملی التہ علیہ وسلم بعن انبیارعلیم التلام کے خاتم میں توکلام بالکل مہل اور بے عنی بوجا تاہے ۔ اورخاتم النبيين كوئى آنخفرت ملى الشرعليہ وسلم كى است يازى صفت نہیں سٹی ،جات کے نشائل میں ذکر کی جائے ،کیونکہ آدم علیال ام کے علاوہ برنى ابنے سے پہلے انبیار کا فاتم اور آخرے ، اور برنی پراس منی بن فاتم النيين ، مادقب، اس لي يبال يروم مى نهي بوسكتاكة خاتم النبيين مي العنالام عهد خارجی یا ذہی کے لئے ہے تواب فوریخوداستغراق متعین ہوجا تاہے، اور خاتم النبيين كيميمن موت في بي كرآ مخضرت صلى الشعلير ولم تمام افراد انسسيار کے خاتم اورا خریں ، بعنی جن حفرات کو اصطلاح شرع میں بی کما جاسکتا ہو خوا ، صاحب شريعيت مديده بول يانهول ، آي ان سيكي خم كسف ولي اودسيك آخري بي.

کیونکہ اقل تواستغراق عرفی ایک مجازی عنی ہیں ، جیساکہ واشی عنی اللبیب میں محرح ہے ، اور سلم قاعدو ہے کہ مجازی عنی اس وقت مک مراد ہیں ہوسکے حب تک کہ حقیق عنی بن سکیں ، اور بی ظاہر ہے کہ استغراق حقیقی آیت ہی بلاتکلف ورست ہے ، بین خم کرنے والے انبیا رکے لہذا استغراق حقیقی وفی مراد لین کی ورسی ورست ہی اور ثانی اگر استغراق عرفی مراد ہوتوجی طرح عہد خارجی یا ذہنی کی صورت میں کلام یے منی روجا تاہے ، اور خاتم النبیین انجفرت ملی الشرعلیہ وسلم کی مضوف نیات نہیں رہتی اسی طرح استغراق عرفی میں بھی ہی انتخال وربیش ہے ، کیونکہ اس صورت نہیں رہتی اسی طرح استغراق عرفی میں بھی ہی انتخال وربیش ہے ، کیونکہ اس صورت

 یں بھی آیت کے معنی بی بول کے کہ آپ بین انبیا مِخفوص کے خاتم اور آخری اور معنی سوائے حفرت آدم علیال لام کے سب انبیار پرصادق میں ،ادھر می مسلمیں بروایت حفرت الدہرمر ہے انخفرت ملی اللہ علیہ کہ کما قرمان موجدہے ،۔

حتراقل

ت مجعے چے چیزوں میل اللہ تعالی نے تام انبیار پر نفیلت دی ہے اوراک چے میں اپنا خاتم النبیین ہونا بھی ذکر فرما یا ہے یہ درواہ سم فی الفضائل)

نیچہ یہ نکا کہ خاتم النبیین میں العت لام سوا سے استزاق حقیقی کے اور کمنی کی کے نیم بہارا کے نہیں بن سکتا، اوراس لفظ سے تمام افرادا نبیار کا اخت تام مراد ہے ، اور بہارا دعوٰی ہے ، ولٹر الحد ۔

خمِ بُوْت كامسُله مبياكه الم تها قرآن و نينے اس كى الميت كالحاظ د كھتے ہوئ تعتبري است كى الميت كالحاظ د كھتے ہوئ تعتبري است الله تعب الله

يهال مردن چندايش بين كى جاتى بي جوانشا دالله تعدالي آيت خاتم البيين كى

تغیرادراس کےمطلب کی توضی کے لئے کا فی ہیں جن میں پہلے اسی آیت کی ایک دوسری قرارت کومیش کرتے ہیں جس کے ذریعہ سے آیت کے سنی بالکل مساسے حل موجاتے ہیں۔

عامة مفسرين مثل ابن جربيطري اورابن كثير وسيوطئ وغيرهم في اپنى ابنى تفسيرول من اس آیت کے معلق صرت عبداللہ بن سود کی قرارت یر نعتال کی ہے ،۔ وَلَكِنُ نَرِيتًا خَتُمُ النَّبِيِّينَ . اللَّهُ الْكِن آبُ الْكِ اللَّهِ بَيْن مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

تام نبیول کوختم کردیا ۴

اس قرارت في ان تمام تحريفات كى جراكات دى جولفظ فاتم كے تعلق مرزايو کی مانب سے اہمی نقل کی جاتی ہیں جمیونکہ اس وقت آبیت کے عنی صاحب بہوئے كرآب ايے بى مي جس نے تمام انبياركو ضم كيا۔

اسى طرح آيت ذيل مي اس معنى كا اعلان كرت ب ١-

ٱلْيَوْمُ ٱكْمُنْتُ لَكُمْ دِنْ يَنْكُمُ وَ إِسْمِ فِتَمَادِ عِلْمُ عَالِدِينَ كَامِل أَتُمَمُّتُ عَلَيْكُ مُنْفِقَتِى (مائوكِ) الكويا اولاني نعمت تم يرتمام كردى إ

اس آیت نے میا دن پر شلاد یا کہ دین اسسلام اور نعمت بنوت ودی وغیب و بی کریم ملی الشاعلیہ دسلم پرتمام موقعی ہے ، آٹ کے بعد کسی بی کی ضرورت اور کیجات نہیں ہے ،اس آیت کی تفسیرا و رمغصل تحقیق انشار النہ تعالی عقرب وض کی جادگی۔

نیز اُنحفرت ملی الشرعلیروسلم کے متعلق ادشا دخداوندی ہے ،۔

مُّكُ يُكَا يُتَمَا النَّاسُ إِنْ كُنُولُ ﴿ "آبِ كَهِدِ مِنْ كُلُ لِكُوا مِنْ تَمِب كى طرف الشرتعالى كادمول بول حس الله إليُكُمْ حَمِيْعَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ حَمِيْعَ اللَّهِ إِلَّانِي كُلُّهُ مُلكُ التَّمَا وَالْأَرْضِ . کے لئے آسمانوں اور زمین کا ملک ہے ہ

> (اعرات، ك) وَحَااَرُسَلُنُكَ إِلَّا كَاتَّةُ لِلنَّاسِ بَيْنِيُرًّا وَّنَنِ مُيَّا .

دسیا، پ۲۲)

· بم نے آپ کونہیں سیا مگرتا انسانو

ك مردت بشيرا ودندير بناكري

ان دونول آیتول ا در آن کی امتال اور حیند آیتول میں معی صاحت اعلان فرمادیا

كياب كرآ مخفرت ملى الشرعليركم دنياكة تام انشانول كي القريول مي .

اب دیمنایہ ہے کہ آیا انسانوں ہے صرف وہ انسان مرادی جوآپ کے ذمانہ مبارک میں تھے یا آئدہ آنے والی سلین بی ان میں شامل ہیں ۔ بہا صورت میں تو یہ اندازم آتاہے کہ مرون صحابی ہی کے دسول ہیں ، اور ہی ، اور آپ کی دسالت نوت صرون مبحل ہیں ، اور یہ ایک ایسا کستا خانہ کلمہ ہے کہ کوئی مسلمان اس کو ادانہ میں کرسکتا ۔

رہی و دسری مورت کہ تمام انسانوں سے صرات صحافیہ کے ساتھ بعدی آئیوال نسلیں بی مرادی انسانوں اور آئندہ بیدا ہونے والے سب انسانوں کے دسول ہیں (اور میں معنی میں گا ہے موجودہ انسانوں اور آئندہ بیدا ہونے والے سب انسانوں کے دسول ہیں (اور میں معنی میح آور درست ہیں) تواس میں صاف ہمادا مذعا تا بت ہوتا ہے، کہ آئی کے بعد کوئی نی پیدا نہیں ہوسکتا ،کیونکہ جب آئی کی دسالت قیامت تک تمام افریشا مل ہے تو مجر کیا محاف اللہ آئی کی نبوت ورسالت میں کوئی نقصان تھا ،کہ وہ ان کی بہلیت کے لئے کافی نہو تی اورسے نبی ک مفرودت پڑی اس آئیت کی جی تغییل انشارالٹہ تعالی عنقریب آئے گی ۔

نیزمشراک مجیدارث وکرتاہے،ر

كَمَّا أَرْسَلُنْكَ الْانْتِخْمُةُ مَّ مَمْ الْمِينِ بِيمِا مُرْمِتَ الْمُنْكِ الْمُرْمِتِ الْمُرْمِتِ الْمُرْمِتِ الْمُرْمِدِينِ مِنْ الْمُرْمِدِينِ الْمُرْمِدِينِ الْمُرْمِدِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُلْكُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُعِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حسطرے کہ باتفاق دنیا اُلُحمْن لاہ تدت الْعٰکین میں عالمین ہے تمام عالم بلاکسی خصیص کے مراد ہیں اس طرح اس جگریمی تخصیص کی کوئی وجزنہیں۔

له اور دومری آیات واحادیث سے بریمی تابت ہے کہ تمام جنّات کے ہے میں دمول ہیں پوکھاں وقت گفتگو انسانوں کے معالم ہیں ہے اس سے صرف انہی کے ذکر پراکتفار کیا گیا ۱۳ منہ کے حدیث ہیں خوداً نحفرت مسلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا ہو آنا دَسُؤل مَّنْ اَ ذَلَکُ دُحَیَّا وَمَنْ مُوْلِکُ بَعْدِی کُ مَ مِینی کِ اُن تمام کو گول کا بھی رمول ہوں جواب زنو ہیں اوراُن کا بھی جومیرے بعدب لِ بھی و ومسیاً تی المحدیث فی با برانشار الٹر تعالی ۱۳ منہ

پس آیت کا حاصل یہ ہواکہ آنخضرت کی الشہ علیہ دسلم تمام عالم والوں کے لئے رحمت ہیں ، اور یہ جب ہی ہوسکتا ہے کہ جب آپ کی نبوت ورسالت عام ہوا اور آپ کے بعد کوئی نبی جوٹ ہوت ایک نبوت ور بنا گرآپ کے بعد کوئی نبی جوٹ ہوت اگر کوئی شخص آنخضرت صلی الشہ علیہ و لم پریختہ ایمان لانے والا اور آپ کے احکام وسنن کا لورا اتباع کرنے والا اس پرایمان نہ لایا تو اس کی ساری کوششیں کارت اور سالدے اعمال حبط ہول گے جوآنخفرت میل الشہ علیہ وسلم کے دھمۃ اللحالمین ہونے کے منافی ہے ، بلکہ اس مورس میں آپ کی ذات مبارک اورآپ کا اتباع صرف انہی لوگوں کے لئے رحمت ہوگا جو دوسے رہی کے مجوت ہونے سے پہلے ذیا سے رخصت ہوگئے ، تمام عالم کے لئے رحمت ہونا تا بات نہ ہوگا۔

ان کے علادہ اوریمی سُسٹراک مجید کی بہت می تصریحات وا شادات سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے جس کوانشاء الشرتع اللمستقل طورسے بدیرُ ناظرین کیاجائے گا۔ ان تمام آیا تِ قرآن مجیدسے ناظرین پیمجہ پیچے ہوں گے کہ یرمسبطاتم لہبیین

كاس عنى كَى تائيد كرتى بي جوا دبروض كا كفي بي

ادراس كل كزارش سے يد ثابت بوگياكم آبت مذكوره بي خاتم النبيين كى دى تفسير به جواد بركن النبيين كى دى دومرى آبات المستخدى دومرى آبات المستنبر كوسيان كرتى بى د

بدئه ناظرين كرنكب اس لئے اس مجربنین تغییر حیندا حادثیث پراکتفا کمیا جا تا ہے اور ایک سیمالطع مسلمان کے لئے وہ بھی کفایت سے زائد ہیں ۔ حضرت توبال راوی میں کہ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ،۔

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى مُنْعَتُ إِنهَامَ أَسَ وَتَ تَكَنِّهِ مِن قَامُ بِوعَى حب تك مبت دمّال اورهوف ما تما يَنْ عَمُ أَنَّهُ نَبَيُّ وَأَنَاخَ آيُّمُ اللَّهِ مِن مِن مِن عَلَي بِكَابِولُونِي ب، مالائكمي توخاتم النيين بول مين میرے بورکول بی بونے والانہیں و

دَجَّالُوْنَ كُنَّ الْكُونَ كُلُّهُمُ النَّبِيِّيْنُ لَانَبِيَّ بَعُدِى . (ايودادُد ، تريزی)

اس مدمیت می خوداس مقدس ذات نے کرجس پریہ قرآن نازل مواجعگریے كاتطى نيصلكرديا اورسلادياكمسلالو! خاتم النبيين كمعنى يهي كمير عبد كوئى نى مروكا . مزخاتم كے معنى اس مگرم وانگشترى كے بي ا ور ندالنبيين مي کوئ تخصیص کیونکر لانی بغیری میں لای نفی س کے ذریعہ سے اس سمل كوبالكل صاف كردياگيا جس كي تفعيل ابن بجت مي آئے كى ۔ انشار الترتعالى -نيزصرت مذلغ دمنى الشرتع الى عنه سيميى بي الفاظ مرنوعًا رواسي في عمي بر وَأَنَاخَاتِمُ الْبِيين لَانَبَيَّ مَعُنِينُ \ " مالائدمي فاتم النيين بول مرر اخرج احد والطراكي البدكوني نينس و

ا ودحفرت الوبرده يفى الثرتع الى عنه ٱنحفرت صلى الشرعليرولم سے دوايت كستے ہيں كه آث نے فرمايا ،۔

م كرميرى مثال ا ورمجهت ميلي انسبيارك مثال الیی ہے میے کشخص نے کوئی گھر بنا يابوا واس كوآ داستهراسته كيابو مركدايك است ك حرفي وردي مواور وگ اس كياس بكراكات ادفة في كفة ہوں ا در کتے ہول کریہ ایک اینٹ میں كيون زركدى كئ اكتعير كل بوجاتى

إِنَّ مَثَلُ وَمُثَلَ الْاَنْسِيَاءِمِنَ تَبُلُ كُنتُلِ رَجُلٍ بَنَيْ بَبَيْ تَبَيْتًا فَأَحُسَنَهُ وَأَجُسَلَهُ إِلَّامُوْضَحَ لَهُنَةٍ مِنْ لَادِيَةٍ فَحَعَلَ النَّاسُ يَكُونُونَ بِهِ رَبَيْجَبُونَ لَهُ رَبَيْتُولُونَ هَلّا وُضِعَتُ هٰذِي اللّبِنَة تَالَ نَا نَااللّبِنَةُ

رَا نَاحَاتِهُ النَّيْسِيْنَ . دبخاری دسلم دغیریما )

فرا یا آنخنرت میل الشرطیدوسلم نے کسپ وه آخری اینٹ پس می مول ۱ درمی می خاتم النبسین میول ۔

اے سلمانی کا دعوئی کرنے والو! اور بی کریم صلی الشہ علیہ وکم کی نبوت کا قرار
کرنے والو! کیا اس جیے کہ کھلے جیا نات کے بعد جی تھیں اس بی کوئی شک ہر
کرا کیت میں خاتم النبیین کے معنی صرف وہی ہیں جو ہم نے عوش کئے ،اود کیا آپ
ان تمام نصوص و تصربی اس میں کہیں غیر تشریعی یا ظلی اور بروزی نبی کا استثنار
دیھتے ہیں ، خود وہ نبی تینی رصلی الشہ علیہ دسلم ، جس پر سیکلام مقدس نازل ہوا دفاہ
دوحی والی دائی ، نہاییت صاف صاف مثالیں دے کر مبتلا تا ہو کہ خاتم النبیان
کے معنی اخوالنیسین ہیں بعینی تمام افراد اندہ بیار کے بعد میں مبوث ہونے والا کہ
جس کے بعد نبوت کا سیمی ما ورمزین محل بالکل محل ہوجا تا ہے ،اوکسی ہی کے مبول
ہونے کی ضرود سا درگنجائش نہیں رہتی ، اس تھر نبوت کی محمیل کے بجد دم
تشریعی نبوت کی اس میں ضرود سے دکھجائش ہے اور نہ غیر شریعی یا ظلی بروزی

نير صفرت الوبررية أتخفرت على الشرعلية ولم سه روايت فرطات بي الني فالا، في أن فالا، في أن في الله على الأرفية الما مع تمام الميادرج ومب نفيد في كان المنظمة والمناورج ومب نفيد في كان المنظمة المناورج ومب نفيد في المنظمة المناورج ومب نفيد في المناورج ومب نفيد ومب نف

مَصِلَتُ ى الدَّسِيبِ بِسِيبُ اعْطِيْتُ جَوَّامِعَ الْكَلِّمِ وَنُقِينُ الْكُنْءِ كَهُ كُلَمَات جامع علا ذائع كُمُّ بالرَّعْب وَاحْدِلَتُ لِيَ الْغَنَادِيمُ دوَسُّى يَكُرُ مِ كَانَادِينَ مِرَى مَدَلَّكُنُ،

تَجْعِلَتُ لِيَ الْأَفْنُ مَسْجِدًا مِيتِ مِرِي كَ الْفَيْتِ طَالَ الْأَكُونُ مَسْجِدًا مِنْ مِنْ الْأَلْفِ ال وَطْعِنُورًا وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْمُتَّالِقِينَ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ مِنْ الْمُنْ الْأَلْفِ

دَّطُهُوْرًا دَّ أَسْسِلْتُ الْفَ الْحَدِينَ عَلَيْهُ مِن كُونَارَيِّكَ الْحَدِينَ عَمَامُ زَمِن كُونَارَيِّكَ الْحَدُينَ كَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّقِ كَالْمُ اللَّهُ الل

التَّبِيَّنُونَ .

ارداا العفائل المحقیم بی المحقیم بی المحتیم الدار المحتم کیا گیا ؟
اس مدیث میں اس تحرلیت کی بھی جرا کا سادی گئی جولفظ خاتم میں کی جاتی ہی النہ کی النبیدان رکھ دیا گیا اور کیا اس میں کہیں غیر تشریعی یا ظافی ا

يانيش مجعتم الملتت كاطرت مبياكيا،

بروزى نى كااستثنار موجوب

اور صرب الدائمام بابان ایک طویل مدیث کے ذیل میں بی کریم ملی الشاملیدولم

سے دوایت کہتے ہیں ،۔

انَا اخِوالْا نُبِيكَاءِ وَأَنْتُمُ الْخِرُ " مِن سب انبيار مِن عاضى بولك الله مَن الله مَن الله الله المن المراب المتن المراب الم

کس تدر دمناحت کے ساتھ بیان فرماد یا گیا کہ فاتم النبیین کے دہی من اور صرت وہی منی ہوسکتے ہیں اور ہیں ہونے گئے ہیں ایعنی آپ سب انبیاری سے آخری اور سب کے ختم کرنے والے بنی ہیں ،اور پھر صرف اسی پراکھنا رنہیں کیا گیا بلکہ ساتھ ہی برجی فرما دیا کہ تم آخری است ہو ، جس نے یہ بات صاف کردی کہ آپ کے لیے ایک کے لیے ایک کے لیے ایک دی سری احت ہو ، ورسس می احت ہو ۔ ورسس می احت ہو ۔

اسے قتل کے منگ! اسلام کے دم بھرنے والو! شمیں اب بھی قین ہوالگرت میں خاتم النبیین کے معنی اس کے مواکینہ میں جو ہم نے اوپر عرض کئے ، اس مین تشریق مرتز :

كى تخصيص بىنى ئۇتىترىتى اودىروزى دىلىكى \_

نز حفرت عرباً من ابن ساريخ دوايت فرات بي آ مخفرت ملى الشرعليه وسلم

نے منسرایا ،ر اِنْیُونْدَ) الله مُکْتُوْتُ خَاتِمُ

متحیّق میں الٹرتعالی کے نزدیکے خاتم انسین اس وقت میں مکھا ہوا تھا جبر آ کہ علیالت لام اپنی مٹی ہی میں تھے ہے

التَّبِيِّيْنُ وَاَنَّ اَدَمَ كَنُجُدِلُ الْسَبِيِّةِ وَالْتَادَمُ لَنُجُدِلُ الْسَالِيَةِ وَلَا الْمُعَلِّذِةِ

(منتحاص شرح السنة ومسنداحر)

اور صفرت ما برشے مردی ہے کہ فرما یا رسول الشرسلی الشرعلیہ وسلم نے ،۔
اَنَا قَائِدُ الْمُحْرِيْكِ فِي كَلَا فَحَنْ السمين مَا رسولوں كاربر بول الدكوئ فرنس

وَأَنَاخِاتِهُ النَّيْنِينَ وَلَا لَحَنَّهُ

(نَا اَذَّلُ شَانِع تَرْمُسُنَعَ وَلَا نَخُرَ دمشئوٰ: عن الداري

ادرمي تمام انبيا ركاضم كرنيوالا بول اوركونی فرنه میں ا ورمي بهرا شغا عت كرنيوالا اور مقبول الشغا عت بهول اوركوئی فخرنه مين

د و حفرات جوآیت خاتم النبیین می تحربیات کے جال بیلاتے ہیں ، اور النيين كالعناام يس مبكر في الكرير عاسة من كنسين س تمام إنبيار مراد نسك جائیں ، تاکہ قادیانی ہی کے آنے گانجائش نکل آمے ، ذراعنایت فراکریہ تو بتلائیک قائدالمرسلین میں العن لام استغراقِ حتیقی کا ہے یانہیں اور کیا اس حگرسلین سے تمام مرسلين بلاامستثنار اور بلا تخصيص مرادبي يانهي ؟

اگرنہیں تواس کاصاف مطلب یہ واکدا ب سب انبیار کے سروادا وروس بر نہیں بلکمرون بعن کے ہی، اور یہ بات مبیاکہ تمام نعوص شرعیہ آیات مسکرنے تعریجات احادیث کے سرا سرخلات ہے ،اس طرح مرزائی جاعت کے سلمات مے میں خلات ہے کیونکہ کم از کم زبانوں ہے تو وہ میں استسراد کرتے ہیں کہ اسخفرت

ملى الترعليدوسلم تمام انسبيار كي مردادا وردمبرس ـ اوداگریرکہا جائے کہ اس حجکہ المرسلین میں العث لام استغراق حقیق کے لئے ہے ا ورم سلین سے تمام ا فرادم سلین کے بلاکسی کستٹنار شخصی کے مراد ہی تومیرے

عنايت فرما فلامجه يربتلا دين كمع لفظ النبيين نے جواس كے بعدى مركوب ان كا کیا تھودکیا ہے کہ اس میں طرح کے جیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں اوراس میں تمام

ا فرا و انب يا ، كُوداخل نهي بونے ديتے ۔

كيااس جكرقا مُدارسين ادرخاتم النبسين يلى يحسواكونى فرق بوكرقا مُدالرسلين المرعام مبی رہ گیا اور تمام پرسلین کوشائل ہوگیا تومرزا ماحب اوران کے اذنائے بنائے ہوئے خیالاً مِن كُون منس مبين لكتى ، إورمزا صاحب كينوت مبين بره تا ورماتم النبيين مي الله صليبان كفعاتم بيكم أكريه عام را تومزاماحب كى بوت كاكبيل يته سياكا .

نزابن ابى الدنيا ا ورا بوليسل في صفرت تميم دارى دضى الترعنه ا اكسطويل حدمیت کے ذیل میں روا میت کیا ہے کہ حب فرشتے (منکر دیکیر) قبر می مرد و سے وال

كري كي كرترارب كون ادرتراوين كياب توده كي ا-

النَّبِيُّ يُنَ نَيْقُولَوْنَ لَهِ الْمِرِينِ بِمِهِ الراّخِينِ بِمِنْ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعْلَمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

رَتِيَ اللَّهُ وَالْاِسْدَالُهُ وَمُنِيْ إِنَّ مِرَارِ ورد كاراللهُ تعالى ب، اوراسلام دَمِّحَ مَنْ نَبِينَ وَخَاتِمُ مرادين ب اورممدرسلى الشرطيدلم،

مسائير وتابعين كالبينرا ورجوتها درج محابرو تابين كي ننسيرس اورأن كم ا توال درباره تنسيريس ـ

فابرے کراس کا ستیعاب می کسی کی قدرت مین ہیں ،اس مے اقوال محارد

تابعين بس سيمي بقدر ضرورت معدود مع جند برية نافرين كئے جاتے من ب ان کو برا نوازہ ہوسکے گا کہ اُمّت کے ان اسلامت نے اس آبیت کے کیا عن سمے میں حبنوں نے پرسبق اس مستاذہ بیرهاہے جس کا استاذ بلا واسطر خدا سے قدوس ہو۔ ا مام الوجعزابن جريرطريُّ الني عظيم الشان تفسيرين صرت قد الرهُّ سے خاتم النبيين كى تقنير من روايت فرماتے ميں ور

عَنْ قَتَّادُةً وَلَكِنْ تَرُولُ اللهِ مَ صَرَت تَنَادُهُ مِهِ مُولِيت بِكُرامُونُ عَنْ قَتَّادُهُ مِهِ مُولِية وَكُرامُونُ وَخَاتِهُ مَا لِنَا اللهِ الدرسَينَ آبُ اللهِ وَخَاتِهُمُ اللهِ الدرسَينَ آبُ اللهِ ك رسول الدخام النيين مين خرالنسين مي لابن جريد ملاج ١٢٢

حنرت تتائة كاية قول شيخ حب اللالدين ميوطي في تفسيرد من وري عبدالذات اورعبدابن حميدا ورابن مندندا ورابن ابى ماتم سى بمنقل كياب دون فورمن معن مها اس قول نے میں صاحت دی بتلادیا کہ جسم اور لغت ا ورقر آن عزمزا ورا حادیث سے نقل کر پیچے ہیں ، کہ خاتم النبیین کے معنی کم خوالنیین ہیں ، کیا اس میں کہیں تشایق غیرتشری اوربروزی وظلی دغیروک کو فی تفصیل ہے ؟

يزمغرت عبداللدين سعودي وأيمعلوم كريكي بي إن كى قرارت بى آیت فرکوروش ولکن نیبی ختم النیسین ب بوخودانی منی کارن برایت كرتى ب وسان كا كان كا

ا درسيومائ في دوننورس بوالم عبدابن حميد صرب حسن سفتل كياب،

م حرست صن سے آیت خاتم النبیین کے بارہ میں یرتفسیرنقل کی کی کوالٹ تعانی نے مترام انبیارکومحرس الشعلیدہ پرخم کرد یا ا ورآئ ان رسولول ہی سے جوالله کی طریث سےمبنوٹ ہومے

المحنري تميرے "

عَنِ الْحَسُنِ فِئُ تُولِهِ وَخَاشِمُ النَّبِيِّينُ كَالَ خَمَّ اللَّهُ النَّبِيِّينَ بشختي ليكن الله عليبه وسكت دَكَانَ الخِرْمِينَ يُعِثُ . (درنشورم ۲۰۲۰ ج۵)

کیااس بیں مراحوں کے بعد می سے شک یا تاویل کی منجائش ہے ؟اور فرد یاظلی کی تا دیل جل سکتی ہے ؟ اور دوننتور میں سیوطاع نے مصنف ابن الی سند ہے صربت عائشه صدلقيم كاتول يقل كياب،

تُولُوُاخاتِمُ النَّبِيِّيُنَ وَلَاتَعُولُوْ الْمَاتِ وَمَاتَم البين وَكُولِكِن يِهُ لَهُوكُمُ لَا مَنْ كُولُم لَا نَبِيَّ بَعُلَ لَا رَدِنْ وَمِيْنَ } الْهُ كَابِدَكُولُ بِي آنْ كَابِدَكُولُ بِي آنْ والانهين و

معرت صدلقی کا بی ارشاد این قتیبر نے تادیل الامادیت میں بی روا

کیاہے۔

ٔ نزدنژور میں بوالہ معنت ابن ابی شیبہ حضریت مغیرہ بن شعبیہ کا بھی اس تسم تا انقاط مال میں میرون ا

كا قول نقل فرايا ہے، وَيُواندا ،

عَنِ الشَّعْبِيُّ قَالَ قَالَ رَجِلُ عِنْلَ مَ مَرَتُ جِي هُواكِ مِبِل القرقابي مِن الشَّعْبِيُ وَالْكِ مِبْل القرقابي مِن المُعْبِي وَالْكِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

مُحَمَّدٍ خَاتِمُ الْأَسْبِياءِ لَا

نَبِيَّ بَعُلَهُ نَقَالَ الْمُغَيِّرَةُ بَنُ شُعُبُةَ حَسُبُك إِذَا لَكُتَ خَاتِمُ

سَعْبُهُ حَسِّبِكَ إِدَّاسَتَ عَامِ الْأَنْسِيَاءِ فَإِنَّاكُنَّا نُحَيِّبُ

اَنَّ عِينِى عَلَيْهِ السَّلامُ خَارِجُ نَانُ هُوَ خَرَجَ نَعَلُ كَانَ تَبُلَهُ

وَبَعْنَ ﴾ .

(درمنتورس ۲۰۲۰ ۵۵)

معرت بن بواید بی العدد بی بر العدد بی بی خواید بی بی العدد بی کرایک می نے صرت مغرو بن شخص نے صرت مغرو تعدالت کے سامنے یہ کہاکہ دو د دیمیجالٹر انعال جناب محدد کوئی بن بہیں، صرت مغرو نے فر مایا جب تم کم و تو تہا ہے ہے ماتم الانہ یا در ای بی کہونکہ م سے مورث منا م الانہ یا در اس کے حدرت بیسی مورث میں کو نکم سے مورث بیال کی جاتی ہوکہ صرت بیسی مورث الی بی الم اللہ بی خوالے اللہ بی الدر اللہ بی الدود آکیدے بیلے مائے اللہ بی الدود آکیدے بیلے مائے بی دور اللہ بی الدود آکیدے بیلے میں بوری کے و

دونوں کامطلب مساف اور دونا مربے کہ کار گزینی بَعْنَ کا سے چونکہ بنام مربیجیا جاسکتاہے کہ آئے کے بعد کوئی نمیا یا ٹرانا نہیں آسکتا ،جس سے اسلام کاجامی عقیدہ اور صحابر کے متفقہ اعتقاد ، نزول عسی علیالت لام پر عامیا نہ نظروں میں صوب بہونے کا اندایشہ سے ۔

آس کے صرت مدلقہ اور مغیرہ رضی التہ عنہانے ارشاد فرمایا کہ اس قیم کے لفظ میں اخت سار مرکز کے خلاف کا گیاں یا دیم ہوسکے ، بلکہ میں اخت بیار مرکز کے خلاف کا گیاں یا دیم ہوسکے ، بلکہ حس مقدر سے ختم نبوت کو تم بیان کرنا چاہتے ہو وہ توصرت لفظ خاتم النبیین سے

توعبرهٔ بُوّست آن کوآس وقت نہیں دیا جائے گا بلکہ آن کا وصف بُوت حبی وقت سے کہ خوا دند عالم نے اُن کوعطا فرمایا تقااسی وقت سے ہیشہ اسی طرح باتی سال در درسگا

رہا اور بسے کا ۔

اس کے صرب علی ملیات لام کا نزول لفظ خاتم النبیین ا در آخرالنبین کے کسی طرح خلاف نہیں ، کلام کے بیعنی ہاری ایجا دنہیں بلکہ خدم فوع صربیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے مردی ہیں ۔

ويجيو النسيرابن كثير مغرم مبدم تبخريج ابن الى حاتم تصرت الوم ريات س

مرفوعًا روایت کرتے ہیں ،۔

میں پیدائش میں تمام انبیار علیم اسلام سے بہلے تعاا در بعثت میں سبسے محضر میں ؟ انًا أَقَالُ النَّيَّةِيْنَ فِي الْخَلْقِ وَالْحِرُهُمُ فِي الْمُعَنْثِ . دابن كثربرمائيهٔ فَح السِيان )

لے حس کی تفییل انشاء اللہ تعالی حدیث الابی بعدی کے تحت مصدوم ہیں آئے گی ۱۲ منہ کے اس میں اشارہ اس طرف بحکہ عالم ارواح میں سبتے چہلے منعسب نبوت آنخفرت کی اللہ علیہ ولم کو طلا بوجس کے لحاظ سے آپ جس طرح خاتم النبیین ہیں اسی طرح اول انبیین بھی ہیں انگراس کے کما اول انبیین بھی ہیں انگراس کے کمام اس دنیا کی زندگی کے متعلق ہواس کے لمحاظ سے انتخفرت ملی اللہ علیہ وسلم سبانسیاء کے آخر میں معنسب نبوت پر نا ترمو ہے ہیں ۱۲ منہ

جس نے مان بتلادیاکہ خاتم النبین اور آخرانبین کے معنی بی بی کہ آچکا دصف نبوت باعتبار بعثت کے سب انبیا رعلیم اسلام کے بعد میں ہے، اوراس بنار رکیسی بیلے نبی کا آپ کے بعد باتی رسنایا اس دنیا میں آنا آبیت کے ہرگز خلاف نبس بوسکتا۔

تہمیں ہوسکتا۔
اسی مفہون کو تفسیر رُور المعانی مغیر ۲۰ ج ، اور کشاف مغیر ۲۱ ج ۲ میں اسی مفہون کو تفسیر رُور المعانی مغیر ۲۰ ج ، اور کشاف مغیر ۲۱ ج علاوہ اگر وضاحت کے ساتھ ہیاں کیا ہے ، اِن شِکْتُ فَارُحِ عِلَی اِیْدِ ، اس کے علاوہ اگر کفت عرب اور محاورات پر نظر دُّ الی جائے تو تحویر کے سے فور کرنے نے نابت ہوجائے کا کہ آخرالطلبا آر اور آخرالطا آبین آخرالطا آبین آخرالطا آبین آخرالطا آبین آخرالطا آبین آخرالا والد وغیرہ محاورات میں صرف آخرالو کو دو میں مفاون الدر کے لئے اور آخرالت میں سرف اسی میں کے لئے آئے ہیں کہ اولیت اور آخریت با عتبار وصف مفاون الدر کے لئے مالی ہوئے مشلا میں کہ کوئی قیداس سے بھیرنے کے لئے نہ لگائی جائے جیے اقرام المؤمنین ہجرہ مشلا تعنی اول باعتبار ہجرت کے یہی وجہ ہے کہ امام عوبیت علامہ المؤمنین ہجرہ مشلا تعنی اول باعتبار ہجرت کے یہی وجہ ہے کہ امام عوبیت علامہ دمنشری نے خاتم النہیں کے یمعنی بیان کئے ہیں کہ لا میکٹ آگے ڈ المعنگ کا دفتر کے نہ دوئی اور کے بعد کوئی شخص نبی نہ بنا یا جائے گا ہو

اس ظاہری اور طلی وہم کو دنع کرنے کے لئے حضرت صدلقہ اور صفرت مغروش نے ارشاد فرایا کہ ایسے الفاظ مت اختیار کر دکہ بن سے وام کوسطی نظر میں کوئی شبہدا ہوسکے ۔ با تی رہا پر سنب لا بی لبعد تی اما دمیث صحیم بی کریم صلی اللہ علیہ وہم سے مرفوعاً رقا کہ ایسا کہ معادیق اور خیرہ کی کریم صلی اللہ علیہ وہم سے مرفوعاً رقا ہے کہ کے مصرت صدلقہ اور خیرہ کی موف اس کا میں یا ان کا بیان کرنا نا جائز ہو کہ کوف اس کا موس میں بیان کرنا نا جائز ہو بلکہ ان کی خوض اس کا موس عیدہ عوام کی اصلاح اور غیرمقعود کے ایسا م سے بیا نا ہے ، بلکہ ان کی خوض محتیدہ عوام کی اصلاح اور غیرمقعود کے ایسا م سے بیا نا ہے ،

ادریرایکالی عون سے کہاس کے لئے بہتسی احادیث مرفوع کوعوام کے سامتے بیان نزکرنا ہی آفیل سمجا جا تاہے ۔

امام بخاری دیمة الشرعلیرنے اپنی کتاب میم میں اس پیستقل باب منعقد کیاہے ر بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعُفَ الْإِخْتِيَارِ مَخَانَةً أَنْ تَقْفُرَ نَعْمُ بَعْفِ النَّاسِ عَنْهُ نَيْقَعُوٰا فِيُ اَشَدَّ مِسُهُ ـ

" مینی امرختار کے انلہادمی اگراس بات کا اندلیت ہوکہ کم فہم لوگ ایسی خوا بی مبتلا ہوجائیں مے جوام مختاسے ترک سے زیادہ مفریے ، توعلمار کو چاہئے کہ اس مختار کو ترک مسترادي، ا درغير خاركو قائم ركس ؛

میراس ترجم کے ذیل میں یہ حدمیث بیان فوائی ،۔ م حضربت عائشة فرماتى مي كم المحضرت ملى الشدعليه وسلم في فرما يكرا المحضرت ملى الشدعلية وسلم في فرما يكراك

عائشه ! اگرتیری قوم نوسلم قرمیب العهد بالكفرنه بوتی تومیل كعبركوتوكولس کے دوردوانے کردیتا، ایک دروازمے لوگ داخل ہوتے اوردوس

ے نکلتے ، رمبیاکہ اصل بنارِ ابراہی میں تھا ) چنانچر صرت عبدالتہ بن برخ نے راین زمانہ خلا فت میں ایسا ہی کیا ؟ ردواه البخاری فی کتا العلم مريم )

مطلب یرب کر قریش جونکراسی ایمی مسلمان موے ہیں، اگر کعبہ کو تورا اصلے گالو وہ برگان ہوجائیں گے اور پر شہیں گے کہ اس کی غرض درحیقت کعبر کوامسل بنار

ابراسبی برقائم کرناہے۔

اس مدیث کوپڑیو کرآپ انوازہ کرسکتے ہیں کہ خدا کا بری رسول بنار کعبری اصلاح كى تمناكيے دل بي كے كردنيا سے رفعت ہوتا ہے، اوراس كى اصلاح اس كے نہیں کر تاکرمیادا کم فہم لوگ آبٹی مرسمجد جائیں ، اورسجائے نفع کے نقصال بہوئے جامے ، بس اگر چفریت صدیقے جوخوداس واقعہ کی را دی بھی ہیں ، اس قسم کے امور کی زیادہ معایت کریں ، اور ایک کائری کے عام طور میں کہنے ہے اس لیے منع فرائیں كرمبادالوگ اس سے علط فہى ميں بڑما ميں توكيا بعيدہے ـ

اسی طرح حضریت علی نے فرہا یا بر

حَدِّ ثُوَالنَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ \ " يَنى وگوں ہو، اِتي بيان كردِكُ

اَتَّحِیُّوْنَ اَنْ کیکذِ بَ الله وَ دِهِ کی ، کیاتم بِندکرة بوکه فالله و درواه البخادی عالم اوداس کے درول کا تحذیب کی جائے "

النرمن حفرت عائشہ ورحفرت مغیرہ کے اتوال میں لائی بعدی کے لفظ سے مانعت صلحت عائشہ اوران کوغلط نہی سے بچانے کے لئے ہے ، فی نفسہ ان العناظ کی مانعت نہیں ، در نزعیاڈا بالشران دونول حفرات کے اقوال ایک تواتر حدیث نوی کے مخالف اور معادف ہوں گے جس کو کوئی سمجھدارانسان گوارانہیں کرسکتا، سمجراگر بالعن رق الیسا ہوتو یہ می ظاہر ہے کہ اس وقت اتحت کے لئے راعمل اور تا بل اعتماد دی فرمان ہوگا جو خود حضرت رسیالت بناہ ملی الشرعلیہ وسلم سے متواتر فاتا

ما بن اعتماد دن فروان ہوہ بو بود تقریب رساست پاہ ہا۔ ہوا ناکہ دومرحا بل کے اقوال جن کی سند کا سمی کھید ہتے نہیں۔

ناظرین کرام نے ملاحظ فرمایا کہ آیت مذکورہ کی ج تغییر عوض کی گئی اس کے شاہر صفرت فتارہ اورعبداللہ بن سنود اور حفرت حابر اورصد بقرعاکشہ اور مغیرہ بن شعبہ بیسے صفرات ہیں۔ اُن کے علاوہ حفرت جابر اور صفرت ابوسعید فعدی ، صفرت ابوالطنیل اور صفرت ابوہ بربرہ واور صفرت انس اور صفرت عفال بن سلم اور صفرت ابوہ محاوی بن مضرت جبیرین علم اور صفرت عبداللہ بن عمر صفرت مخرس ابوہ محارت مخرت اور صفرت مخروت اور صفرت مخروت اور صفرت محارت محارت

عبدالشربن عبال ، حضرت عطاربن بساد ، حضرت سعد بن ابی وقاص جضرت وابن بن سادید ، حضرت عقب بن عامر اور حضرت ابوموسی اشعری ، حضرت ام کرز، حضرت فاروق اعظم ، حضرت أم امین ، وغیرم ، پونسطه حضرات صحابه رضی الله تعالی عنم و عنم الفاظ مختلف منقول اور تا بی بورد عنم بالفاظ مختلف منقول اور تا بی بورد و عض کے گئے ، یعنی انحضرت ملی الشرعلیہ دیلم آخری بی بی ، آب کے بعدی تسم کا

کوئی بنی پیدانہیں ہوسکتا۔ اگرقلب میں کوئی احساس ا وروماغ میں سیجھنے کا کچھ ما دہ ہے ، توکوئی مسلمان بلکہ کوئی منصعت مزاج کا فیربھی ان چونسٹے حضرات ِصحابہ کی شہادتوں سے بعد س<del>ہارے</del>

له ان مي سي برصحابي كي مفسل دوايت انشام الشرتعالى معروالدم وومرا ووتمير ع حقرمي أن الم

دعوے کے تبوت میں میں کاشک در شبہیں کرسکتا ، ور نہ میر ماست فسلالت كسى بشرك تبضرين بيلِ الْأَمْرُيبِينِ اللهِ يُهَيِّ فُكِينَ مَنْ كَيْفَ مَشَاءُ -

آيت ذكوره كتفسير خلاوندعليم دخيري كومعسلوم ب كركتن متعدمين ا ودمتا خرين ائمُرُتنسيكا والسي براء اور والعام وصلحار في اس وقت تك تغيير من

لتابين تعيمي ادركتني موجود ہيں۔

سین اجالاً یہ بات بڑخص جانتاہے کہ اتنی کثیریں کہ سب کا احاطر سی سبرے نہیں ہوسکتا ، مجے تواین اس منمون میں سب کے استیعاب کی مضرورت ہے، اور نہ یمیری قدرت میں ہے ، بلکصرف چندشہور وحتبرتفا سیرکے حوالے اورمغسری کے اقوال بدير ناظرين كے جاتے بي تاكه ناظرين أن سے بدا خوان كرليں كرجن بر كالي ين فے اپن تام عرکو اس میدان کی سیاحت میں ختم کردیا ہے ، انہوں نے اس آیت كريميك مرادكي تعبى با دواس كى تغسيركياكى ب

ا مام المفسرين صربت الوجع فرابن جرير طري ائني عظيم الشان تفسيري قال فرات مين. و لاي تروي ما مورد المرود الم

ولكنَّة رَمِنُولُ اللهِ وَخَاتِمُ ﴿ وَلَكُنَّهُ وَمِولَ مِن الدَفاتَمِ النسين يى دەخى جى نے نوت كرما ادراس پرم رنگادی بس ده آسے بعدی لئے ند کول جائے گی تیامت کے قائم بهدنے تک ا درالیا ہی انمڈتنسیم حارو

النَّبِيِّينُ الَّذِي خَيَّمَ السُّبُنَّةُ نَطْبَعَ عَلَيْهَا فَلَا تُفَتَّحُ لِإِحْلِ بَعْلَا إلى قِيَامِ السَّاعَةِ وَبنحوالذِيُ تُلْنَا تَالَ آهُلُ التَّادِيْلِ . (ابن جرير مفحداا ، جلد٢٢)

ا تابعین نے سنرمایا ہے ہو امام المفسرین ابن جرین کی اس عبارت کے بعدیمی کیاکوئی انسان پرکہسکتا ہوکہ خاتم النبيين سے صرف انبيار اصحاب سريت كا اختتام تابت ہوتا ہے ،مطلقًا خمّ اللّٰہوّت ثابت نبیں ہوتا حب کرانعُوں نے تاکید در تاکید کے ساتھ بیمی صا صاف فرا ياكرلاتُنتَحُ لِإَحَدِ بَعُدَة لينى منعبِ نبوت عطاكرن كادروانوآبُ كے بعد كسى تے لئے مطلقًا قيامت تك نركھولا جائے گا۔

اور میرصرف یمی بہیں کہ بران ک ذاتی رائے اوراجتہا دیے بلکمبیاکا بی عادت ہے میمی تفریح فرمادی کی ہی تفسیر سی ارتبان وغیرہم سے مروی ہے ، اورس کو اس کے بعدمتعد داسانی کے ساتھ متعدد حضرات روایت کیاہے۔ حضرت علی بن حسین کے ابن جریو نقل فرماتے ہیں ،۔

مدخاتم النبيين بجسرالتاء المعنيمين آمي في منام انبياركوفتم كرديا اورمبياكم نقل کیاجاتاہے ، قرار میں سے سناور عامتم نے اس لغظ کوخاتم النيسين بعنتے التاديرهاب اسمعن مكاكب أقر

كِيُسُ التَّاءِمِن خَايِّم النَّبِيِّينَ بَعْنَى أَنَّهُ خَسَّتَمُ النَّبِيِّينَ والأولم، وَتُعَرِّ كُذَلِكَ فِيمَا كُنْكُمُ الُحَسُّ وَالعاصِمُ وَيَخَاتَمُ التَّبِيِّنَ بِنَقِ التَّاءِبِ عَنَ النَّاءِ المَّعَنَ النَّهُ اخِوَالْنَيْدِينَ ( ابنجريه ميهاه۲)

صرت حسين في يهى فيصله مسرادياكه جهوركى قرارت بجسرالتام كواخت بيار كياجائ ، ياحن اورعام كى قرارت بفتح التاركو ، ببرحال ان كاح ال ايك بي صربث ترجه لفظا ودتخريج صيغه كا فرق موكا .

رِّىسِ المفسرينِ حافظ عما دالدين ابن كثيراين متبول وستندتفسيرمي آيتِ م*ذكود* کی تغییر کریتے ہومے ہادیے دعوے کو نہاست وزن دادالفا ظامی روش فراتے می آ

«بس برایت اس بات می*نف مرنع ب*و كراث كي بعدكون في ميس موسكتا ال حب كو كُ بن زبوا تورسول بديع أفل م ہوگاکیونکم حمہ دسالت کانسبت مرتبہ نوت کے خاص ہے ، برد ول کا بی وا ضرددی بوا در برخی کا دسول بونا صرودی نہیں اجساكم ہے مقدمة دسالم ي نعل عرض کیاہے) اوراسی پردمول التم لی ا عليه وسلمس احادميث متواتره واردمولى یں جس کوصحائر کراٹم کی ایک بڑی جا<sup>ست</sup> نے آپ سے نقل کیا ہے ہ

نَهْذِهِ الْآيَةُ نَصَّ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعُلَهُ وَإِذَا كَانَ لَانَجَّ بَعُلَهُ خَلَارَسُولَ بِالطِّينِي ٱلْأَوْلُ وَالْاَحْرَى لِاَنَّ مَعَّامَ الرِّيَالَةِ إَخِصُّ مِنُ مِّعَامِ النَّبُوُّةِ نَاتَ كُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَاثَيْنَكِينُ وَ بذلك وروت الكحاديث ٱلْمُتُوَّاتِرَةُ عَنْ تَنْكُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمُ مِنْ حَكُيْرٍ , جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عنهم رابن كثيراص ١٨١ ه٨) ا بن کشریمی ساتوی صدی بحری کے آن علمار میں سے بیں جن کو حجۃ الام

کہا جاسکتاہے ، تغنیر پی آن کی اس کتاب کا مرتبہ سلفًا وخلفًا مسلم ہے ۔ اس جلیل القدر مفسر کے الفاظ کو طاحظہ فرمائیے اور اندازہ کر لیجئے کہ آیت مذکوں کی تغنیر میں جو کچے ہم نے عمن کیا وہ س طرح قرآن وحد بیٹ اور آٹار میحا ہرا ورا قوالِ انمہ کا ٹھیک اُرد و ترجہ ہے ، اس میں در حقیقت ہما داکوئی تصروب نہیں ۔

ابن گفرد نے بیمی معاف کردیاکہ آنحفرت ملی اللہ علیہ دسکم کے بعد کسی تم کی بوت ورسالت کمسی کونہ بیں مل سحتی ، کیونکہ رسول تو معاصب شریعیت بی کوکہا جا تا ہوا ور نبی عام ہے معاصب شریعیت ہویا غیر معاصب شریعیت ۔ چونکہ آبیت میں ہجائے ختم المرسلین کے خاتم النبیین فرما یا ہے ، اس لئے معلوم ہوا کہ ہرقسم کی نبوت کا افتاع بتلانا منظور ہے ، تشریعی ہویا بقول مرزاغ تشریعی ، یا بھورت ظلیت و بروزیت یا ادر کسی مودرت ہے۔

تراس ادشادے میں مسلوم ہواکہ ختم نبوت کی احادیث متواتر ہی اوران کی دوایت کرنے والی محات کرائم کی ایک بڑی جاعت ہے۔

اس كے بعدا بن كثرت فرہت سى ا ماديث ختم نبوت بريش فرال ميں جن كو انشاء الله تعالى حسر ا ماديث مين متقل طور يربدير ناظرين كيا جائے گا۔

اخیرس اس جلیل القدر مفسے نتیج کے طور پر عقیدہ ضم بنوت پرایک مفسل در وگر تحریر فرمانی ہے جو خصوصیت کے ساتھ قابلِ ملاحظہہ ، س کو دیکھ کریے گمان ہونے گاتا ہے کہ علامہ ابن کثیر اب سے سات سوبرس پہلے شاید قادیانی مرزا کے حالا سے بطری کشف مطلع ہوکر اُن کی تردید کر رہے ہیں ، ملاحظ فرمائے عبارت ذیل ، ر

سبس بندوں پر ضلاکی رحت ہی ہے، محمیل الشرعلیر دسم کا ان کی طرف جیجنا، میرالشرتعالی کی جانب آنخفر میل الشر علیہ کے لم کی تعظیم و تحریم میں سے یہ بات مبی وکدالشرتعالی نے آپ پرتمام انبیار اور سل علیہم التلام کوخم کیا اور دین حنیعن کو آپ کے لئے کال کر دیا اور ئين تَحْدَةِ اللهِ تَعَالَ بِالْعِبَادِ الْدُسَالُ مُحَدَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَ سَلَّمَ الْيَعِمْ شُمَّ مِنْ تَشْنِغِهِ اللهُ عَلَيْ وَ الْانْسِيَاءَ مَا الْمُرْسِكِيْنَ مِهِ مَ الْمُمَالُ الدِّيْنِ الْحَنِيْنِ لَكُ مَ الْمُمَالُ الدِّيْنِ الْحَنِيْنِ لَكُ مَ الْمُمَالُ الدَّيْنِ الْحَنِيْنِ لَكُ مَالُ اللهُ عَلَيْ لِكُ مَا المَّنَامِهِ وَرَسُولُهُ مَلَى اللهُ عَلَيْرِتَكُمْ الْمَتَامِهِ وَرَسُولُهُ مَلَى اللهُ عَلَيْرِتَكُمْ

الشرتعالى نے اپئ كتاب يں اوراس كے رسول نے اپی احادیث متواتر میں خردی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی بیدا ہونے والا نہیں تاکہ اُست جان لے کہرو شخص جو آي كے بعداس مقام (بوتت)كا دعوى كس وديراجوناء فراديدان دجال گراه ا درگراه كرنے واللب ،اگرچياك بجركائت اودشعيده باذىكهب الاقتم قسم کے جادوا ورطلسم اور نیز بحیاد کھلا، اس لئے کہ برسب کاسب عقلار کے زیک باطل الديمل كسب مبياكه الشرتعالي امودللسى دع ي بوت ، كم التدرين مي ا درْسیله کذّاب ( مرعی نبوت) کے اتھ پر يامهس احوالي فاسده ا ودا قوال بارده ظا برکئے جن کود کھیئر پڑقٹل وفہم اورتمیز والايهمجوكياكريد ونول جوشي ووكراه كمدنے دائے ہيں ، خوا دنوان پرلعنت كىب اوراييى تيامت تكبروي نبؤت يربيال تك كردويع دجال فيتم كرديئ مائي مح جركم المالترتعال كي امودبيدا فرماوس كاكرعلمرا ودسلانان اس ع موخ مونے کی شہادت دیں گے ?

بِ السُّنَّةِ الْمُتَوَّاتِرَةِ عَنْهُ أَنَّهُ لَانَبِيَّ بَعُلُهُ لِيَعُلُمُ النَّكُلُّ مَنِ ادَّى هٰ نَ الْمُشَامَ بَعُ لَهُ نَهُوَكُنَّ احِ ٱنَّاكَ دَجَالُ منَالُّ مُعْيِلُ وَلَوْتَهُ حَرَّقَ وَ شَعْبَنَ وَأَثَى بِٱنْوَاعِ السِّحُدِ وَالطَّلَاسِمِ وَالنَّنْدِينُجِيَاتِ نَكُلُهَا مُحَالًا قَ صَلَالٌ عِنْدَ أولي الْآلْبَابِ كَسَاآجُرَى اللهُ سُنُحَانَةً وَعَلَى يَنِ الْأَنْوَ لَهَنيْنُ بِالْمَيْنِ وَمُسَيْلُمَةِ الْكُتَّابِ باليكامكة مين الانخوال الغاسكة دَاٰلاَ ثُوَالِ الْبَارِدَةِ مَاعَلِمٌ كُلُّ ذِي لُبُ دَّنِهُم وَحِين أَنَّهُ مَا كُانِيا ضَالَّانِ لَعَنَّهُمَّا اللَّهُ تَعَالَى دَ كذيك كُلُّ مُدَّع لِذَالِكَ إِلَى بَوْيِم القِيمة حَتَّى يَغْتِكُ ا بِالْسَيْجِ اللَّ جَّالِ يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَ مَعَهُ مِنَ الْأَمُوْدِ مَا يَشْهَدُ الْعُلَمَاءُدُ الشؤميؤن يكين بمن جاء به رابن کثیرمی ۱۱ تع ۸)

خط کشیدہ الفاظ کوغورے پڑھئے ،کیا ابن کٹیر جیے امام کی اس بلنداور پر ہوت کے اس میں اس بلنداور پر ہوت کے ایسے میا میں آپ کو بعد ہمی کیا ایسے ایسے میا میں ہوئی تھی کابی پیدا ہوسکتا ہے؟ کہیں گے کہ آنحفرت میلی الشعلیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی می کم کی پیدا ہوسکتا ہے؟

ا درشیخ جلال الدین سیوملی نے اپنی مفصل تفسیر در شنور مفیرہ ۲۰، مبدومی بمی صحابرہ تا بعین اورائمُهُ مفسّرین کے اقوال پراعتاد کرتے ہوئے آیتِ مذکورہ کی تفسیروی قرار دی ہے جومحرّد عومٰ کی گئی ۔

نیزاپی مخقرتعنیر طالبین می جی اسی منمون کو واضح بیان فرمایا ہے ۔ اورعلّام دمختری مسلے اپنی شہور دیمقبول تعنبر کشا من میں اس آبیت کی شرح کمیتے ہوئے ذمایی و

من خاتم بغنج التاریمبنی آلهٔ مهراود بحرتار مبنی مرکه ف والا یاخم که ف والا اولی منی در به ناله این تقویت کمی بی منی در بین ختم کرنیوالا ) کی تقویت کمی بی صفرات عبدالله بن سعودی مسترات و کلی نیسیا ختم البینی ، برماگرایب که بهی کمرا بی اختم البینی مرا بی اختم البینی ملائله بیارکس طرح بوسکے ، بی حالانکم عیسی علیالسلام آخر والذمی اسمان سے اتریں کے ، قوم کمیں مجکم کم اسمان سے اتریں کے ، قوم کمیں مجکم کم ایسی کے کم خوالا نمیار میں ایسی کے کم البیار میں نی نمایا جائے گا، آب کے بعد کوئی شخص بی نمیایا سالم سے کیافترا اور ایسی علیالسلام سے کیافترا

خَاتُمُ بِفِتُحِ التَّاءِ بِعِنَى الطَّابِعِ وَفَاعِلُ وَبِكِينِ مَا يَعْنَى الطَّابِعِ وَفَاعِلُ الْخَيْمُ وَتُعَيِّدِهِ يَرَاءُ مُّ عَبُلِ اللهِ الْخَيْمُ وَتُعَيِّدُهُ وَلِكِنْ نَدِيثًا حَدَّمُ اللّهِ الْخَيْرُ اللّهِ الْخَيْرُ اللّهِ الْخَيْرُ اللّهُ الْخِيرُ الْالْمَيْدِي عَلَيْ الْمَثَلُمُ الْخِيرُ الْالْمَيْدِي عَلَيْ الْمَثَلُمُ الْخِيرُ الْالْمَيْدِي عَلَيْ الْمَثَلُمُ الْخِيرُ الْالْمَيْدِي عَلَيْ الْمَثَلُمُ الْمِيلُولُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

(كشاف معرى اصغره ١٢٠٢)

نہیں ہوسکتاکیونکھیلی اُن لوگول ہیں ہے ہیں جا ہے ہیانی بناکر بھیجے گئے یہ علام زمختری جوعلا وہ نون تفسیر کے لغت عرب اور فنون عربیت کے مکیت امام سلم ہیں ، انہوں نے خاتم النبیین کے معنی بہی سمجے کرکونگ تی مکانی انحفرت میں الشعلیہ وسلم کے بعض ہیں ہوسکتا ، اوراسی نے اُن کونزول عینی علالتالم کے متعلق پرجواب دینا پڑاکہ خاتم النبیین کامفہوم پرہوکہ 'آپ کے بعد کوئی شخص نی متعلق پرجواب دینا پڑاکہ خاتم النبیین کامفہوم پرہوکہ 'آپ کے بعد کوئی شخص نی متعلق پرجواب دینا پڑاکہ خاتم النبیین کامفہوم پرہوکہ 'آپ کے بعد کوئی شخص نی میں بنایا جائے گا یہ ولہ نوانزول علینی علالت الم اس کے مخالف مزموا کروئی میں میں متعلق ہرائی ہوت پر برستور باتی ہیں ، جیساکہ م اُدیر میں تعدید میں تعد

نزامام داذئ ابن تفسيركبير، صغم ١١٧ جلدا مطبوع مصرين بمي اسي ضمون اور

تفسیر کی تائید فروائی ہے۔

ا ورسير محوداً لوسى بغدادى رحمة الشعلير في اين مشبود وستند تغيير وح المعانى می آیت کود کی تفیرنهایت ترح وبسط کے ساتھ لکھتے ہوسے فرایا ہے ا

" اورنی سمادده م ورول س عام بسسائ كے خاتم النيين يونے ے فاتم المرسلين بونائبى لازم بوكا

وَالْمُوَادُ مِالنَّبِيِّ مَا هُوَاعَمُّ مِنَ الرَّسُولِ نَيَنُزَمُ مِنْ كُوْبِيهِ مُثَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَتُلْمُ خَاتَمُ النَّبِينِينَ كُوْنَهُ خَاتَّمُ الْمُرْسِكِينُ (ج ٢٠٠٠)

میں اکدادیرا بن کثیر سے نقل کیا جا جکا ہے ، شیخناسی محود آلوسی میں می فراہے بین جس میں بربات صاف کردی گئی ہوکہ خاتم النبیین سے مطلقا انبیار کا اختستام بتبل استنازیس، اس برکی شخصیص یا استنازیس ب -مگراس سے جو ایک سطی اورسرسری نظرمی حضرت عیلی علیات الم سے نزول کا خلات سمعاما سکتا تھا اس کے ازالہ کے لئے فرماتے ہیں ،۔

ہونے سے مرادیہ ہے کہ آی کے اس عام مين ومعت بوّت كرساته متّست مخف كيدومف بوتكييدا بونا بالانتطاع كي جن دانس می سے سی میں اب یرمعن بيدانهي بوسكتا ، اوريرستاختم نبتت اس عنیدوے برگزمعار فن ہیں،جس پر امّت نے اجاع کیا ہی اور جب یا حادث شهرت كوببوني بونئ بي اودشايدديم تواتر معنوى كوبهويغ ماتس ادرس متسراك في تفريح كي ا درجس يرايان لانا داجب براء دراس كے شكرمشلا نلاسغركوكا فسنرجعا كيابى يين نزول

وَالْمُوَادُ مِيكُونِهِ عَلَيْهِ الصَّلَّوَةُ وَ إِلَّهُ الدَّا تَحْسَرَتُ مِلَى الشَّعَلِيرُولُم كَ فَأَتَهُ الْبِينِ التَلَامُ خَاتِسُهُمُ إِنْقِطَاعَ حُكُّلًا دَمْنِ النُّبُوَّةِ فِي أَحَدِيتِ التَّقَلَيْنِ بَعُنُ لَ تَحُلِيةٍ عَلَيْ إِلصَّلُولَةً دَالسَّلامُ بِمَانِيُ هٰنِ وِالنَّشَّاةِ وَلَايَيْنُهُ فِي ذَالِكَ مَا أَجْمَعَتُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ وَاشْتَهُ زَبْ بِيْدِ الأخثار وكعكفا بكغث منبكغ التَّوَاتُرَا الْمَعُنُوِيِّ وَنَعْلَقَ بِهِ الكِتَابُ عَلى قَوُلِ وَدَحِبَ الْمِيْرَانَ به وَأُكْفِيْنَ مُنْكِنُ لِأَكْلُفَ لَاسِفَةٍ مَنْ نُرُولِ عِينَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اخِوَالزَّمَانِ لِأَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا

عینی علیالت لام آخرزا ندمی، کیونکه وه آنخفرت ملی الشه علیه دسلم کے اس عالم میں نبوّت علنے سے پہلے وصعیٰ بُوّت کے ساتھ تَبُلُ عَكِّ مَدِينِا مَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِالنَّبُوَّةِ فَى حَذِي لِالنَّشُّأُ وَ ( دوح العالْ م ۲۰ ج ۲۰

متّعت ہوچکے تھے ہِ مدومزاج میں کی ارتبخة نبور عران

عبادت فرکورۃ العدر میں صراحت و وصاحت کے ساتہ ختم نبوت اور اس کے سیح منہوم کوبیال کیا گیا ہے ، اس کود کینتے ہوئے میں سامال پریگ ان نہیں کرسکتا کہ اب میں اس کوکوئی شک باتی ہے ۔

نسيزاس أيت كى مشرح كرتے بوف فراتے بي جوفعوميت كماتھ

تابل الاحظري ا

مه اوداً تخفرت ملى الشعليرك لم كا آخير النبيين بونا أن مسائل مي سے بي جن پر تران الول اشعا اور چن پراحاد بيشت في منا نقرير كى اور جس براست في البي كي اور منا الدي كا وار منا الدي كي كي السال الدي كا وار منا الدي كي كي المال الدي كا وار منا الدي كي المال الدي كا وار منا الدي كا الدي كا وار الدي المال كا الدي كا وار الدي المال كا وار الدي الدي كا وار الدي كا وار الدي المال كرديا جائے و

وَكُونُهُ مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَاتِمُ النَّيِتِيُنَ مِمَّا لَعَلَى بِهِ الكِتَابُ وَمَسَ عَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَأَجْمُعَتُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ لَيْكَلَّارُ وَأَجْمُعَتُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ لَيْكَلَّارُ مُلَّى عِنَّ خِلَانِهِ وَلَيْمَكُلُ إِنْ أَصَرَّ ردن العان س هه ع)

ا ورتفسير كى شهور وستندكتاب خازن مي به در خاسم النبيتين ختم الله ميه من خاتم النبيين ميني الله تغالف فائب

پرنجنت خم کردی ،پس دائ کے بعد کولک نبوت ہوا در داکٹ کے ساتھ ہے و

رمدارک اکتنزیل میں لکھاہے :۔ استمالنیسین عاصم کی قرارت بی بنتج

معام المبيين عاهم في وارسي بسع التاريمني مرجس سے مراداً خرى بيني پ كيدكوئي شخص بنى ندبنا يا جاسكا اله عيلى آپ سے بيلے بى بنائے محے تھے خَاتَمَ النَّبِيثِينَ خَتَمَ اللَّهُ بِهِ النَّبُوَّةَ نَكَ بُبُوَّةً بَعِنَ لَهُ أَيْ مَلَامَعَكَ (خاذن منتَّ جس) اودعَلَّامُدُسِمْنُ فِي اپنی مستندومِ فتبرلفِنِير

خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْمُ التَّاءِعَامُ الْمُسَعِّدِ التَّاءِعَامُ الْمُسْتِعِينَ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

لا مَيْسَيّا ٱلْحَلَّ بَعُنَّى لا مُعْيِينِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثَنْ ثَبِينٌ تَبُلُهُ وَعَلَيْكِ

يَكَسُوالتَّاءِ مِبَعُنَى الطَّابِعِ دَ فَاعِلُ لُخَتُعِ وَتُعَوِّيُهِ قِرَاءَتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَسُعُودٌ \* د طادک برماشی خاندن می ۲۶۳۰)

اس کے آن کے نزول سے کوئی اعزاض نہیں ہوسکتا اور علاد ، عاصم کے سب قرّار کے نزدیک مجسرالتا رجبنی مرکز نوالا اورختم کر نیوالا اوراسی عنی کی تا تردکر آب م عبدالنہ بن سوڈدکی قرارت ہے

ا ورعلّام زوقان في فرح موابب لدنيم ٢٦١ ج ه مي آيت ذكوره كى توضيح كرية بوئ ون واب ارس

" اولاً تحفرت ملى الشّعليرولم كمضوصياً من سے میمی ہے کہ آئے سب انبیامان وسل كخم كم فيواري جيساكرال تعالى ن فراياب" وكين تريول النيوساتم النييين معنى اخوالنسين من فيام كوخم كيايا وج برانسيار خمك كيء اوريبعنى عاقتم كى قرارت ينى بالغتج ييع کے وقت ہی ا ورامام احلاد ترمزی لور حاکم نے بامسنادمیح حفرت انس سے رواميت كيابحكمآ تخفريت ملى الثريكيم نے فروایا بحکہ رسالت ونبوت تعلیم ویک مزميرے بعدك في رسول بوا در فني كيا ما تاہے کرس بی کے بعر کا اربی دمودہ ابنى امت كے لئے زيادہ شنيق ہوكا اور مثل اس باب کے ہے کرجس کی اولاد کے لئے اس کے بعد تربیت اور گرانی كمسنے والا نرمو، ا ودنزول مسیٰ علیہ الستلام سي فتم نؤت بركوني اعشرامن

وَمِنْهَا دَنَعْتِيْ مِنْ خَصَايُصِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ ) أَنَّهُ خَاسِمُ ألأنسياء والمؤسلين كسا تَالَ تَعَالَى وَلَكِنْ تَصولَ اللهِ دَخَاتَمَ النَّبِينَ أَيْ أَخِرُكُمُ الكَنِيُ خَمَّعَتُ دُادُخُمِّوابِهِ عَلَى تِراءَةٍ عَاصِيمٍ بِالْفَيْعِ وَمِدْى أخمك كالترمين ف والحاكم بإسنادهمي أيخن أنس منفؤعًا آنَ الرِيسَالَةُ وَالسُّبُوَّةَ تَال انتطعت نكارشول بعثبى *ۮ*لانيئ تينل مَنُ لَانِينَ بَعُدُهُ نُكُونُ ٱشْغَنَ عَلَى ٱمَّيِّتِهِ وَهُوَ كُوَالِيلِينِينَ لَهُ غَيْرُونُولَائِينَهُ نُزُوْلُ عِيْنَى عَلَيْهِ السَّلامُ بَعُلُّ لِانَّهُ يَنْكُونُ عَلَى دِيْنِهِ مَعَ أَتَّ الْمُوَادَالَةُ أَخِوْمِنَ كُيِّنَ . (نعقال شرح مواسب معيس ج٥)

نہیں ہوسکتا ،اس سے کھیلی علالت لام اس دقت اسخفرت ملی الشرعليدوسلم کے دین پر موں مے ، علاوہ بریم خم بوت سے مرادیہ برکہ آپ سے آخری فی بنائے كے اورفا ہرہے عیشی علیالت الم پہنے بی بن چکے ہیں ہ

ا در الدحيان انى عظيم الشان تنسير بحريط مس٢٢٦ ع م مراسي منمون كى

حرب مجرب تائيدفراتي .

اسى طرح علّامه الوالسعودُ اليَّا نسيرُ لينيني ضمون بيان فرات بي، ديجيوتعنير الوالسعود مرحامت تنسيركبيراص ١٥٠١ ح٠١ -

ا ورعلّام احسد مساحب مروون مِثلًا جيوكٌ دملوى ، استاذعا لمصحيلني

تنسيراحسدي مي مي يي فرماتے بي .

اور قامی عیام عن فی شفار می اس آیت کی تغسیر کستے ہوئے جس تدوف احت اورصفانی کے ساتھ ہمارے دع سے کوٹابت فرمایاہے وہ بمی ضومیت کے ساتھ

قابل الاحظي، وموبدا ار

• اوروض اینے نے بوت کا دیوی کھے يامغاني قلڪي ذريعي نبوت ڪمرتم تك ينيخ اوراس كے مال كر في كومائز سيمعشل فلاسغها ورصدود متراديت س تجاوز كمدنے والے مرعین تعون کے، اوداييى دەخنى جويرديونى كىيىمكر اس يردى آڭ بِعاگرمِ نِجْسَت كاديولى خ کمے یا جو سے کہ وہ اُکھال پر بیامتا ادرحنت مي داخل موتاساور وال كے موے كما كا واورى ول سے معانقر کرتاہے ہیں بیسب ہے سب كفادبي ا ورآ تحفرت ملى الشعليرو کی تکذیب کرنوالے ہیں اس نشکآنیے

ُومَنِ ادُّعَى السُّبُوُّةَ لَا لِنَعْسِهِ أَدُ جُوْزَ ٱلْمِيْنَابِهَا وَالْبُلُوعَ بِعَنْاءِ الْقَلُبِ إِلَىٰ مُنْتَبَيِّهَا كَالْفَلَاسَنَةِ وَالْغُكُوةِ الْمُتُصَوِّفَةِ وَكُلُولِكَ مَن ادَّ عَلى مِنْهُمُ أَنَّهُ مُ يُؤْحِل اِلَيْهِ وَإِنْ لَدُدَيْكُ النُّبُوَّةَ آذاتَهُ يَهْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ وَ يَنُ خُلُ الْجِنَّةَ دَيَاكُلُ مِنْ أَخَاجِا رَيْعَانِيُ الْحُورَ الْعِيْنَ نَلْخُولًا كُلُّهُ مُ كُنَّا رُمُكُنِّ ثُوْنَ للبَّنِّينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَدُ لِأَنَّهُ آخُتَرَأَنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خَاتِمُ النّبِيِّنِيَ وَلَانَبِيّ بَعُلُهُ

خروى بى كرآب ماتم النييين مي اور آم كالبدكوئ بنيس اور مذاك ال مے قرآن میں یہ خردی کا ایٹا تم ایسین می ا دریرکرآپ تمام عالم کے انسانوں ک طرت دمول مِن ، او دامّست في اجاع كياب كداس كلام كواني فلابرم حل كسيا جائده الداس يكراس آيت كالغي مغبوم بى مرادب بذيرى تاديل وخصيص کے بیں ان تام فرتوں کے کنرم کول شك نبيس ، بلك تطعى طورس اجماعًا ا ودنعت لاً ثابت ہے ہ

وأخبرعن الله تعكالى أنشه خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَانَّهُ أَرْسِلَ إلى كَانَّةِ النَّاسِ وَأَجْمَعَتِ الأمتة على حشل لهذا الكلام عَلَىٰ ظَاهِرِهِ وَأَنَّ مَفْهُوْمَتُهُ الْتُوَادُيهِ دُوْنَ تَاوَيْلِ وَ لَاتَحْصِيْمِي نَلَاشَكَ فِي كُفُي لمؤكزء الطواثن كيماقفعا اجْمُاعًا دُسَمَعًا .

(شغا دمطبوع بربلي ص۲۲۳)

اس ترجه میں خط کشیده الغاظ پر کر دغور کھنے کہ قادیا نی دحل دفریب کوک طمح مثا یاگیاہے ، کر مفطوں سے جوعنی ظاہر بریعی تمام انبیار کے ختم کرنے والے اور آخريبي منى مراديس ، اوران مي فلل اوربروزى سنتنى بي اور فكونى غيرشري -ا ورتفسيرمراح لبيدلك فف عنى القرآن المجيد ، جلد دوم ين مجى آيت مُكله كى

تفسيركرت بوس فرمايا و

رَتَّمُ يَهُ نَبِيْنَا خَاتِمُ الْأَنْهِيَاءِ لِانَ الْمُعَاتِمَ اخِرُالْتُوْمَ تَالَ

اللهُ تَعَالَىٰ وَلَكِنِىٰ رَّمُوُلَ اللهِ دَخَاتُمَ النَّبِيِّينَ ثُمَّ تَالَادَ

نَفِيُ الْاَعْمِ يَسْتَكُنِ مُ نَفَى الْاَحْقِ ( كليات الحالبقار من ٣١٩)

" اوربارے بی لی التہ علیہ وسلم کو خاتم البيين كبنااس ليے وكرخاتم تے فئ أخوالقوم كي ميس ادراليِّه تعالى في فرايا بِ وَلَكِنْ تَرْسُولَ السِّرِ وَهَاتُمَ النِّيدِيْنُ اور نفی عام کی ستلزم ہونفی خاص کے ہے۔ يينيآ هيك بعدنبوت كم نفي ركست كم في كو

اورشرح تودن میں ابوابراسم بخاری نے بھی آیت مذکورہ کی میں تفسیر کے تصریح افرال كركم في ك بعدكونى محتى مكانى بيلانهي موسكتا (دكيور شرع تعرف ال ١١٥٥ ما ١٥١٠) اور جبة الاسلام امام غزالی قدس سسرهٔ جوعلوم ظاہره و باطنه کے سلم امام بیاس آیت کی تغسیر میں ایک الیسامنہون تحریر فرماتے ہیں کہ گویا قادیا نی فتنہ ال پرینکشف ہوگیا تھا ، اسی کے دُد کے لئے یہ الفاظ تھے ہیں ،۔

اَنَّالُامَةُ قَلْ نَعِمَتُ مِنْ هٰنَ الكَّنْظِ اَنَّهُ اَنْهُ مَعْمَمُ مَنْ نَبِي بَعْلَ اَبِنَّلِ دَعْمَ اَنْهُ مَنْ وَمِثُولِ بَعْدِهِ البَّلُ وَانَّهُ لَايْسَ نِيهِ تَادِيْلُ ذَلَا تَحْمِينُ مَكْلَامُهُ مَا دَيْلِ وَلَا تَحْمِينُ مَكْلَامُهُ مَا ذَلِ قَلْمَ خَصُومٍ مَا ذَلِ قَلْمَ خَصُومٍ

کرتا ہے میں کے تعلق اُستِ محریم کا اتفاق ہے کہ اس یں کوئ تادیل تخصین ہیں ہو است متم النبیدین میں امام مدیث علامہ نساطی جو اسٹوی صدی جی کے شہور تادیل کرنوالا تسل کی گیا ۔ ومعروف امام ہیں اپنی کتاب اعتمام میں ان لوگوئی ایک محتمر فہرست شمار کرتے ہیں ، حبول نے نبوت یا وجی یا عصمت کا دعوٰی کیا او باتفاق د باجائے اُمت ان کو کا فرومر تد واجر الفتل سجما گیا (دیکھوا عقم می موسون نے فازازی نام کے ایک شخص کا واقع کھا ہے کہ اس نے نبوت کا دعوٰی کیا ، اور بہت سے ایسے امود دکھلاے جو کرامت و خارق اس نے نبوت کا دعوٰی کیا ، اور بہت سے ایسے امود دکھلاے جو کرامت و خارق عادت سمجھ جاتے ہیں ، عوام ہر زما نہیں عجائب پرست ہوتے ہے ہیں ، اُس وقت عادت سمجھ جاتے ہیں ، عوام ہر زما نہیں عجائب پرست ہوتے ہے ہیں ، اُس وقت کا دعیٰ تھا ، اس لئے اس نے آیت خاتم النبیدین میں ایسی تا و بلات خرف کئیں جن کا دی تھا ، اس لئے اس نے آیت خاتم النبیدین میں ایسی تا و بلات خرف کئیں جن کے ذو لیو کئی کئی اُنٹی اُنٹی میں انسی کی بعد دیل آئے ، مگر با تعناق کے ذو لیو کئی کئی اُنٹی اُنٹی میں انسی کی بعد دیل آئے ، مگر با تعناق کے ذو لیو کئی کئی کئی اُنٹی اُنٹی میں انسی کی بعد دیل آئے ، مگر با تعناق کے ذو لیو کئی کی گئی اُنٹی اُنٹی کا مؤی کے بعد دیل آئے ، مگر با تعناق کے ذو لیو کئی کی گئی اُنٹی اُنٹی کا مؤی کی کا مؤی کی کئی اُنٹی اُنٹی کے نو کو کہ کی کی کھی اُنٹی کی کا مؤی کی کی کئی کی کئی کئی کئی کئی کا مؤی کا مؤی کی کھی کے کہ کا مؤی کا مؤی کی کی کھی کا کشور کی کھی کھی کی کھی کے کہ کو کی کھی کی کی کھی کی کھی کا مؤی کی کھی کے کہ کو کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کی کھی کے کہ کو کی کھی کی کھی کی کھی کھی کے کہ کھی کھی کھی کے کہ کو کھی کے کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کھی کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کھی کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کو کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کو کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے ک

علمار وقت اس کادعوٰی اور تا ویلات سب کفروالحادقراردی کئی ،اوراس زمانه کے امام مقتدر شخ المشائخ الج وجعزابن زبررحمدالشرکے فتولی پراس کو تسل کردیا گیا۔
د کتاب الاعتمام الشاطبی میں ا

اس دا تعریف اس پر مبرکردی که علمارامت آیتِ مذکور می کسی تم کا دیل

وتخسيس كرف كويمى كغروالحا وقرار دسية بير

چندادام اوران کاانالہ آسیت خاتم النیسین کی مذکورہ بالامفصل دمبرین تغییر کے بعدا گری کے سیم المان بلکھی کیم العلی منعف انسان کوکسی دہم وشبرگی تخائش ہیں دہتی دسیان دنیا میں ہیشروہ لوگ بھی ہوتے ہے ہیں ، جن کو لینے اوہام کے مقابلہ میں کوئی روٹن دلیل کارگرنہیں ، بغض وعنا دکی دیوار اُن کی آنھوں اور کانوں کے سامنے جاب بن جاتی ہے ۔

ادراس سے زیادہ قابلِ تعجب پر کمانٹی شپروٹٹی کو آفتاب کاعیب قراردینے

لگتے ہیں، اورانی کم نہی کودسل کا تصور بتانے لگتے ہیں۔

مسئلۂ ختم نبوت اور آیت خاتم النبیین بھی ان حضرات کی دست درازیوں ہے۔ نرجی ، ہرمورت سے آیت کی تحربیت برزور مارے اور قرآن وحدیث اوراتوال محالیے وتا نبین اور تواعد لغت کے خلاف احتمالات ایجاد کئے ۔

چونکرمرزائ فرقد کی چرب اسانی اور مکرو فریب کی المتع سازی نے الن شبهات کو عوام کے ساخت ایک خوبورت دنگ میں پیش کیاہے ، جس سے ناوا قفائی کے اشتباہ میں پڑجانے کا اندلیشہ ہے ، اس کے مناسب برکراس کے ساتھ ہی اُن شبہات کی بی کھول دی جاسے ، قادلله المشتعائ علی ماتھ ہوئی ۔ میں شبہار شبہ اُنگا تی کھول دی جاسے ، قادلله المشتعائ علی ماتھ ہوئی ۔ بیرکوئی میں اسکتا ، توا خرز مانہ میں علیالت الم جو تنفق علیہ نبی ہیں کیے آسکتے ہیں مالانکہ اُن کا آخر ذمانہ میں آنامسلمانوں کا اجاعی عقیدوا ور قرآن وحدیث کا صریح مدلول ہے . مؤمن یا ختم نبوت سے انکار کی بی اور اُن وحدیث کا صریح مدلول ہے . مؤمن یا ختم نبوت سے انکار کی بی اور اُن دور ہم جماجا تا ہی خودم ذاتی ۔ اور ان کے اذناب نے اس کو لا بی کا مریک اور نا وا قف عوام کے داستہ سے مثالے نور ان کے اذناب نے اس کو لا بی کی مرد اور نا وا قف عوام کے داستہ سے مثالے نور ان کے اذناب نے اس کو لا بی کے مرد ان وا قف عوام کے داستہ سے مثالے نور ان کے اذناب نے اس کو لا بی کے درنا وا قف عوام کے داستہ سے مثالے نور ان کے اذناب نے اس کو لا بی کی مداور نا وا قف عوام کے داستہ سے مثالے نا در ان کے اذناب نے اس کو لا بی کے درنا وا قف عوام کے داستہ سے مثالے نور درنا وا قف عوام کے داستہ سے مثالے نا در ان کے اذناب نے اس کو لا بی کے درنا وا قف عوام کے داستہ سے مثالے نا در ان کے اذناب نے اس کو لا بی کے درنا وا قف عوام کے داستہ سے مثالے نا در ان کے اذناب نے اس کو لا بی کا درنا وا قف عوام کے داستہ سے مثالے کے درنا وا تو کے درنا وا تو کے درنا ہے درنا ہے کا می کو درنا وا تو کے درنا ہے درنا ہوں کا درنا ہوں کے درنا ہوں کو درنا وا تو کے درنا ہوں کو درنا ہوں کو درنا ہوں کے درنا ہوں کے درنا ہوں کو درنا ہوں کے درنا ہوں کے درنا ہوں کے درنا ہوں کو درنا ہوں کے درنا ہوں کے درنا ہوں کے درنا ہوں کو درنا ہوں کو درنا ہوں کی کے درنا ہوں کے درنا ہوں کے درنا ہوں کو درنا ہوں کے درنا ہوں کے درنا ہوں کو درنا ہوں کے درنا ہوں کے درنا ہوں کو درنا ہوں کو درنا ہوں کے درنا ہوں کو درنا ہوں کے درنا ہوں کو درنا ہوں کے درنا ہوں کے درنا ہوں کو درنا ہوں کے درنا ہوں کے درنا ہوں کے درنا ہوں کو درنا ہوں کو درنا ہوں کو درنا ہوں کو درنا ہوں کے درنا ہوں کو درنا ہ

کے لئے ایک وش نما تدیم بھو گرختلف کوافع میں پیش بھی کیا ہے۔
جواب شبہ ا اقل فاتم النبیین اور آخرالنبین کے منی ازروے کفت محالط
عرب پرہوتے ہیں کہ آپ ومعن نبوت کے ساتھ (اس عالم میں) سب سے آخریں
متعین ہوئے ، حس کا علی صرف یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی خص کونہوت ندی
جائے گی ، اولاس وصعن نبوت کے ساتھ آئندہ کوئی شخص متعین نہوسے گا، نبیکہ
آپ سے پہلے تمام انبیاء وفات پاگئے ہوں ، کلام عرب کی صدم انظام اس کی شہلا

صائل

اَخِوُ اَلاَدُلَادِ یا خَاسِمُ اُلاَ وُلادِ تو باتفاقِ اہل عربیت الدباجاع عقلاءِ دنیااس کے پمی منی سمجے جاتے ہیں کہ یہ بھیب سے آخر میں پیدا ہوا ،اس کے بعد محسی بجہ کی والادت نہیں ہوئی ، نریرکراس سے پہلی تمام اولادا ورسب بجیل کامغایا ہوجیکا ، اورسب مرجی ، جنانچہ خودم زاصاحب تریاق القلوب میں اس کوتسلیم کے تربی رحس کی عیادیت وہ وال عنق میں آتی ہے ۔

کرتے ہیں دجس کی عبارت مع توالہ عنقریب آتی ہے۔
اسی طرح اولا جاتا ہے خاتیم المکھا جوین تولیسی عقلمندانسان کے زدیک اس کے میرعنی نہیں ہوئے کہ بیہلے تمام مہا حب رین مرجع ، بلکہ مرتمیز دار بچیم اس کے میرعنی ہوت اس کے بہی عنی ہجرت اس کے بہی عنی ہجرت اس کے ساتھ سے اخریس کی اور وصف ہجرت اس کے ساتھ سے اخریس لگا ، اب کسی بیہلے مہا جرکا دنیا میں باتی دہنا یا آنا اس کے کیا میں دروں ہوت اس کے کیا دیں دروں ہوت اس کے کیا دیں دروں ہوت اس کے کیا دیں دروں ہوت کی دروں ہوت اس کے کیا دیں دروں ہوت کی دروں کی دروں ہوت کی دروں کی دروں ہوت کی دروں کیا گا کے دروں کی دروں کیا میں کی دروں کیا گا کی دروں کیا کی دروں کی دروں

عباس کے خاتم المہاحبرین ہونے کو اُن سے پہلے مہا جرین کے دنیا میں باتی بہنے

كامخالف ومعادض سجع، يا صرت عباس في يرضم بجرت كايه مطلب قراد يسعكم

اُن سے بیہلے مہاحب مین سب سر بھیے ۔ میرختم نبوّت اور خاتم النبیین ہی میں نہ صلوم کس راز کی بنام پر مینی لئے

ماتے اورخواہ مخاہ اس کوحیات عیلی علالت لام کامخالف بتا یا جاتا ہے کہا اس کی وجہ پہنہ ہیں کہ خاتم النبیین کے مجمعنی سے مرزاصا حب کی مخترع نبوت کو تعلیں مگتی اور ختم ہجرت کے مجیم عنی ہوں اُن کو اس سے کوئی صدم نہیں بہنچیا۔ ایک میں میں میں اور میں دائے ہیں کہ ترم کانی کری صلی اللہ علی میل نہ آئے کہ

وَ الْحَفْرِت الْوَبِرِيَةُ مَوَامِت كَمِيتَ بِي كُنِي كَرِيمِ مَلَى الشَّرَعَلِيهِ وَسَلَّمِ فَ أَيُكُومِهِ وَ الْحَدَّةُ مَا الشَّيْتِينَ مِيثِبَا لَهُ مُ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْجٍ كَلَفْسِينِ وَلِيا اللهُ الْحَدَّةُ مِنْ فَوْجٍ كَلَفْسِينِ وَلِيا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

كُنْتُ أَذَلُ النَّبِيِّينَ فِي الْخُلْقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقَ مِي فِلقَت مِي سِانبيار مِي لِيلِ الدَّبِيثُ مِي سِانبيار مِي الْمُعُنْ ( ذَكُرُ الدبيثُ مِي سِبِ كَ آخري الإلا الديثُ مِي سبِ كَ آخري الإلا الديثُ مِي سبِ كَ آخري الإلا الديثُ مِي سبِ كَ آخري الإلا الديثُ مِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ابن کشیرنی تنسیری میم عن ابن حاتم وابن سردویه والی نعیم و الده این عدارد ابن الی شیبة دابن جدیر وابن سول)

اس مدیث فی می خاتم النبیین کے معنی کو بالکل ما ف کردیاکم رادیہ ہے کہ آپ کی بجٹت ونیایں سب سے آخریس ہوئی ، ندید کہ آپ سے بیہا سادے انسیار علیم السلام وفات پانچے ، البذا آپ کا خاتم النبیین ہوناکسی وجے نول مسے علالت لام کا معارض نہیں ہوسکتا ،

(م) اہمی عنقریب بروایت الوہ رئے اگذر جیکا ہے کہ استحضرت کی التہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال السی ہے کہ جیسے ایک مل بائکل تیار ہو صرف ایک اینٹ کی کمی باتی ہو ، اور پھروہ امنیٹ لگادی جائے تو نبوت کا محل پیپلے تیار ہو جیکا تھا ، اس میں ایک اینٹ کی باتی تھی جس کو بو واکسے نے میں جیجا گیا ہے (روا ما ابخال وسلم د مغیرہ من امس ماب نن )

اس سے بھی مدا ف جوم ہواکہ آپ کے خاتم البنیین ہونے کا صرف پیمطلب ہے کہ آپ کی بعث سب انہیاں کے بعد ہوئی ، نہ یہ کہ آپ سے بیہے تمام انہیا، کی وفات ہوئی ، جیساکہ خاتم کی این سے کے لئے دوسری اینٹوں کا معدوم ہوجانا مغروری ہیں ، بلکم تعدّ دم بی ، اسی طرح خاتم النبیین کے لئے پہلے سب انہیاء کی موت منروری ہیں ، اسی طرح خاتم النبیین کے لئے پہلے سب انہیاء کی موت منروری ہیں ۔

ب اور ترمزی نے بروایت حضرت انس نقل کیاہے کہ انخفرت ملی اللہ علیہ کو ساتھ کے اسلام اللہ علیہ کو ساتھ کے اسلام اللہ علیہ کو ساتھ کے فرما یا ،۔

أَنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ | بينك دسالت الدنوت تعليهومي انْعَطَعَتْ ذَلَارَسُولَ بَعْدِينَى الْبِيْمِرِ عبدكولَ وول اور وَكُلْنِي:

دَلانَيِيّ ررواء الترمذي وتال حديث صحيح.

اس مدیث میں بی درمول کے بجائے دمعن نبوّت ودسالت کاانقطاع ذکر كركے اس بات كو بورى طرح واضح كردياكيا كرختم بوت كے حنى يہ بي كرائندوسب نبوت کے ساتھ متعف ہونا منقطع ہوگیا سیلے انبیار کا باتی رسنا یاکہیں دنیا ایک نا

محس طرح ختم نوت کے منافی نہیں ہے۔ ﴿ وَمَا مِنْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللّمِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ ذَهَبَتِ السَّبُوَّةُ وَبَقِيبَتِ الْمُنْتِيلُ اللَّهُ مُوَّتَ بِلَيْ كُنَ ادرا جِعْ الْسَالَ رَوَّ الْمُنْتِيرَ الْتَ دِيوا و ابن ماجِي المُحْدُدُ وَ الْمُنْتِيرَ الْتَ دِيوا و ابن ماجِي المُحْدُدُ وَ الْمُنْتِيرَ الْتَ دِيوا و ابن ماجِي المُحْدُدُ وَ

اس میں بمی وصعنِ بتوت کا خاتم بہان کرکے ختم نبوت کے دہی عنی واضح کرنیئے گئے کہ آئندہ کو وصعنِ بوت کا انقطاع ہوگیا گریم سی پہلے نبی کے باتی رہنے یا آئے کا مخالعت نہیں۔

وریت میں ہے کہ آدم علیات لام نے جریل علیاب لام سے پوھیا کم محد ملی الشرعلیروسلم کون ہیں ؟ انعول نے فرا یا ،۔

الْحِدُدُكُلِيكَ فَي الْكُنْسِيَاءِ السياري عاب كَا خَلَا ولادبي و درواه ابن عساكس)

اس سریٹ نے باکل مان کردیاکہ فاتم النیسین کی مرادیہی ہے کہ آمیانیار یں سے آخرالا ولادہی ،اورکسی انسان کے نزدیک آخرالا دلاد کامغبوم بہلی اولار كے مرجائے كومت عنى بيس ا در بذال ميں ہے سى كے باقى دسنے كا معاف ولبذا آيكا آخوالانبيار وخاتم الانبيار بونانزول عليل عليلتلام كيسى طرح مخالف بمبيرة بكتا.

۸ حدیث میں ہے کہ انخفرت صلی الٹر علیہ ویلم نے فرمایا ، ۔

أَنَّاخَاتِمُ الْكَنْدِيمَاءِ وَمَسْجِرِكُ ﴿ \* مِن خَاتَمُ النَّهِ الْمُولِ الدَيرِيُ مَعِدُ الْمُعَالِدِيمُ المُسْتَاجِدِ وَمِلْهُ سَلَّمُ ) ﴿ خَاتِمُ الْمُسْتَاجِدِ وَ وَمُسْجِدٍ اللَّهِ اللَّهِ مِلْهِ سَلَّمُ ) ﴿ خَاتِمُ الْمُسْتَاجِدِ وَ وَمُلْهِ سَلَّمُ ) ﴿ خَاتِمُ الْمُسْتَاجِدِ وَ وَمُلْهِ سَلَّمُ ) ﴿ خَاتِمُ الْمُسْتَاجِدِ وَ وَمُسْجِدٍ وَ وَمُسْجِدٍ وَ وَمُسْجِدٍ وَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل مراديب كرميرى سجرمسا جرانبياء كى خاتم اوراً خرب ، جيساكر دلمي اوارج

ا وربزآر کی رواتول می اس کی تعریح سی موجود ہے۔

یہ مدریث سکار زیجیٹ میں درحقیقت ایک ناطق فیصلہ ہے کہ وہ کہ خاتم المساجد
الانبیار کے مینی نہیں ہوسکتے کہ آپ کے دجود کے بعدی پھیانی کی سجدیا تی ترقی انبیا رسابقین کی متعدد سجدی آخفہ مسلم الشرعلیہ وسلم کے زمانہ میں موجود سی الشرعلیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تیں اور انبیار کی سب جوگ فن ہوں کے کہ بیپلے انبیار کی سب جوگ فن ہوں کے کہ بیپلے انبیار کی سب جوگ فن ہوں ہو گئی المساحب مساجد مساجد ما اور جب خاتم المساحب مساجد مساجد ما اور جب خاتم المساحب کے کیوں معارض ہوں گئے ، بلکہ جس طرح خاتم المانبیار کسی بیپلے بی کے باتی دہ نیا اور جب کے موانہ ہیں کہ میں میں جدید کی سجد تیار در ہوگی اسی طرح خاتم الانبیار کسی بیپلے بی کے موانہ ہیں کہ کے موانہ ہیں کہ اور جب کے موانہ ہیں کہ کے موانہ ہیں کہ ایس کے موانہ ہیں کہ کے موانہ ہیں کہ آپ کے بعد عالم میں می خوب کو نبوت نہ دیا جا ہے گئا۔

آیت ذکوره کی تغییر کے ذیل میں انکہ تغییر کے اقوال امجی گذرہ کے ایک ایک تغییر کے اقوال امجی گذرہ کے ایک میں خوا میں خود نزد لی سے کا سوال اسٹا یا گیا ا در میردہ ہوا ب دیا گیا ہے جو ہم نے ہوجہ فذکو قر العدد پیش کیا ہے جن میں سے بالخصوص صفرات ذیل کی تغییر میں محرد ملاحظ فرائیں ، میرمحد مداکوسی ، معاصب موج المعانی ؛ زمخشری ، معاصب کشاف ؛

علامرتسنی ، صاحب مدارک ۔

اودا قواری دگری؛ جن صرات کوقرآن دحدیث ا درا تا ای ایجین اودا قوال سلف پس شغار نہیں ملتی اودا آن کا قلب اس وقت تک طلخن ہیں ہوتا حب تک کومرزا صاحب کی وحی اوراک کی تصانیعت پس اس کوندر کیملیں وہضرات میں ملاحظ فرمائیں ، تریاق القلوب ، مصنع مرزا صاحب ماتھا یاہ

م ضردر بواکہ وہ شخص جس پر بنام وکال دورہ حقیقت آدمیت ختم ہو وہ خاتم الا ولاد مور بعنی اس کی موت کے بعد کوئی کا مل انسان سی عورت کے بیٹ سے مذاخلے "

جب خاتم الاولاد کے معنی مرزا ما حب کے نردیک برہیں کر عودت کے بیٹ سے کوئی کا مِل انسان اس کے بعد بیانہ ہوتو خاتم النبیین کے بھی ہی معنی کیوں نرہوں گے کہ آپ کے بعد کوئی تبی عودت کے میٹ سے میدانہ ہوگا۔

له روحان خسزائن ع١٥ ص ٧٤٩ -

جس سے دو فائدے حاصل ہوئے ، اوّلَ یہ کہ ختم نبوت اورنزول سے علیہ تلا) میں تعادم نہیں ، خاتم النبیین چا ہتا ہے کہ عورت کے بیٹ سے اس کے لعبد کوئی نبی بیدا نہو، اور سے علیات لام آٹ کے بیلے پیدا ہو بیجے ہیں ۔

ودمرے یہ ما بعلوم بوالارمزواصاحب ال کے بیا سے بیا ہوئے

ہیں توان کی نبوت خاتم النبیین کے خلات ہے۔

میں میں میں میں اوگیا کہ جس سے کے نزول کی خراحا دیت میں دی گئی ہی وہ اُس وقت مال کے میں سے میلات مول کے ، ورنہ فاتم النیسین کے ملات

ہوگااوداس بنا رپرمرزاصا حب جے موعود ہی ہیں ہوسے (تلک عثرة کاملہ) دومراست براحس کومرزاصا حب نے اپنی متعدد تصانیعت می اودان کے

اذناب نے اپنی تحریروں ہمت ریرول میں نہایت پُرندورد عوے کے ساتھ ہیں کیا ہے یہ بوکہ خاتم النبیین میں خاتم کے معنیٰ " مُہر"ہے اور خاتم النبیین کا یہ

مطلب ہے گراکٹ کے بعد آپ کی مہروتصدیق سے انبیارسیں گے۔ جواب شبہ ا آزادی کا زمانہ ہے ، ہربددین کے ہاتھیں فلم اورسامنے لاوارث

قرآن ہے ،جس کا جس طرح جی جا ہتا ہے اس کے مطلب پیکومت کرتا ہے گار فود خلاوندعا لم نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہو تا توبعید نہ تھا کہ یہ بے خوت مہا در

اس كفظى وعنوى تحراب بي كونى دقيقر برجورات .

کیا تہزہیں ہے کہ ایک نفس قرآن کی آیت کے معنی قواعدِ لفت کے خلاف کو خود تصریحات قرآن کے خلاف اور تصریحات قرآن کے خلاف اور سے دا ندا حادیث نبویہ کے خلاف اور سیکڑ ول مجابہ و تابعین اور ائمہ تغییر کے خلاف صاحت صاحت مساوی الاعلان بیا

ا درسیر ول محابر و تا بین ا درائم تعسیرے علامت صاحت معاصی الا کرتاہے ، ا ورکوئی پوھینے والانہیں کہ برکہاں سے کہتا ہے ۔ رہیں ہر ہر ہو

مسلمان ہیں کرمنس ہن کرسنتے ہیں ،کیونکہ جانتے ہیں کر قرآن کی تیفسیروہادور ہماراکیا جاتا ہے ۔ نسکن مادرہے کہ مہیشہ بیصورت رہنے والی نہیں بلکہ عَمَّا قَلْمِیْلُورُ

نَیُهُ بِحِنْ نَادِمِیْنَ دعنقریب وہ نادم وشرمندہ ہوں گے،۔ مسلمانو! اگرتم نے فلائے قدوس کے کلام سین کی تحریف کو شمنڈے دل سے مشاا ورستسراک کولاوارٹ سمجہ کرھپوٹر دیا تویاد دہے کہ خواسے علیم وخبیر اس کواس طرح نرجیو ڈے کا ،اس نے کلام پاک کی حفاظت کا دعدہ کیا ہو ہوگئی اس کی حفاظت کا دعدہ کیا ہو ہوگئی اس کی حفاظت کی دیست درازی کرے اس کوعذاب خلا دندی سے بجنے کے لیکوئی

تلعربالينا عاسة الكن لاعاميم الْيَوْمُ مِنْ أَصْدِاللهِ إِلَّامَنْ رَحِيمٍ.

اگر مرزا ما والالی است کوئی صواقت دکتے ہیں تو لفت وب اور قواعب موریت سے ثابت کریں کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر سے انبیاد بنتے ہیں ، الفت وب کے طویل وع لین دفر میں سے زائز مہیں صرف ایک نظراس کی بیش کر دیں ، یا محدی ایک نفوی اہل عربیت کے قول میں میری دکھلادیں ۔

اور مجے تین ہے کہ ساری مرزان جاعت تع اپنے بی ا ورابن بی کے اس ک

ايك فطركلام عرب يا أقوال لغويين من ندوكملاسكين فم -

اوراگریم نہیں ہوسکتا (ا در برگزید ہوسے گا) تو کم اذکر سی صحابی کسی تالبی کا قول ہی بیش کروجس میں خاتم النبیین کے بیعنی بیان کئے ہوں لیکن مجھے لوم پرکہ برکہ خذتی مجھے کا دائد میں منازی م

خاتم النبيين كيمعى يريكم آب كى مُرك انسسيار بنة بي ، توم سياني سوي نقد انعاماً ومول كرسطة بي سه

صلائے عام ہے یاران بحترداں کے انے

اگروا تع میں اُک کی بیان کردہ تنسیر قرآن کی تحریعین ہم ا ورمذکورہ العدد اصولِ تغسیریں اُن کاکوئی بیہ ہے توآئیں ، اور یا نجیورویے دمول کریں

نيكن مين بحول الترو قوّت اعلانًا كهرسكتا بول كراكرم ذا مساحب ا ودان كم سارى

امت الرایری پوٹ کا زور اٹکائیں گے تب می ان میں سے کوئی ایک جیسے دیش نہ

كرسيس م كُوكان بَعْفُهُمْ لِيَعْفِي ظَهِيْلًا.

بكراكرك ويحف وإلى انخيس ا ورسنة ولي كان ركمتلب توقرآن عسزيزكي نصوص ا ولاحا دمیث نبوم کی تعربی ات ا ورصحابر و تا بعین کے صاف مساف آثار سلعن مالحين اورائم تنسيرك تخط كفلے بيا نات اور اخت وب اور قواعد وبيت واضح فیعلرسب کے سب اس تحربیت کی تردید کمتے ہیں ، اوراً علان کمستے ہیں كرآيت فاتم النييين كے وصفى جومرذائى فرقه نے كھوے بي بوجو و ذيل باطل بي -ا \_\_\_ اقل اس لے کرم عن محاورات عرب کے بالکل خلا ف ہی، ورز لازم ان كاكر خائم القوم اور آخرالقوم كيمين عنى بول كرأس كى فرس قوم نتى ي اورخائم المها جرین کے بیعنی ہوں کے کہ اس کی مجرسے مہا جرین بنتے ہیں ، اس طسرح خاتم الاولاد کامبی پرفہوم ہوکہ اس کی مہرسے اولاد نبتی ہیں۔

سین طاہرہے کہ کوئی سمجدار انسان بلکہ ادنی تمیز والا بچر بھی ان کلمات کے یہ معی نہیں کرسکتا ، مجرز معلوم کہ خاتم البنیین سے بیعنی کیے اورکہال سے ہوگئے ، حالا كرم واصاحب في خاتم الأولاد مع جومعتى ترياق القلوب بي المعي وه خود

اس کے خلاف ہیں۔

٢ \_\_\_ قرآن ميدكى تقريبًا تلوآيتين اس تفسيركوغلط قرارديتي بين كانشاكم عنقريب بيان كيا جلسه كا ، علاده بري خوداس آيت كى دوسرى قراءت جحضرت ابن سود سنقل گئی ہے مرزاماحب ک اس تحریف کی تحذیب کے لئے کا فی ہے، كيونكمان كى قرارت بي بجائ لفظ خاتم النبيين كے ختم النبيين بصيغر ماضى واقع بى

جس میں مرزامها حب کی تحربین کا نام دنشان نہیں دہتا۔

۳ \_\_\_\_ برخونی ان احادیث متواتره کے سمی خلافت ہے جواعلی درجہ کی دفعاً دمراحت کے ساتھا علان کرری میں کہ ایکے بعدی تبم کاکوئی نی پیانہیں ہوسکتا۔

م \_\_\_ يتنيراس كيمي فلات بي وصمائر كالم في منتول بويك ب-

ائم تابعین اور میرتمام ائم مفترین سے جواس آیت کی تفسیر عنقریب

نقل کی کئی ہو، یرتحربیت اکن سب کے مجی خلامت ہے۔

جس تعنیرکایر مال بوکہ تواعد لخت اور نعومی قرآن و حدیث اور تعریجاتے کا استان میں اور تعریب اور تعریب کے دیا ہے ا و تا بعین سب ہی کے خلافت ہو تو اگر وہ بھی قرآن کی تحریب اور افرار علی النہ ہیں ہے تو میرکوئی برک میں تحریب کہلانے کے قابل نہوگی ، بلکم باللی اللہ کے اس کو تعنیر مست آن ماننا پڑھے گا۔ کی بجواس کو تعنیر مست آن ماننا پڑھے گا۔

سنب مرزان اوراد الدر المراد المرد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد

سے دوں مربی بعد رویا ہے الا بہت کے اگر ایک طرف آیات و اردام کو قائم رکھنے کے لئے اگر ایک طرف آیات و اردام کو قائم رکھنے کے لئے اگر ایک طرف آیات و سنتوانی کی تو در مری جانب آن کو اس کی بھی پر وانہیں کہ آپنے کلام میں تناقش و تعارض ہواجا تا ہے ، کبھی کچہ کہتے ہیں اور کبھی کچہ بہت کہ ایک ہیں کچہ تا دیل ر بلکہ تحرییت ) ہے ، اور کبھی کچہ بھیسا کہ آپ نے ملاحظ فرمایا ۔

انتہی متعادت دمتہافت اقوال میں سے ایک پیمی کو انتبین کا العن لام عہد خارجی یا ذہنی کے لئے ہوا در مہود دمرادا نبیار تشریعی ہیں، بعنی آنخفرت کالشر علی انتبیاد سے ایک پیمی کے خاتم اور آخر ہیں، نرمعالی انبیاد کے لیکن، ع علیہ دسلم انبیاد تشریعی کے خاتم اور آخر ہیں، نرمعالی انبیاد کے لیکن، ع ار زو وُں سے بناکرتی ہیں تدبیری کہیں

اگرعبدفارجی ہے تومعبود کلام سابق میں مذکور ہونا چاہئے، اور کلام سابق میں

له اوردهالشك زويك بهت براكنه ب، كه جوست مزان ملغين كى تقريبال يس ماكيا ١١ منه

توکہیں فاص انبیار تشریعی کا ذکر نہیں ، اگر ہے توکہاں ہے ، اور کون سے سسراک میں ہو جہ ہاں جونیا قرائ قادیان کے قریب اگرا اور حس کی آیات میں سے آنا انڈلنا کا تحدیث بائٹ انڈلنا کا تحدیث بائٹ انٹا نڈلنا کا تحدیث الفتاد تیا ہے ، اس میں ہوتو ہو ، ور نہی عربی نے جو قران است کو دیا ہے ، اس میں کہیں بتہ نہیں ، بلکہ اگر ذکر ہے تومطلق انبیار کا ذکر ہے ، پڑھوا آیت المائی نور تا الآت الله الم " بینی وہ انبیار جوالتر تعالی کے بیت المائی بہنجا نا نفس نیوت کے لئے فروری ہی بہنجا تے ہیں ، ظاہر ہے کہ بینیام خلاوندی کا بہنجا نا نفس نیوت کے لئے فروری ہی اور ہر بنی خوا کا بینجا را تشریعی ۔

الحاصل عبد فارج کی توکوئ مورت نہیں ، اسی طرح عبد ذہنی کی بی کوئی د جنہیں ہوسکتی ، کیو بحرید در حقیقت بحکم بحرو ہوتا ہے (دیجوم طول و مختصر وغیرہ)

ادراس کے عبدذہی اس وقت مرادلیا جا سُحتاب جبکاستغراق مردز بوسے، عبد اکلهٔ الذِ مُنْ راس کو معیر نے کھالیا، توظاہر ہے کہ تمام دنیا مبرکے میرود

نے اُس کونہیں کھا یا اس لئے استغراق مرادنہیں ہوسکتا ، اُ درکوئی خاص میسیٹریا می کلام میں ذکرنہیں کیاگیا ، اس لئے بالاً خرع بدؤ منی مراد مفیرا ، مجنلا ف آبیت

خاتم النبيين كے كداس ميں بلايكلف استغراق درست ہے جيساكہ أب ا*س تحريم* مرر ال بامعسلوم كريجے ہيں ۔ والشّدا علم ۔

یں بار دامعسلوم کر پیچے ہیں۔ والشراعلم ۔

ایک سند دوراس کا دوال کا اذالہ استیں کے معنی میں مرزائیوں نے ہومبرت طانیاں اختیاری ہیں اُن میں یہ بھی کہاگیا ہوکہ یہ لفظ محف مجاز برجمول ہے، جیساکہ اسس کی دوسری نظائر، خاتم المحدثین، خاتم المفسرین دینیرہ بی باتفاق یہی حنی مجازی مراد ہیں کیونکہ ون میں جس شخف کو خاتم المحدثین لکھا جا تاہے کہی کے نزد کیا ہے۔

ری دسمرسین اس کے بعد کوئ محدّث بیدانہ ہوگا۔ بیر ادنہیں ہوتی کہ اس کے بعد کوئ محدّث بیدانہ ہوگا۔

مرزائی این اس المرفرب تقدیر برخوش بی الیکن حققت بی برمبی اسی مرزائی فرخی نیمی اسی مرزائی فوش نهی کاکرشم ہے ، کیونکہ خاتم المحدّمین نخاتم المحققین وغیرہ انسان کاکلام ہوس کو کچھ خبر ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے ، کتنے آدمی بیوا ہول کے

اله سین مرزا ماحب کی دحی ہوتی ہے کہ ہم نے اتارات آن کو قریب قادیان کے امنہ

اور کتنے مرمی محے ،ا درکتنے عالم ہول گے ا در کتنے جا ہل دہیں محے ، کتنے محدّب ڈیفتر بنیں گے اور کتنے آوارہ بھریں گے ،اس لئے اس کوکوئی حق نہیں ہے کہ وہ سی خف كے لئے خاتم المحدثين يا خاتم المفترين وغير الفاظ استعال كرے ، أور الركمين اس ككلام لي اليالفاظ يأر جادي تواس كواچاره نبيل كان كومازيا مبالغرم مول كيا جائب ، ورنه بركلام بالكل لغوادر بصعنى بلكه جوي بوجائ كا . ليكن كيا خلّا في عالم ككلام كوملى اس يرقياس كياجا سكتاب جس كعلم عيط ے کوئی چیز با برہیں ، اورجولیے علم واخت یا رے ساتھا نبیا رکومبعوث فراتا ہو۔ بس جب علیم وخیراور قدوس و عیم کے کلام پاک بی شی ذات کے تعکم کے کام النیسین کالفظ ارشاد فرا یا گیاہے ، توکیا دجہ ہوکہ اس کے ظاہری عنی مراد نسلے جائیا بوكم الايملن بنت مي، اوران كرجيو وكرمبالغريا مجازير الكياجام -الغرض انسان کے کلام میں ہم مجود میں کہ ان کلمات کوظام ری سنی سے میرکرد الله یا مجاز بریمول کریں ، گر خدا سے قدوس کے کلام میں ہیں اس کی کوئی ضرورت بہیں، اور بلا ضرورت عتى تى تى كوچور كرميازى طرف جانا اصول سلم كے خلاف ب -اس کے علادہ حب خاتم النبیین کے معنی خود قرآن مجید کی ایک سوآ یات نے وا منع طور برسلاديئي بي جس مين محتى م محم بازيا معالغر كودخل بي دياءا ورمير نبی کریم صلی النہ علیہ وسلم نے دوسودس الما دیث میں اس کی اسی مترح کی بی بی آ کوئی خفا باقی نہیں رہا ، اور میرا جائے میجا نہ اورا توالی صلعت نے اس کے ظاہری اور تقیقی منی مراد لینے پر میرکردی ، تو میرکشی کو کیاحی پنجیاً ہے کہ اس کے طلاف کو فی مبازی منی مراد ہے ، اگر حیرالغاظ میں اس کا احتمال میں ہو، عجب ہے کہ تو دشکم جال مجد لیے کلام کے ایک صنیق منی سیان فرما تا بئ اور میراس کے رسول جن مر سیکلام مازل بہا اسی عنی کی انتہال وضاحت فراتے ہیں ، اور مقرامس کے رسول کریم کی التعالیہ ویک کے شاگردمحا برکرام اور بھرتمام علمائے سلف اسی کے مصے کوبیان کرتے ہوئے میں ا كرتے بيں كہ يركلام لينے ظاہرى اورحتيتى منى يركمول ہے ، نداس ميں كوئى مجازيا ميا ہے ،اور نرتاویل انتخصیص ، حبیباکہم اس رسالہ میں بحوالہ اقتصاد امام غزالی اور بجوالہ شغار قاضی عیاض نقل کرآئے ہیں۔

امام غزالی رحمة الشرعلیر کے اس کے متعلق چند جلے یہ بیں ،۔ دَکنیسَ فِیْدِهِ تَا دُیْلُ دَّلَاتَ فَعِیْمُ اسْ ایس است خاتم النیسین میں مرکوئی تا دیل ہو

كِنْشُ نِيُهِ تَادُبُلُّ قَلَاتَهُ فَعِيْعُ وَمَنْ اَدَّلَهُ بِتَخْعِيْعِي نَكَلامُهُ مِنْ اَنُواعِ الْعِذْ يَانِ لَا يَعْنَعُ مِنْ اَنُواعِ الْعِذْ يَانِ لَا يَعْنَعُ الْحُكُمُ مِتَكُفِي مِنْ لِلَّا لَهُ مُكَلِّنُ لَهْ ذَا النَّعِي الَّذِي الْجَعَتِ

لِلْمُ ذَا النَّعِي الَّذِي الْجُمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى الْجُمَعَةُ وَلِي

دَّلَالِخُصُوْمِي.

(كتاب الانتقاد للامام الغزالي)

ن لَا مَيْنَ عُ الْمَا الْمَا

سین مرزائی می کروه ابنی مرغے کی ایک ٹانگ کی آبیے چلے جارہے ہیں سے مرخ کی ایک ٹانگ کی آبیے چلے جارہے ہیں سے مرخ مرخدا کہ عارف زام کھنے گفت ہے درحیرتم کہ بادہ فروش اذکو اشنید الغرض جو بحرصت راک عزیا و دا حادیث نبویہ اوراجا یا صحابہ اورا توال سلف

نے اس کا قطیمی فیصلہ کردیا ہے کہ خاتم النبیین اپنے حقیقی اورظا ہری می محکول ہوا ماس میں کوئی ہم کوئی ہمیں کہ مداس میں کہ مداس کے مداس ک

سرا ک یکوی جارہے ، مرسبالعہ اور مرس اور میں ، واب ی وی ہیں کہ اس لفظ کوخاتم المحققین وغیرہ الفاظ برقیا*س کریے اس کی ضوف فقول تعنیر کو بر*لے۔

مشبر ا خام النبيين من خام معنى تكينه انگشرى كررينت مرادليا جائية الشرى كررينت مرادليا جائية الديم المرين ا

كوختم بلوّت سے كوئى تعلق ہى باتى نہىں رہتا . جواب شبر الىكن جب م اس كوامول تفسير برير كھتے ہيں تومعلوم ہوتا ہے كہ وجن

بوب عبر الماري مي ببيم المار الماري مير پريت اي و وا اره معاده ر قرآن برانسترار بي اس كي اركزوه مراذ الي .

اــــاق آق آواس وجهے کم خاتم مجعنے زینیت مرا دلینا مجازی عنی میں اوہ کی اس میں میں میں اوہ کی میں اوہ کی اس می اس میک حقیقی عنی بلا پہلف درست ہیں توصیب تصریحات علما ِ لغت و بلا غت و امول ،معنی مجازی کی طرف جائے کی کوئی وجہ بہیں ِ۔

ا \_\_ آیت مذکورہ کی جوتفسیر ہم نے قرآن مجید کی آیات ا ورخوداسی آیت کی دوسری قرارت سے بیش کی ہویاس کے خلاف ہو، مبیداکہ مفصل گذری کا ہو۔

س\_احادیث متواتره نے ج تغییراس آیت کی معاف معافت بیان کی ہے ماس کے خلات ہے ۔

م \_\_ یرتنی اجاع ادرآ نادیدن کے می خلاف ہے میساکہ ہم نے آوپر

معقل وف كياب ـ

٥\_\_\_ائمُرُ تَعْسَرِي شَهِادَمِن عِياس كَ عَلاف بي -

بیرکیاکوئی سلمان قرآن عزیز کے ایے معنے تسلیم کرسکتا ہے جو قواعد عوب یہ ہے ہیں خلا مت ہوں اور خود تصریحات قرآن مجید کے بھی ما احادیثِ متواترہ اور آتادہ اور آتادہ میں اس کورک کے بول اور اندائم کونسیر جسی ۔

اوراگراسی طرح مرکس وناکس کے خیالات ا در برحتی یا مجازی حنی قرآن عزیز کی تغییرین سکتے ہیں توکوئی پرہمی کہرسکتاہے کہ تمام قرآن مجیدیں جہاں کہیں آفیوالہاؤہ وغیرہ کے الفاظ سے شما زکی فرصیت کی تاکیدگائی ہے سب جگرمحض ورود مبیجبنا ، وردعار کرنا مراد ہے جولفظ صلوۃ کے لنوی حینی ہیں۔

اسی طرح رج اور زکو و دغیرو کے الفاظ میں ان سب کے معنی اگرا ما دیر شاورا ثار سلفت وغیرو سے آئی اور زلام ما حب سلفت وغیرو سے آئی ہیں ہو ما ہے میں ہندگر کے مرف ازرویے لغت کئے جائیں توم زلام ماحب اوراُن کے اذناب کی عنا بہت سے سادے فرائعن سے میٹی ہو جائے گی ملکم عجب

اودان کے اذناب بی عنایت سے سادسے فرانس سے بی ہوجاسے ہیں ہیں مہد نہیں کہ خود دین اسلام سے بھی آزادی مِل جاسے ، والعیا ذبالٹر تعبالیٰ ۔

آذادكرانا جائب توبعدالله سلمانول كابرمابل دعالم ببي جواب معظ سه آذادكرانا جائب المسيرت بخويدر بان ذبند ، شكارت نخوام حسلام اذ كمند

غرض کوئی جاہل ہے جاہل ہیں اس تسم کی تحریفیات کے مانے پرتیا زہمین سکتا شیک اسی طرح اگر چہ خاتم بعنی زمینت مجازاً مراد لینا محتل ہے ہیکن ہو نکرمیا حمال نصوص مشراک وحدیث اور تفاسیر سلعت کے خلامت ہے اس سے اس سے اس طرح مردود اور نا قابلِ تبول ہوگا ، جس طرح موم وصلوق درجے وزکوق وغیرہ ادکانِ دین کے شہور مغنی لینا باتفاق مرد دوہیں۔

جوب شبر اہماری گذشتہ عرصنداشت کو تھوٹیہ سے خور کے ساتھ بڑھنے والابلاکلف سمجھ سکتا ہے کہ بریمی انہی تحریفات ہیں ہے ہے جن کی شریعیت میں کوئی اصل نہیں۔
ا \_\_\_\_ اول اس وجہ سے کہ باتفاق علمار عربیت واصول استفراق عرفی اس وقت مراد ہوتا ہے جب کہ استفراق حقیقی درست نہوجیسا کہ ہم النبیین کی لغوی سختیق کے ذیل میں فقتل بیان کر چیے ہیں ، اور سئلرزیر بجٹ میں بلا تکلف استفراق حقیق بن سکتا ہے ، لینی ختم کمینے والے متام انبیا رکے۔

اسددم اس وجراے کہ استغراق عرفی اس وقت مراد ہوسکتاہے جبہوت وعادت اس کی خصیص کا مستریز ہول ، اورع فااس کے تمام افراد مراد نہوسکتے ہو، چیے جَمَعَ الْاَمِنُ الْمَنْ الْقَاعَةَ كَيُونَكُمُ عِنْ وَعَادةً تمام دنیا کے مشاروں کا جع کرنا

له العن الم استواق حقیق اصطلاح بس اس کوکہا جاتا ہے کہ وہ بس لفظ پر واضل ہواس کے تا الزاد بے کم وکا ست مرا دموں مثلاً عالم الغیب میں لفظ غیب جس برالعت الم واضل ہے ، اس سے اس کے تام افراد مرا دنہ ہیں ہوتے تام افراد مراد نہ ہیں ہوتے میں آلا فراد مراد نہ ہیں ہوتے جی آلا فرر العتاقة مینی بادمت افراد من المدال و جی کیا یہ بس ما غرجس پرالعت الام واضل ہے اس کے تمام افراد مراد نہ ہیں بکومرت اپنے شہر کے معینی اپنے شہریا قلمرد کے مشاو وں کو جی کیا ایا میں کے تمام افراد مراد نہ ہیں بکومرت اپنے شہر کے معینی اپنے شہریا قلمرد کے مشاو وں کو جی کیا ، اس کے تمام افراد مراد نہ ہیں بکا مرد

دشوارب . نيزعون مي حب جبى ال قسم ككلمات بولے جاتے ہي الولي فيرياذائد من ار ای سلطنت کے منا دم ادم وقع ہیں ، نرسادی دنیا کے ، مخلات آیت مذکورہ وخاتم النبيين كے كداس ميندين كى تخصيص كاع فا وعاد تاكون قريد نبسي ، خاتم انبيين كے بلا يكلف استفراق حقيقى كے ساتھ يعنى مح بيكرات عام انبيار كے حم كرنيوا لے ہیں ، پیرکیا دجہے کہ استزاق حقیق چوٹرکر بلادلیل وقرینہ اور بلا وجراستغراب عرفی ک طرف جائیں اور طلق نبیین کو صرف انبیار تشریع کے ساتھ مقید کردیں۔

باقى داكم آيركير وكيفتكؤت التبيين كواية دعس كى شهادت يسي كذاآكر اس جگراام کواستغراق عرف کے لئے تسلیم می کرلیا جائے تب بی ہم عوض کر چے میں کہ جب استغراق متعلى مهير بن سكتاتوم واستغراق عرنى كاطرف جاتي ما وراس أبيت مي بالكل كمنى بون بات ہے كرنيتلون النيين كاالعت لام استغراق حيقى كے يحكى طح نہیں ہوسکتا، درندائیت کے بیعی ہوں مے کربنی اسرائیل تام اسبیار علیہ التام كوتىل كرية تھے ، حالانكرير بات كسى طرح درست بہيں ہوسكتى ، بلكر بالكل كذب معن ہوگ کیونکراول توبی اسرائیل کے زماندیں تمام انبیارموجودنہ تھے بہت ہے ان سے پہلے گذریے تھے ،ا دربعن ابمی بردامبی نہوے تھے ،معرال کاتمام انبیارک تتل كرناكياسى ركمتاب ـ

ددم میمی تابت نہیں کہنی اسرائیل نے لینے زمانے تمام انبیا موجودین کو بلااستننا رَّتَل بَ كُرُ الا بو ، بلكرت رَاكِ عزير ناطق ہے مَعْمِ يقَّاكُذَّ بُتُمُ وَذَيْقًا تَتْتُكُون ، حِس نے صاف طورسے اعلان كو ياكه بن امرائيل نے تمام انبيا موجودين

عه اس جگریہ بات بمی قابل یا دواشت ہے کہ ہم تولیٹ اگر خوانخی مسسند جل بمی جامے ،ا وداکیت کی مُرا د بغرض محال بربوكمآ تخغرت مل الشرعليروكم صرون انبيادتشسراي كيحنم كرنے والے بي تنب بي مرزا مثاب اس کیت کی مخالفت سے با ہزمہیں ہوسکتے کیونکہ انہول نے اپنی بہت کی تصانیعن ہیں نبوت تشریعی اور ماحب ٹرلدیت ہونے کا دعوی کیا ہے ۔ لقین کے لئے دیمیوالعین منوش و ۲ حس میں کھے لفظول میں ماز شرىيت بونے كا دعوى كياہے . نيزحقية الوح منح الله اكى عباديت اور تريا ق القلوب منح الكاكم عار کامجُوعِ آپِ کَ تَسْتَرِلِي نَبُوتَ کاما ف شَابِرِ ہے۔ العیا دُباللُّرْتَعَالَٰ ١٢ منر له روحان فزائل ج١٤ ص ٣٥٨ - نله ايفاج ٢٢ ص ١٨٥ - تله ايفاج ١٥ ص ٣٣٢ -

م یوں کو بھی تنگنہیں کیا ،اس اعلان کے بعد مبی اگر دَنَیْتُکُونَ النَّبَیِّیْنَ کے العن لام کواستنزا حقیقی کے لئے مکھا مبا وے توجس طرح وا تعات اور مشاہوات اس کی تکذیر ،کریں گے اس طرح خود قرآن کریم اس کو غلط تغیراے گا ۔

آیت کریم دَیَقَتُلُوْنَ النَّبِینِ مَن اگراستغراق صیقی مرادیها جائے گاتوآیت کا مضون (معافداللہ) بالکل کذب مرزع اور غلط فاحش ہوجائے گا جس کومشا ہو حجا اللہ میں اس آیت میں حب آفتاب کی طرح یہ بات روشن ہوگئی کہ خواق عیقی مرافع میں ہوسکتا اس وقب سنزاق عونی فیستسرار دیا گیا۔

توكيا بمارے مېربان آية كريمير

ولكِنَّ الْهُوْمَنُ الْمَنَ بِاللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

یں بی بی بی بی بی بی بی بی النبیت کا العث لام استغراق و بی کے لئے ہے ، اور تسام انبیار پر ایک ان لانا ضروری نہیں ، اور کیا است و مل بی بی اُن کے خیال میں استغراق موتی بی بوگا :

نَبِعَتُ اللَّهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَثِّرِ بِنَ اللهِ تعالى نَعَ مَام المِيارِ اللهِ تعالى نَعَ مَام المِيارِ اللهِ المُعَلَّمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله

ا ودکیااستغراقی عرفی کے ساتھ آبیت کے بیعنی میچ بہوجائیں گے کہ الٹرتعبال نے بعن انب یارکوبٹیرونزیر بنیا یاا وربعن کونہیں ۔

اس طرح آیت ذیل می ، ر وَلَا یَامُسُوکُ حَاکَ مَنْ خَوْلُ وا الْسَلَا مِلْکَهُ وَالنَّبِیِیْنَ اَرْبَا بُا (آل موان پ

" الشرتعسال تم كواسس كا حسىم نهين كرتاكرملا يحدا در انسبيا دكودب سنالوم كيااس مين من استغراق عن كرساته ما الده مهريان أيت كاميم مطلب بتلائي محكم الطرتعالى بعض انبياء كورب بنان كاحكم فهي كرتا ادر بعض انبياء كرمة من النبيتين المن ملائه عكي في النبيتين المن مين النبيتين المن مين النبيتين المناب من النبيتين المناب من النبيتين المناب المناب المناب ما والميريم و وضيح الكبتاب وجيئ بالنبيتين واله من والمين المناب المناب المناب والمناب المناب المنبيت الأية المناب المنبيت الأية المناب المنبيت الأية المناب المنبيت الأية المناب المنبيت المنبية المناب المنبية المناب المنبية المناب المنبية المناب المنبية المنبية المنبية المناب المنبية المنبية

یں بھی گیا ہمادے مجتہد صاحب تنواق عرف ہی متسرار دے کرم یعنی تبلا کی کے کہ الٹر تعالیٰ نے تعین میں سے عہدلیا ؟ اور کیا ان کے نزدیک وَلَقَکُ نَصَّ لُکَ اَبَعُمْنَ النَّبِیِّیْنَ عَلَیْ بَعُمْنِ مِیں ہمی متنواق عرفی ہوسکتا ہے ؟

اً الحاصِل اگراسی طرح برجگه جهان چاہیں استغراق عرفی مرادلینا جائز ہوتوکوئی دجر نہیں کہ آست مذکورة الصدر میں جائز بذہ ہو ، علاوہ بریں آیات ذیل کی امثال میں جی تنظر فر عرف کوجائز کہنا پڑے گا ؛

الحمد لله رب العالمين ، غيرالمغضوب عليهم ولا الفالين، هذى المنتقين ، والله محيط بالمنفئين ، اعدت للكافئين ، انها لكبيرة الاعلى الخاشعين ، وموعظة المتقين ، وإلله عليم بالظلمين ، انه لانيلح الظالمون وهوارحم الراحسين \_ والى غير ذلك من الأيات التي هى غنية عن التعلاد وهوارحم الراحسين \_ والى غير ذلك من الأيات التي هى غنية عن التعلاد وموارحم الراحسين \_ والى غير ذلك من الأيات التي هى غنية عن التعلاد وموارحم الراحسين \_ والى غير ذلك من الأيات التي هى غنية عن التعلاد وموارحم الراحسين \_ والى غير في المنافية والمنافية والم

اوران کی دومری نظائر جنسے قرآن مجید کی ہرم مطرع ہوئی ہے ،سب کی آغرائے عوفی کو جائز کہنا پڑے گا ،حالانکہ حس شخص کوع بی عبارت پڑھنے کا تعوا اساسلیقہ ہے وہ سی طرح ان جیسی آیات میں ستغراق عرفی کوجائز نہیں کہ سکتا .

ا وراگرا یات مذکورة العدد اوران کے امثال بی استغراق عرفی مراذ بہیں لیا جاسکتا توکوئی وجنہیں کہ خاتم النیسین میں ستغراقی عرفی مُراد لیا جامے ۔

یاللعجب! سالاقرآن اول سے آخر تک خاتم النبیین کی نظائر سے بھراہواہی، ان میں کو لُ نظیر بہش نہ گی گئی اور کسی براکن کو قسیاس نہ کیا گیا ، قسیاس کے لئے ملی تو آیت دُکھی ہے تو کا لئیسیٹی کی جس براہت اور مشاہرونے افتاب کی استفراق

حقیقی کوغیرمکن بنادیا ہے اور میرخود قرآن کریم نے اس کا علان صاف صاف نعظون میں کردیا ہے۔ اسے زیادہ قابل فور بات یہ ہے کراگران سب امورے قطع نظر کریں اور تواعد عربی ہے میں ایمیں بندکرلیں، اورآستی کی طرح استفراق عرفی مراد الیں تو سيرآميت خاتم النبسين كي عنى بول كرا تخفرت ملى الشرعليدوالم تام انبياء ك فأتم نبيرين -سكن حرشتي كو خدا دندعالم في مجد بوجه س كيد حسد دياب وه بلا تامل مجيسكتا بو كهاس مودرت مي خاتم النبيين بوناآ نحفرت ملى الشرعليه وسلم كى كو فى خصوص نفيلت نبيس رہتی ، بلکہ آدم علی الت المام کے بعد مرنی لینے سے پہلے انسبیاد کا خاتم ہے ،حغرت موشی على السيام الفي مله النبياد كم الله الدحفرت عيى على السلام الفي ميا النبيار کے لئے وہم حب ڈا (ادراسی طرح سلسلہ بسلہ)

مالانكر است مذكوره كاسياق بتلار إب كرخاتم النبيين بونا آي كم خصوص ففيلت ہے ،علاده برین فود آنحفرت ملی الله علیہ وسلم نے ختم نبوت کو اپنے آن فضائل میں شار منسرایا ہے جوات کے ساتھ معنوص ہیں اور آئی سے پہلے کسی نی کونہیں دی سی س چنا بخے حدیثِ مسلم بروایت ابوم رہ وض اللہ عنہ بیلے گذر عبی ہے جس میں آئی نے اپی چھ

مخصوص فضیلتیں شارکرتے ہوئے سسرایاہے ،۔

وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَاسَتُهُ | مادر تجار مضوص نفائل كي بي كمي خُسِيْدُ فِي النَّيْسِيُونَ درواه ملم) تام مخلوقات ك فرن مبوت بوابون ادرمجه برانب يارخم كردي محكيم

م \_\_ جہادم اگران تمام حبیب ندول سے آنکھیں بندرکسی اورا بنی دھن میں ال کابی خیال فرکری کرا بیت می استغراق ونی کے ساتھ تعبض انسبیار تعین اصحاب شراییت مراد لینے سے آیت کے معنی درست ہوں گے یا غلط ۱۰ وربعبنسرض محال اس احتمال کونافز اورجائز *مستواددیں ، تب بھی مرذ*ا صاحب ا دران کے اذنا سیکا مقعد می مو**ندتی دور** است " کامعداق ہے ، کیونکہم ا دریوض کریے ہیں کرستداک محبید کی تفسیرض احتالات عقليها ودلغويه سينهين بهوسكتي ، خبب تك كرمذكورة سابقه امول تغييراس كم مداقت پرشہادت نہ لے ل جائے ۔

نيكن كيامرذا ما حب ا دوان ك سادى اتمت مل كرقرآن محييد كم كسى ايك آبت مي

171

م د کملاسکتے ہیں (اوروہ برگزندو کملاسکیں کے ولوکان بعضم نبعض ظهیرًا ) کرآیت خاتم النیسین میں فقطانبیارتشریعی مین اصحاب مترایت جریدہ مرادیں ۔

یا دہ اوران کی تمسام فرریت احادیث کے آنے دیسے دفتر میکی ایک میں ملکم معیف حدیث میں بھی آبیت خاتم النبیسین کی یہ تفسیر دکھلا سے تھی کہ اس سے خاتم النبیس التشریبین مرادیب ، اور می بول اللہ وقوتہ دعوے سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت تک ایک حدیث می آینسر نہ دکھلا سکیں مجے .

پامزدا میا حب اوراک تما) اذ ناب، آ ٹارمحاج و تابین کے دسیع ترمیدان ہی سے وق ایک اثراس تغسیر کے ٹبوت میں بیٹی کرسکتے ہیں ؟ نہیں اود ہرگزنہیں !

ادداگر سب کیری توکم از کم انگرتفسیر کی ستندوم متر تفاسیری می سے کو ل تفسیر پیش کریں جس کی تفسیر بیش کریں جس میں خاتم النبیتین کی پر مراد بیان کی گئی ہو کہ خیم کرنے والے تشریعی انبیار کے ۔ مرزامیا حب اوران کی سادی امّت ایری چوٹی کا زور لگا کریمی قیامت انک اصول نزکورہ میں سے کسی ایک اصل کومی اپنی گھڑی ہوٹی اور مخترع تفسیر (نہیں بلکہ تحرایت) کی شہادت میں بیش ذکر سکیں گئے ۔

اورجب پرسب کچنهی، تو با دجودانقلاب زماندا ورکٹرستی میں اب ہمی مسلمانوں پریہ بدگان نہیں کرسکتاکہ وہ ایک اسی بے معنی اوازکو قرآن محبد کی تنسیری بیات مسلمانوں پریہ بدگان نہیں کرسکتاکہ وہ ایک اسی بے معنی اوازکو قرآن محب بدا توالی حب کی کو گا اور نہ کا دی اس کا کو گا اڑے برا الله الله بیاس کی موافقت کرتے ہیں، اور نہ کتب تنسیر، بلکہ برسب کے محبب ہم آبنگ ہوکراس کی محالفت کرتے ہیں .

في بنجم احب م علاده تفسيرا ورامول تفسير كنوداس آيت كے سياق وساق م نظر و التے اب تو بلا تاكمل آيت بول انتھى ہے كہ خاتم النبيين ميں بييين سے عامةً تمام انسبياء مراد اب جو صاحبِ شريعت مديوه ابول يا متراجيت سابقرا ودكتا ب سيان كيمتع ـ

کیونکمم لفظ نبی کی لغوی ا دراصطلاح سخقیق کے ذیل میں نقل کر بھے ہیں کہ جہور علم اد عرب ہے اصول کا نرم ب میں ہے کہ لفظ نبی عام ہے ا ورلفظ رسول خاص ، نعینی رسول صروت اس نبی کو کم احا تاہے جس پر شرایو سے ستقلہ نازل ہوئی ہوا در نبی اسس سے عام ہے ، ماحب ترلیت ستفلہ کومی بی کہتے ہیں ا دواس کو بھی جس پر شرلیت ستفلہ نا ذل نہیں ہی ا اس کا کام صرف ہے کہ امت کو شرلیت سابقہ پر چلاے ، اوراس کے خلاف جہاں ہیں ہستال ہے وہ بطور مجانہ ۔ اور فلا ہرے کہ آیت ہیں آنحضرت سی الشہ علیہ دسلم کو فا اہیں کہاگیا ہے ، خاتم الرسل یا خاتم المرسلیں نہیں و نسوا یا ، کیونکہ اس سے بہلے آ بید کی نسبت لفظ رمول فرا یا گیاہے ، وی کی ترسول الذی ، لفظ رمول کے ساتھ فلا هسرہ ہے کہ خاتم المرسلین برنسبت النہیین کے زیادہ چسپاں ہے ، مگر سجان اللہ ! فرائے علیم و خیر کا کلام ہے وہ جانتا تھا کہ است ہیں وہ لوگ بھی پیدا ہوں کے جو آ بیت میں تحریف کریں کے اس لئے یہ اسلوب بدل کراس تحریف کا دروازہ بند کردیا ، چنا نجہ امام المفسرین عسالمہ ابن کٹیر شنے اس پرمست نبر قرایا ہے ، دیمیوصفی اس ج

رَقُولُهُ تعالَ ذَلَكِن تَرْسُولُ اللهِ عَلِلَا اللهِ عَلِيمًا النّبِينِ ثُن وَكَانَ الله عَجِلِ النّهُ عَلَيْمًا لَهُ اللّهِ عَلَيْمًا لَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ادر فربان الترتعائی وکن در مول الشروخ آب النبیین وکالن التربیل شی علیا۔ پس برآیت اس باده میں حا ان ومرت ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور حب کم آپ کے بعد کوئی نئی نہیں تو در مول بھی بدرج بر کا نہ ہوگا ، اس لئے کہ معتام دسالت بر نسبت معتام نبی کہ معتام دسالت بر نسبت معتام نبی ہونا مشروط ہے اک بر دول ہونا خرودی نہ بس بر مول ہونا خرودی نہ بس بر دول ہوئی ا حا دیث در ول اللہ میں مال الشرعلیہ در سلم بن کومی ا ما دیث در ول اللہ میں میں اما دیث در ول اللہ میں میں میں اما دیث در ول ایک بر میں میں میں اما دیث در ول ایک بر میں میں میں اما دیث در والد ہوئی دوا بیت کیا ہے ہوئی دوا بیت کیا ہوئی دوا بیت کیا ہے ہوئی دوا بیت کیا ہوئی دوا بیت کیا ہوئی دوا ہوئی د

(تغسیراینکثیراص ۸۶۶۸)

اس طرح میرکود آلوی نے تغییر دوح المعانی میں بیان فرمایا ہے :-کا کُمُوَّادُ بِالنَّیْ مِی مَا هُوَاَعَمْ مِنَ استان اللهُ الدنی ہے دہ مرادب جورسول ہے می المَّدُّ اللهُ شُوْلِ فَیَدُنْ مُ مِنْ کَوُنِهِ استادداس لِحُ آبِ کے خاتم النبیین ہونے سے خاتم المرسلین دلینی اصحاب شراعیت انسبیا م کا حناتم ) ہونا کبی فارم آتا ہے و مَوْلِظَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَاسَمَ النَّبِيِّيْنَ خَاسَمَ الْمُوْسَلِيْنَ. (رُوح العالَ مُوسَاعِم)

ادر بجواله کلیات ابوالبقارم منحه ۲۱۹ پرگذر چکائے ،کر آیت می نفی نبوت نفی دسالت

کومبی شامل ہے۔

## أيكث اور فتلايازي

مزاصاحب نے بی بنے کے شوق میں حقیقۃ الوحی مفی ۱۷ ورّحاشیر حقیۃ الوحی مفی ۱۷ ورّحاشیر حقیۃ الوحی مفی ۱ ورّحاشیر حقیۃ الوحی مفی کے میں توا کیت کے معنیٰ یہ سبلا ہے اسلامی است کے معنیٰ یہ سبلا ہے اسلامی کی ہروی کمالات نبوت بخشی ہے اور آپ کی توجیر وحان بی تواش ہے ہے ہے اور یہ کہ ایک وہی ہے جس کی میرسے السی نبوت مل سحی ہے ہے میں اس وقت اس بوجی سے جس کے میں جائے کہ خاتم النبیین کے یہ حتی لغت اور ولی ربان کے اعتبار ہے ہو بھی سے جس یا نہیں ۔

، دراس بحث کو بھی چیوڑتے ہیں کہ اس نو ایجاد تغسیر کا تو بہ نتیج ہے کہ سی کونی بنانا رسول الٹرصلی الٹہ علیہ وسلم کے اخت بیار ہی ہے کہ جس پر آب چا ہیں نبوت کی مہر لگا دیں ، حالا نکہ ارسال کشس والعب وصرحت حق تعالیٰ کا ہی کام ہے ، جبعی تو وہ رمول الٹہ یا نبی اللہ ہوتے ہیں درنہ وہ دسول الرسول یا نبی الرسول ہوتے ۔

مرزا ماحب کی اس خلعی کو بھی نظراندازکرتے ہیں کہ اس خلعی کا وسے نبوت ایک اکتسابی چیز بن جاتی ہے کہ جوکوئی آنحفرت میں الشرعلیہ وسلم کی شکل بیروی کرلے وہ نبی بن جا الشرعلیہ وسلم کی شکل بیروی کرلے وہ نبی بن جا اللہ متبعہ کی اخت یا دمین نہیں ، وہ حنالی حق تعالیٰ کی موہبت ہے ، وہ جس کو مناسب شمجھتے ہیں نبی ورسول بنا دیتے ہیں ، کسی انسان کے اخت یا دمیں توکیا بلکہ انسان کو اس کا علم بھی نہیں ہوسکتا ، قرآن شرون کا ارشال اس من منہیں ہوسکتا ، قرآن شرون کا ارشال اس منہ منہیں ہوسکتا ، قرآن شرون کا ارشال اس منہ منہ کے اللہ کا المراب ؛

﴿ نِعِنِ الرُّتِعَالُ مِي جَائِتَةٍ مِي كَابِي لِسَّا كس كومسبرد كري ؟ ٱللهُ آعُدَمُ حَيثُثَ يَجْعَلُ رِسُالَتَهُ . ہاں ہم اس جگہ اس نوا بجا دتنسیرکے اس نتیج برآب کومتو تبرکرتے ہیں کہ اگراس کو میں مان لیا جائے تو اس کا مطلب پر ہوگا کہ اس احت میں جینے ذیا دہ نبی ا در دسول آئیں ا تناہی حضود صلی الٹرعلیہ دسلم کا کمال ظاہر موگا .

سین مرزا ما حب خود بھی اس دروازہ کو اتنا کھولنا نہیں چاہتے کہ اس پی ال کے کوئی دوسرا آسکے ، اور تیرہ موہ سی کہیں ایک شخص کے نی بننے کے وہ بی قائل نہیں، تو یکس قدر بحب بات ہوگ کہ حب شی کو النہ تعالی نے یہ اعسزار بخشا کہ ان کی تو جُرُد حانی بقول مرزا " بی تراش "ہے اس کی توجر کو حانی اپنے ایک لاکھ سے زائر جاں نشار محابہ می سے کسی کوئی مذہبا سی ، اور بھوان کے بعد جن لوگول کو آپ نے خیر العت رون و نسرمایا ان میں بھی کوئی الیسا نہ نکلا جو آپ کی ہیسیردی کرکے آپ کی توجر دو حانی سکتا ۔ تیرہ موہ برس تک یہ توجر دو حانی معا ذالٹہ کوئی کام نہ کر سی میہال تک کہ چود ہوں مدی میں مرزا صاحب جنم لیا ، تواس توجہ روحانی کا تمسرو صرف ایک شخص سنا ، معا ذالٹہ یہ مسترآن کی تو بعیت کے ساتھ دسول الٹہ صلی الشہ علیہ کو کم کی مس مت در قرمین ہے ، نعوذ بالٹہ منہ ۔

اب بی بننے کے ٹوق کی ایک نئ کردے طاحظ فرائیے ،۔ مرب جو ہم مس

## ایک شی کروک

مرزامیا حب کی قرآن دانی اور تغسیر مسترکن پریناییت اسی انکشان پرختم نهیس ہوتی جو " حقیقة الوحی " میں تکھا گیاہے ، بلکر اپنے ہشتہار" ایک غلعلی کا ازار " میں اس آبیت کی تحربین کا ایک اور دُرخ برالہے ، اورانغیس یہ حیا بھی مانع نہیں ہوئی کہ ججے غلط سے قطع نظر کم اذکم اپنے دوم رہے بیا ناست کے توخلات نہو ، سنٹے ،۔

مولئین اگرکوئ شخص اس خاتم النیدین میں السائم ہوکہ بیاعث نہایت اسخادا ورنفی غیریت کے اس کا نام پالیا ہوا ور معات اکینہ کی طرح محمدی جہرہ کا انعکاس ہوگیا ہو تو وہ بغیب رم ہر توڑنے کے نبی کہلا سے کا ،کیونکہ وہم محرم، گوظلی طور پر ، بس با وجو دائس شخص کے دعوائے نبوت کے جس کا نام ظلی طور پر مستدا دراحسدر کم اگیاہے ، بھر ہمی سیدنا محرص اللہ علیہ کم می طور پر مستدا دراحسدر کم اگیاہے ، بھر ہمی سیدنا محرص اللہ علیہ کم می طور پر مستدا دراحسدر کم اگیاہے ، بھر ہمی سیدنا محرص اللہ علیہ کم می طور پر مستدا دراحسد و کم اگیاہے ، بھر ہمی سیدنا محرص اللہ علیہ کم می کا يمدنان اى محمل الشرعليه والمكتفورا دراس كانام ب ؛

ك مرافعة كاكوني سوال بي بدانهي موتا .

آب، پہلے تومرزا صاحب ا ودان ک امت سے یہ پوچھے کران دونوں باتوں ہیں ہے کوئسی میں اور کوئی ہاتوں ہیں ہے کوئسی می کوئسی میں ا درکوئسی غلط ہے ، خاتم النہیں سے معنی مسمعقیۃ الوحی سے بیان کے مطابق یہ ہم کے میان کے مطابق یہ ہم کہ کہ آہے ہر یہ ہم رکہ آہے کی مہرسے انبیار بنتے ہم یا غلطی کے اذالہ کی تحریر کے مطابق یہ ہم کہ کہ آہے ہر نبوّت ختم ہموچی ہے ، مگرخود آہے کا ود بادہ دنیا ہم آنا اس کے منافی نہیں ۔

## ظلى ا وربروزى برت كى كهانى

اس کے بعد مع غلطی کے ازالہ می غلطیاں دیجھتے ار

ا \_\_\_\_اس كا حامل يرب كرا مخضرت صلى الشرعليد وسلم كے كامل اتباع سے كوئى

شخف ظلی یا بروزی طور پر بین محمد صفائی صلی التّه علیه وسلم بن حا تائیے۔

بن گئے تے یانہیں ہ

ان کے ملا وہ وہ صحابہ بنیول نے اپنے جسول کو انخفرت ملی اللہ علیہ دام کی ڈھال بناکر دشمن کی طرف سے آنے والے تیرول سے اپنے پورسے برن کو حیلتی بنالیا ہو بنیول نے آپ کے اون اسٹ اوہ پرساری دنیا کو حیوا دیا ، جنیول نے آپ کی محبت بیروی کے لئے اپنے ماں ، باپ ، مبالی ، براور ول سے قتال کیا ، اور حفور کی ایک ایک نت پرجان دی ، ان میں سے کوئی اس قابل نہواکہ ان میں محسسدی چہروکا انعکاس ہو ؟ اور اگران بزرگوں کو بی یہ ورجہ حال ہوا ہے تو کیا مرزا صاحب ان میں سے کسی کی تادیخ میں دعوا نے نوت کا کوئی اونی اولی اشارہ بھی دکھا سکتے ہیں ؟

ظ دركزم تابت نى ذ تا داد يواكن

ظل وبرونسکے جولوگ قائل ہیں وہ بھی اس کے قائل نہیں کہ بند بھے تناسخ جونی کسی دو درے جون ہیں آجائے وہ بعینہ بہاٹنی ہوتا ہے ، اس کے احکام اور حوق ہی ہوتے ہیں جو بہا شخص کے تھے ، مشلا مسنر فن کر لو کر زید رگیا اور معبد وہ کسی دوستی جون میں آیا اس کا نام مال باب نے عرد کھا ، توکسی مزمب وعقیدہ میں عرکے جون میں آنے والے زید کویدی نہیں کہ وت ہے ، وار تول میں تقسیم شوہ جا نواد کو اپنی ملک قراد سمے ، سابق بال باب کو مال باب کہے ، وار تول میں تقسیم شوہ جا نواد کو اپنی ملک قراد ہے دے ۔ مرزا صاحب کا فلسفہ سب سے نوالا ہے ، کہ اسلامی عقیدہ کو تو خوا ہ کیا ہی الشرطانی کم ان کا دبرون کے تعقیدہ کا جم سنی ناس مار دیا ، کر جس تھی کو آن خفر سے کی الشرطانی کم کا فل و برون کے تعقیدہ کا میں سیانا س مار دیا ، کر جس تھی کو آن خفر سے کی الشرطانی کم کا فل و برون سے اس کو یہ تی ہمی دے دیا کہ وہ لینے کو دمول دئی کے ، اور سادی کا فل و برون صند راد دیا اس کو یہ تی ہمی دے دیا کہ وہ لینے کو دمول دئی کے ، اور سادی کا فل و برون سے راد ویا اس کو یہ تی ہمی دے دیا کہ وہ لینے کو دمول دئی کے ، اور سادی کا فل

دنیاکواپی بوّت مانے پرمجبودیم کہے ، ا ورجونہ ملنے اس کوکا مستر کے ظ ایس کا راز توآید دمردال تین کنند

سے بعد کوئی مرزا صاحب سے یہ بچچے کہ نبوت ودسالت کے معالمہ میں آپ کے ظل وہروزے فلسفہ برکیاکوئی مستراک وحدیث کی شہادت بمی موجودی ہ کہیں قرآن کریم نے ظلی ا ود ہروزی نبی کا ذکر کیا ہے ؟ یاکسی حدیث ہی اس کا کوئی اشاہ ہی ادرآگرایسانہیں آدمپراسلام کادعولی دکھتے ہوئے اسسلام کے بیادی عقیر وُرسالت میں اس مندوان عقید کوشونسناکونسی دی روایات یاعقل وشراعیت ہے ؟ ٣ \_\_\_\_مرت يمنهي كربروزا ورني بروزى كريروا بونے سے احاديث و سرآن كى نعوص خالى اورساكت يى، بلكرا تخفرت ملى الشعلير دسلم كى بهت سى احاديث اس کے بعلان کا اعلان صاحت صاحت کوہی ہیں ۔

الماحظم وو مديث جواس أخرى في الشعليدك لم اف المنات المادة الت حیات می بطور وصیت ادمشا د فرانی اورص کے الفاظ یہ لی ار

مُبَتَّنَ سِ النَّبُورِ الدَّالْتُ دُياء المع فوابول كادركه بالنبي را.

يَا أَيُّعَا النَّاسُ إِنَّهُ لُهُ يُعْتَانِ ﴿ وَلَا إِسْرَاتِ بُوت مِن مِعُولَتُ السَّالِحَةُ الحديثِ (رواء سلم و روات كياس كومسم و نسالً وغيره المساقى وغيرة عن ابن عباس المسلم و المسلم و

ا وراسی صنون کی ایک حدیث بخاری ا درسلم دغیرو نے صرت ابوہررہ سے مبی رواست کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ،۔

لَمْ يُبِيُّ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُتَكِّرُ ﴿ " بنوت مِن عَ كُولُ جُزوبا لَي نهين وا د بخادی کتاب تنیردسلم ) اوائ اچھ خوالوں کے ؛

اوراسى ضمون كى ايك مديث حضرت مذيفر بن أسيَّر س طبرانى في ردايت كى يو، اقدنیزامام احسیمدا درابوسیدا ورابن مردوی نے اسی مندن کی ایک مدیث حضرت انوالطفیل سیمی دوایت ک ب ، ا درامام احسیرا و دخطیت نے می بی صمون بدہ

عائشہ مدلقہ فعل کیاہے، جن میں ہے بعض کے الفاظ بریں ،۔ ذکھبت النّبوّة وكويت الكبيّن الك

الغرض ال متعددا ما ديث كمختلف الفاظ كاخلاص مفنون يرب كنبوت برقسم ك بالكلمخستم ا درمنقطع بوجى ، البته احيے خواب باتى بى بوكربوّت كا چيالىيوال جُزدي ( جبياكر بارى وسلم دغير باك احاديث سه نابت موتاب)

لیکن ظاہرہے کمسی چیز کے ایک جزوموجود ہونے سے اس چیزکا موجود بونالازم نبس آتا، ادر نرجزد کا ده نام بوتاہے جواس کے کل کاہ، ورندازم آئے گاکھوٹ

نمک کو پلا ڈکہاجائے 'گیونکہ وہ پلاڈکا حبسنروہے ، اوریا ناخن کوانسان کہاجائے کیونکہ و انسان کا جزوہے ، اسی طرح ایک مرتب الٹُاگبرکینے کونما ذکھا جامے ، کیونکہ وہنساز کا جزوب، یاکلی کرنے کوغسل کہا جائے کیونکہ و عسل کا جزوب ، اور بان کوروں کہاجائے كيونكروه رول كالجزدب

غرمن كوئي المل عقل انسان حشيروا دركل كونام مي سي برابزيس كرسكتاب، احكام كاتوكهناكيا، بس اگرنمك كوبِلا دُا درياني كوردني ا درايك ناخن يا ايك بال كوانسان نہیں کہ سکتے تونوت کے چیالیوی جزد کو بھی نبوت نہیں کہ سکتے۔

خلاصه يكم مديث مي نبوت كے بالكليه انعظاع كى خروے كراس ميں سے نبوت كى كوئى خاص تسم يااس كاكوئى فردستننى نهين كياكيا، بلكه استنناكيا گيا تومرت جيياليوي جز د كاكياليا بعص كوكون انسان بوت نهي كهرسكتا .

اب منصف مزاج ناظرین داسے خورسے کام لیں کہ اگر نبوت کی کوئی نوع یا کوئی حشرنی مستقل يا غيرستقل تشريعي ياغ رست ريي ظلى يابروذى عالم مي باقى رسن وال تمي تو بجائ اس کے کہ آنخضرت ملی الٹرطیہ وسلم نبوت کے جیبالیٹو ی حشز وکا استثنار فرای ضروری تفاکه اس نوع نبوت کا استثناد فرماتے ۔

ا ورجب كرآئ نے مستشاری صرف بوت كے جياليوي جزوكوفاس كياہے تو یرکھلاہوا اعلان ہے کہ بہ بروزی نبوت جومرزا صاحب نے ایجادی ہے زاگر بالغرض کوئی جز ب ا دراس کا نام نبوت رکھا جاسستاہے ، تو ا تخفرت صلی الشعلیہ وسلم کے بعدیمی عالم مي موجود مذرب كى ـ

۵ \_ حضرت الوم ردة روايت كرتے بي كر آنخفرت مل الدعليہ وسلم نے مسرايا ، ر « بنواسرائيل كىرىياست انبيارعليهم السّلام كرتے تھے ،جب كوئى نبى دفات باتاتودوسرانى اسكافليفهوجا تامتما ا درمیرے بعدگوئی نی نہیں ،البتہ خلفاء ہوں گے ادرزیادہ ہول کے ،محابے ومن کیاکہ خلفا دکے باری آپ کاکیا ارشاد

كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَاشِيْنَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُكُلِّكَا هَلكَ نَبِي خَلَفَهُ نَبِيُّ دَانِّهُ لَانَبِيَّ بَعُدِيْ فَسَيُّوْنُ خُلَفًاءُ نَيْكُ ثُمُ وِنَ ، قَالَوْا نَسَسَا تَأْمُرُنَا يَا يَعِيُولَ اللهِ قَالَ ثُوَّا بَيْعَةٌ الْأَدُّلِ نَالُاذًلَ اَعْلُومُمُ

حَقَهُمُ الحديث دبخارى ملك د استي نے مسرايا يح بعدد يكي الناك

مسلم كتاب الايان ومسنوا حرميِّ الله البيت كاحق اداكروي اجروابن جريروابن الخاشيبر)

آنحفرت مل الشعليه وسلم كے اس اوشادي غوركر وكركس طرح اقل تو بوت كے بالكيرانقطاع اوراخت تام ك خردى اودير وبيزنبوت كے قائم مقام آي كے بعدباتی رہنے والی تنی اس کوئمی بیان فریاد یا ،حس میں صربت خلفارکا نام لیاگیلہے۔ أكرآث كے بعد كوئى بروزى نبى آنے والا شعا ، اور نبوّت كى كوئى قسم بروزى يا كلى ا مستقل یاغیرستقل ،تشریعی یاغیرتشریعی دنیامیں باتی رہنے والی تھی توسیاق کلام کا تقامنا تقاكماس كوضروداس جكه ذكروسشربايا جاتا ـ

ا ورجب آنخفرت ملى الشرعليرولم نے لينے بعد نبجت كا قائم مقام مرون خلافت كوسترادديا ہے ، تويرمان اس كا علان ہے كه آب كے بعدكون في بروزى دغير نهيس بوسكتا -

٢ \_\_\_\_ حضرت الومالك اشعري ووايت فراتے ميں كرآ نحضرت كى المدعلي ولم نے ادمشادمشرہ کیا ہے

ادردهت بنايا اوداب خلافست ادر رجت بوجائے والا ہے "

إِنَّ اللَّهُ بَدَ أَهُ مُنَا الْأَمْوَيَ بَيْكُومٌ | " اللَّرْمَالُ في اس كام كوابت واز بوت دَىجْمَةٍ دَكَاثِنًا خِلَانَةٌ دَّيَحْمَةً (رواه العلمان في الكبير)

اس مدریت می مجی اختستام نبوت اوراس کے بالکلیرانقطاع کے ساتھ یہی ارستا دفراد یاکنبوت رحمت ختم بوکرخلافت رحمت باتی رسے کی ،حس میں صاحت اعلان ہے کہ نبوت کی کوئی قسم بروزی یاظلی وغیرہ باتی نبیس سے گ ، ورہ ضروری تھا کرمجاے خلافت کے اس کے ذکرکومعتدم دکھاجا تا ۔

ے۔۔۔ آخری ہم ناظرین کی توجہ ایک ایسے امرکی طروت منعطفت کرتے ہی کہیں می تعود اسا غور کرنے سے مرتفس اس پر بلاتاً مل نقین کرے کاکرات کے بعد کسی قسم کا كونى بى بروزى فلى وغيرونهي بوسكتا ـ

جى كا ما ميل يرب كر غالبًا كول ادنى سلمان اسسى فنك نبيس كرسكتا

كنبى كريم ملى الترعليه وسلم ابن احت برسب سے زيادة تغيق اود جربان بي ، آپ كو دنیاک تام چرول میں اس سے زیادہ کوئی چرمجوب ہیں کدایک آوی کو ہدایت ہوجائ، اوراس طرح اس سے زیادہ کوئی چیز سنے دہ اور باعث تکلیمن ہیں کرلاگ آي كى بدايت كوتبول مركري . خلا ونركشبحاً مَرُك لين دسول كى رحمت وشفقت كواس طرح بیان مسنسرها تاہیے ،۔

عَزِيْزِ عَلَيْهِ مَاعَنِيتُهُ مُحَرِينِي عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُدُثُ ترحبه

تعكف باخع تفشك كالأارجم

لَا يَعُكَمُونَ م

• سخت گرال ہے دیول الٹر دصلی الترعلیر ولم ، يرتب رى بمليف وهتمبارى بوا وحركي بيءا ودسلمانون وستغيق ومبريان و

ا وردوسرى عكم آب كى تبليغى كوست شول كوان وزن دارالفاظام بيان فراياي-" شايراً بإن جال أن كريمي بكان كرمي كے اگروہ ايمان مزلائيں يو

انْ لَدُيْكُونُوْا مُؤْمِنِيْنَ د میراس بی آئی ( فداہ إلى وامى ) كے ارشاد وتبليغ برجانكاه كوشيش مخلوق كى ہداریت کے لئے سخت ترین جغاکش ،ان کی سخت سے سخت ایڈا وُں رہے برقس تل ،کغا ہ ک جانب سے تھروں کی بارش کے جواب میں :

اللَّهُمَّ احْدِي تَوْجِي ضَا نَعْسُمُ ﴿ صَلَّهُ اللَّهُ مِينِ قُوم كَا بِلَيت كُر ، كيونكرد مانة نهين

فراناایک ناقابلِ ا کادمشاہدہ ہے جوآپ ک اس شفقت کی خردے رہاہے جوکرات کو خلق الٹرک ہواریت کے ساتھ تھی ۔

ا واسی دجرے آئیسنے امّست کوالیں سیعی ا ورصاف وہ وشن مشاہراہ پر چوڑاہے کر قیامت تک اس برچلنے والے کے لئے کوئی خطونہیں، ملکہ لیا لکا د نَهَادُهَا سُوَاءً كامعداق ب، الين اسكادات دن برابه-

آئیے کے بعد قیامت تک جس قدر فتنے پیدا ہونے دانے تعے اگر ایک طریت ان کی ایک ایک خبردے کراک سے معفوظ رہنے کی تدبیر میں احمدت کے لئے بیان فرائیں ، تود ومرى جانب اس اتمت بي حب قدر قابلِ ا تباع ودا تباع وتعليدانسالِ پيدا ہونے دالے تھے ، ان میں ایک ایک سے اُمّنت کومطلع فرماکران کی انترادکا حکم دیا۔

غرض کوئی خیریاتی نہیں کے جس کی تحقیدل کے لئے اُست کو تریفیب نہ کی ہو، اور کوئی شر باق نہیں کوس ہے امت کوڈواکراس سے بینے کی تاکیدنہ فسنرمائی ہو۔ چنانچ آب نے اپنے بعدامت کو حفرت الو برمدانی اُ ورفاروق اعظام کی ا تت دار کا محکم کیا اور نسسرایا ۱۰

" ان دوخفول کا تدارکردومرے بعد خليغهول عجيينى الويون وعرف

اِئْتَكُ كُواْ بِالْكَذِيْنِ مِنْ بَعُدِئ أَبِيْ بَكُرِ ذَعْتَرُ (بَخَارِي وَسَلَم) نزا کی نے ارمشاد فرایا ار

میری سنّت کولازم بکِرْ واورخلفائے ا داشدین کی منت کو یہ

عَلَيْكُمُ لِمُنْتَى وَمُنْدَةِ الْخُلَعَاءِ الرَّايِّينِ بُنَ.

اودنسسرایا ۱۔

مع می تمبالی لئے الیسی دوچیزی جونا ہوں کراگرتم نے ان کے امتباع کواانم کڑا تكمي كراه زبوك وايك فلأكاكاب د دمری میری عرّبت وا بل بیت ؟ إِنَّ تَرَكُّتُ نِيٰكُمُ مَّا إِنْ أَخَذُمُّ إِنَّ أَخَذُمُّ مُ بهِ لَن تَفِيلُوا ، كِتَابَ اللهِ وَ عِثْرُقَ ۔

دنسانی، ترفزی ص ۲۲ چ ۱)

بجراطلاع دى كم برتوسال ك بعبدا يك مجتديدا بوكا جواتت كعملى خرابول ک اصلاح مسنسراکران کونبی کریم صلی الٹرعلیہ وسلم کی ٹھیک مُنڈت پر قائم کریے گا ،اور آميكى مُرومسنتول كوزندوكري كار درداه ابددادد دالحاكم دالسيتى فى المعرفة)

ا ودادرت وفروا یاکه آخرنواندی حضرت عیسی بن مرمی علیها استلام آسمان سے نازل ہوں گے ، ا وداس احت کے لئے ا مام ہوکران کی عملی خوابیوں کی اصلاح فراتیں تھے، یہاں تک کہ لینے بعد مونے والے خلفارکی اطاعت کا یکم مسنسرا یا ا دراس کی پہانتک

تاكيد فرا فى كرارت دمو تاب،

مي تم كوالشر ورن كى دميت كرتا بوں اورخلفا می اطاعت وفرانبرداری کی اگرچتم پرایک مبشی غلام نشکرًا ، گولا حاکم بزادیا جامے ہ

أؤمين كمُدبَّتِقُوَى اللهِ وَالتَّمْعُ دَالطَّاعَةِ دَلُواُ مِّرْعَلَيْكُمْ عَبُلُ حَسِنِي مُعجَدع الأَطْرَاتِ. دمسنواحسعوا ابودا ودوترغرى ابن ماجهماكم)

اب منعت ناظرین غورفرائیں کہ اگراس امّت میں کوئی سی مکانی بروزی فالی دغرہ بیدا ہونے والا تھا تو ضروری تھا کہ آنخفرت میں الشرعلیہ وسلم سب نیادہ اس کا ذکر فرط نے اوراس کے اتباع کی تاکید فرط نے ، تاکہ یہ امّت مرحم اُن کے انکار وتکذیب کا فرنہ ہوجائے ، ورنہ ایک جیب حرت انگیز معالمہ ہوگا کہ آپ ابنی امّت کو اپنی مقت کو اپنی حقی منظام کی ا ترباع کا تو حکم فرط میں ، اوراس کی نا فرانی سے ڈرائیں ، لیکن ایک فواکا نبی جو دنیا میں آپ کے بعد (برنگ بروز) بیدا ہونے والا ہے ، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہ فرائیں ، حالا نکہ یہ بی ظام رہے کہ خلیفہ کی اطاعت سے باہر ہونا زیادہ سے زیادہ نیس ہوسکت ہو میں انسان کا انکار قطعی کفر ہے ۔ ایک شخص اگرتمام مسترآن پر موسکت ہو دونی میں اس کا انکار کرے تو وہ نیس میں کرے اور تمام انسبیاء پر ایمان لائے مگر صرف ایک نبی کا انکار کرے تو وہ نیس فرآن اور با جاع احت کا منسر ہے ۔

فداکے کئے سو جو اور غور کرد کہ وہ نی جس کو خدا و ندیا کم ، ری و ت ترسیم المحة للفاین کا خطاب دیتا ہے گلوق کو چو ٹی چو ٹی باتوں کی خبر دیتا ہے اور خلفا روا مرار بلکہ ایک خبیر کا خطاب دیتا ہے گلوت کو چو ٹی چو ٹی باتوں کی خبر دیتا ہونے والے نبی کاکوئی ذکر نہیں کتا گاہ کہ خدو و دارہ برنگ اور کسی ایک حدمیت میں اشارہ بھی نہیں کرتا کہ جو دھویں صدی میں ہم خود و دبارہ برنگ بروز دنیا میں آئیں گے ، اس وقت ہماری تکذیب نکرنا۔ امت کو سمول گنا ہوں سے بروز دنیا میں آئیں گے ، اس وقت ہماری تکذیب نکرنا۔ امت کو سمول گنا ہوں ہے کہ تو ہدایت کرتا ہے گران کو کفور ترسی میں مسبتلا ہونے سے نہیں روکتا۔

اگر معا ذالتہ وا تعربی ہے تو دہی شل مادق آئے کہ دستی من المسطی و وقت تعکی کرفت میں المسطی و وقت تعکم من المسطی و وقت تعکم اللہ من المسلی اللہ علیہ و اور خاکم بربن یہ کہنا پڑے گاکہ آن مفرت ملی اللہ علیہ و الم المسل میں خیا نت ادرات کی خرخواہی میں کوتا ہی کہ اُن کو چوٹی چوٹی باتوں میں لگاکہ میں خیا نت ادرات کی خرخواہی میں کوتا ہی کہ اُن کو چوٹی چوٹی باتوں میں لگاکہ

اہم کلموں سے غافل کردیا ۔ والعیاذ بالٹرہ طلب م خلاصہ یہ ہے کرص پیٹ میں اس کا مرا مت اعلان ہے کہ آپ کے لعب دکوئی کسی میم کا

نی بروز، ظلّی ، تشریعی ، غیرتشریعی پیدانهیں ہوسکتا۔

یہاں تک جوکلام کیاگیا وہ صرف آیت خاتم النبیین کے متعلق تھا ،اور ہانے کا کارٹ تہ کام یں آیٹ میں ایٹ برئی ناظرین گذرشتہ کلام یں آیٹ سلوم کرچے ہیں کرسئلہ ذریج شیں بہت سی آیا برئی ناظرین

کرناہے ، سین جس تعیق تعقیل کے ساتھ آیت مذکورہ کو بیان کیا گیاہے اگر ہرآیت پر اسی ہی تعقیلی بحث کی جائے تو پختھ روس الدا یک طویل دفست رہن جائے گا ، المہذا مناسب صلوم ہواکہ باتی آیات کی تعنیریں زیادہ اختصارے کام لیا جائے۔

## ختم نبوت کے تبوت میں دوسری آبیت م

م آج میں نے تمہادا دین کا مل کردیا، اورا پنی نعمست تم پرشام کردی، اله تمہارے لئے دین اسسالم ہی بسند گما یہ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلُتُ لَكُمُ وِنْيَكُمُ دَ ٱلنَّمَنْتُ عَلَيْكُمُ نِعْنَرَّتُ دَ مَنْ يَشْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ وِنْيَنَا الْمَ رسورة الدُه ، إله ٢)

فاروق عظر سے جواب دیا ،۔

مشان نزول میرایت بی ملی الشرعلیر وسلم کے آخری جج میں عوفہ کے دن اوم جعد میں نازل ہوئی وا ووائن کے میں الشرعلیہ وسلم اس کے نازل ہونے کے بعد اکیا بھی روز سے نیادہ دنیا میں زندہ نہیں دہرے ۔ ( ابن کشیر ، درمنٹور )

ا دراس ومدمین می اکثراحادیث و آنادسی بی ثابت بوتلب که آنحفرت المالش علیه ولم پرکوئی حسکم حکمت و حرمت و غیره کا نازل نہیں ہوا ( کما بینسہ ابن کشیروا بن حب رہر بالروایات )

مرف ووتین آیات بی بن کا نزول اس آیت کے بعد بہان کیا جا تاہے،اور بعض صفرات نے اسی آیت کو آخری آیت قرار دیاہے (دیجواتقان للسیوطی وفیو) ماصل یہ ہے کہ یہ آیت کو آخری آیت قرار دیاہے (دیجواتقان للسیوطی وفیو) نفیلت اور شرافت کا اعلان کردی ہے ، یہی وجہ ہے کہ ایک میہودی خضرست فاروق عظل سے ایک مرتبہ کہا کہ لے امیرالمونین ! متہا دے قرآن یں ایک آیت ہے جس ون یہ خس ون یہ نازل ہوتی تو ہم اس ون کوعیدمناتے ، جس ون یہ نازل ہوئی تو ہم اس ون کوعیدمناتے ، جس ون یہ نازل ہوئی ، آپ نے فرایا دہ کونسی آیت ہے ، یہودی نے کہا ، ۔

اکیسی می انگریک میں کرنے کہا یا دہ کونسی آیت ہے ، یہودی نے کہا ، ۔

م ہمائس دن اودائس مگرکو فوب جانے ہیں جس میں یہ آیت نازل ہوئی ایرایت بھاکت بی کریم کی الشرطلیہ کوسلم پرجعہ کے ون اس وقت نازل ہوئی جب کہ آئیسے موفر میں کھڑے ہوئے ہے ہے ہے۔

تَنْ عَرَفْنَا ذَالِكَ أَكِزُمُ وَأَلْكَانَ الَّذِي ثُنَزَلَتْ فِيهُ عِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَتَمَدَدُهُ وَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَتَمَدَدُهُ وَ تَاثِمُ بِعَرَفَةً يَوْمُ الْجُمْعَةِ وَعِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْجُمْعَةِ

مطلب پرتھاکہ اس دن ہما رے لئے دّوعیدی تھیں ، یوم عرفہ ا دراہ م حبعہ، چنانچہ دژنتور میں بحالۂ مسند سیخی بن را ہو یہ ا ودمسندعبدا بن حمید کے اس واقعہ میں یہ الفاظ سجی مردی ہیں ،۔

اَلُحَدُلُ لِلْهِ الْكَنِى جَعَلَهُ لَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُل

تَرُكُتُكُمُ عَلَى شَي يُعَدِّهِ بَيْعِتُ اءَ " مِي خِتْهِي ايكُتُكُمُ ان وَنُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

لَيْدُونَا وَنَعَادُ مَا سُوَاءً . إِيمِولًا وَرَجْنَ الله ون بابه

يهال تك كهأيّمت كسى دومرے دين اور دومرى نبوت كى محتاج نهيس دى ـ

بہرمال یہ آیت کم کر آگ ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کے نے دین کو بہد دجوہ کا مل فرمادیا ہے ، اس کو آنجفرت ملی اللہ علیہ ولم کے بعد ذکسی نے بی کے بیدا ہونے کی فرود ہے اور نیکسی نے دین کی ۔

استنفسیل سے بربات واضح ہوگئ کرآیت فرکوں پی ایکال دین سے دادیہ ہوکہ فرائش اورت نے سے دادیہ ہوکہ فرائش اورت دوا وراحکام اورحلال وحرام کومکس بیان فرادیا گیا ، اوراس کے بعد کوئی حلال دحرام نازل نہیں ہوا ، اور نداس کی قیامت تک ضرورت دی ۔

ادربین صفرات منسری نے فرایا ہے کہ اکمالی وین سے برم اندہ کہ بردین قیات تک ایم واللہ مہمی نسوخ یا مندرس اور بے نام ونشان نہوگا ۔ اور بعض منسری فی اس امت کے لئے اکمال دین کی برم اوقراد دی ہے کہ بیا است ہم ایک اور ہر آسانی کتا ہیں اس امت سے پہلے منح کم ان کتا ہیں اس امت سے پہلے منح کم وجود میں آپیک ، منحلا حت شام پہلی امتوں کے کہ ان کو یہ نفیلت نعیب نہیں ہوئی کیونکہ ان کے زمانہ میں تمام انبیا را ورشمام آسمانی کتا ہیں وجود ہی ہی نہیں آئی تھیں ۔

کے کڈا فی التغییر کمٹنی برلباب التادیل ہیں ہے۔ اس سے خاندن میں ہے۔ اس المنہ کے مکن ہے کہ کی کاس میں ہے کہ کو اس جگر ہے بہدیا ہوکہ ٹو دھنرت ابن عباس بی داوں ہیں کہ آیت دائو اس کے بعد نازل ہوں ہے کہ کہ آیت دائو اس کے بعد نازل ہوگ ہے کین اگریم میں بندا سے کھی مان ہیں تب بھی آپ کی مراد آیت دائو ہے آخر ہور ہوت ہوگ کی تب الذین یا کلون الرائو لا تقومون الآبے مراد ہے ، اور ظام برہے کہ حرمت داؤ اس سے پہلے نازل ہوگی تی اور یہ آیت شک اور دومری آیت کے محن زیادہ تو تی اور تبدید کے لئے ہے ، والٹراعلم ۱۲ منہ

بكراس أيت ك بعد نركون ملال كريوالا عكم ناذل بواا ورمزحوام كمهن والا ءاورم كوئى جيزمنسراكن وصنن مي ا ودنرصود اوردوسےراحکام میں سے ؛

كَمُ يَنْزِكُ بَعُلَ لَمِنِ إِلْأَيْتِرِ حَلَاكُ دَلَاحَمَامٌ وَلَاشَى ثَمِنَ الْفَرَائِينِ وَالشُّنِّنِ وَالْحُدُ وُدِدَ الْأَحْكَامِ (تغیرنمری صغیر، سودهٔ مانو) الدامام المنسري ابن جرير في فسدى سنقل كياب ١٠

" بردن جوآیت می مرکورے وم موذ ہے بس اس کے بعد خونی حسلال نازل بوال نرحوام واوالتخفرست ملى الشمطيروسلم

تُالُ هذَانَالُ يُوْمُ عَرَنَةً نَكُمُ ينزل بعد حاحلال ولاحكام دَرْجَعُ رَسُولُ اللهِ صَلِاللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَمَاتَ ( وُرسْتُورم ٢٥٩)

الغمض كم اذكم يراكيت آيا سليكام مرسط فري آيت بئ الدَّن كيك أنت لك وح نبوت كي خريسة بي بي الدمديث مي كرجس وقت يه آيت كريم نازل بول توفا وق عظم ردن كل ، المخفرت

ملى الشعليروسلم نے فرايا ، كيول روتے ہو ؟ فاروق اعظم نے عرض كيا ، ر

إِنَّاكُنَّا فِي زِيادَةٍ مِنْ دِينِنَا فَأَمَّا إِذَا كُنُونَ دَا يُنْهُ لَدُيْكُونُ فِي الْمُ

الأنتش تال صدفت وكان

طَيْرِهِ الْأَيْةُ نَعْى دَسُولِ اللَّهِ صَلِّلِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَاشَ

دَسُولُ اللهِ مَكْلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آخدًا وَ ثَمَا نِيْنَ يُوْمًا .

سمجیگی ،اودآی اس کے بعدمریث درواه ابن الياشية وابن جرير والبغوى من مواية

ا رون بن عشرة ، اندوننو وتنسير ظهري )

اکیاسی روزاس مالمَ مِن ذنورہے؛ فاروق الملخ کام واقعہ نرکودوسابق تغسیری رفٹن کسیل اورکھنی شہادت ہے کیؤکراگر ا كمال دين ا ولا تمام نعمت سے نزولِ احكام دين كا اخت تام اوردى وبورت كاانقط اع اودخاتم الانبسيام كلى الشعليروسلمك وفائت مرادنتمى توفأروق اعفاركاس موقع

يرروناب محل ا وربي معنى بوجام عا .

والسے وائس ہوتے ہی وفات یا گئے ہ

" تحقیق م این دین می نیادتی اور ترق مي تھے بلكن جب وہ كا مل بوكيا، اور د ما دت الشراسى طرح جارى <sub>ب</sub>ى كرحبب كونى شے كا مل بوجاتى ہے تو بيروه ناتيس بوجانيب ، أتخفرت مل الدعليه وسلم نے فرایا ، تم نے مج کہا ،الدیہی آیت آمخترت ملى الشعليرك لم كم خروفات

ا ودامام المنترين عسلامه بن كشيرًا كلّ يت كى تغيير كمرتم بوم والتي بدر

"یُن مَت پرالٹرتعالیٰ کسبے بڑی انعت ہے کہ اس فراک کے گئے دین کو کا مل منسوایا ، ولہذا احت محرقیہ خالا مسی دین کی محتاج ہے بنا ورکسی نمی کی اودلسی لیے اللہ تعالیٰ نے آنحفرست ملی اللہ علیہ ولم کوخاتم الانبیا رہایا، اورتسام جن وبشر کی طرفت مبدوث ونسرایا ہے

طن الخابئ نيت الله تَسَالُ عَلَى طَنِهِ اللهُ تَعَالُلُ الْمُتَةِ حَيْثُ الْكُسَلُ عَلَى طَنِهِ الْاُسَّةِ حَيثُ الكُسَلُ تَعَالُ لَلْهُ عَرْبُ اللهُ تَعَالُمُ اللهُ عَيْدُ اللهُ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللهِ وَسَلَامُ اللهُ وَسَلَامُ اللهُ وَسَلَامُ اللهُ وَسَلَامُ اللهُ حَاتَمُ اللهُ حَاتُمُ اللهُ حَاتَمُ اللهُ حَاتُمُ اللهُ حَاتَمُ اللهُ حَاتُمُ اللهُ حَاتُمُ اللهُ حَاتَمُ اللهُ حَاتُمُ اللهُ حَاتُ اللهُ حَاتُمُ اللهُ حَاتُمُ اللهُ حَالَمُ اللهُ حَاتُمُ اللهُ حَاتُمُ اللهُ

ابن گیر کی اس تعنیرے جیساکہ اکمالِ دین کے مصفی صب تحریر سابق معسلوم ہوئے، اسی طرح اس کابھی فیصلہ ہوگیا کہ آپ کے بعد مذکسی شریعیت اور صاحب شریعیت نبی کی ضرورت ہے اور شمطلق نبی کی ، صاحب شریعیت ہویا نہو۔

ا و علامہ فزالدین دازی اپنی تغسیر کبیرٹی اس آیت کی تغسیر کرتے ہوئے تغال مردنگ انتہاں کہ تنہ کہ اسکا میں اسکا ہوئے تغال مردنگ انتہاں کہ میں اسکا ہوئے تنہاں کہ دوران کے انتہاں کہ دوران کی انتہاں کہ دوران کے انتہاں کی انتہاں کہ دوران کے انتہاں کہ دوران کے دوران کے دوران کے انتہاں کہ دوران کے دوران

سے نقل کرتے ہیں ، اور خود عبی اس کوافتیار فراتے ہیں ، -

مون المن مبی ناتس نهین البیر جیشه مین المن مبی ناتس نهین البیر ال

اِنَّ الدِّنْ مَنَ كَانَ كَانَ مِنَ اللَّهُمَّةُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْمُ اللْهُ اللْ

دے کرمیجاگیا۔

میں ، مگرا کی و دست مخصوص تک کے لئے ۔ اود پر شریعیت قیامت تک کے لئے کانی اور کا مل ہے ،الداسی معنیٰ کی بن ، پر اُلْیَوْمَ اکْمَدُلْتُ لَسَکُمُدُو نُینَ کُمُدُسنروا یاگیا ؟

شَرُعُيَةٌ كَامِلَةٌ وَحَكَمَهُ بِبَعَاثِهَا اللهُ يُوْمِ العَيامَةِ فَالشَّمْعُ اَبَلَّكَانَكَامِلًا اللَّاتَ الْاَقُلْ كَمَالُ اللَّيْمِ عَفْقُ وَالثَّانِ كَمَالُ اللَّيْمِ الْعَيْمِ الْعَيَامَةِ وَالثَّانِ كَمَالُ اللَّهُ مِنْ الْعَيْمَ الْعَيْمَ مَالْكَيْمَ وَلِاَ جُلِ هٰذَا الْمُعْنَى قَالَ الْيَوْمَ اكْمَدُتُ لَكُهُ وَيْنَكُمُ

ا مام داندگ گی اس تحرمیسے بھی بیامرواضح ہوگیا کہ اکمالِ دین کی مراد وہی ہے جوا گئے۔ عوض کگئی ، ا وراس امّست کے لئے اکمالِ دین کی فوض یہے کہ یہ امّست آخوا لام ہی، اوراس کا زمانہ آخرز پانِ بعثنت ہے ، کہ اس کے بعد کوئی نی سیوٹ نرکیا جاسے گا۔

نزامام موموت اپناس بیان سے خالفین کا پرشبہ ہی اٹھا دیا کہ اس آیت سے
پہلے تمام ادیان سا ویرا در شرائع سابقہ کا نا تعس ہونا لازم آتا ہے جس میں چند خوا ہیاں
ہیں ، ایک یہ کرمعاذ الشرخوا وندعا لم کی طریب بخل کی نسبت لازم آتی ہے کہ بہلی استوں
کے لئے کا مِل دین نہ جیجا ۔ دوّم حب ال کے لئے دین ہی ناقعی جیجا کی آتوان پردار کیم
کیسی ۔ سوّم اس میں ان انہ بیار علیم السلام کی بھی گونہ تنقیص ہے جن کودین ناقعی

ا مام موموون نے اس تحریر میں ال تمام شبہات وا وہام کی جڑقطے کمدی اور فرا دیا کہ آبرت کی ہرگز ہے مرادنہ ہیں کہ اب سے بہلی تمام سنٹریویسی اورا دیال سمسا دیر ناقص تھے ،صرف یہ دین کامل نازل ہوا ۔

بلکہردین المی اور شریعت المبیہ بیٹہ لینے لینے زمانہ کے لحاظ سے کامل تھے اور اس زمانہ کے لوگوں کی ہوایت کے لئے باکل کانی وشانی تھے ،البتہ خوا و ندعا کم کوملوم تھاکہ آئرہ کسی زمانہ میں ہوجہ انقلاب حالات پر شریعت اور قانون آئرہ نسلوں کے لئے ناکانی ہوگا ، اوراس کو منسوخ کرکے دو سرادین اور شریعت بھیجی جائے گی ، لہذا بہل تمام شرائع وا دیانِ سا دیر کا کمال صرف لینے لینے ذما نہ کے لحاظ سے تھا ، اور یہ دین تین جس کولیکر خاتم الا نبیا رصلی الشریعیہ وسلم تشریعت لا سے قیا مست تک کے لئے ہوایت وربہری کا وشیقہ ہی ، اس کا کمال فیرموقت اور مہیشہ کے لئے ہے۔

خلاصہ ہے کہ دین الہی کوئی نا تیم نہیں سب کامل ہیں ، فرق صوف اتناہے کہ جس طرح پہلے انبیارعلیم السلام خاص خاص قرت اور خاص خاص کولاکے لئے سبوت ہوتے تیے ان کی بعثت نہ باعتبار زوا نہ کے عام اور باعتبار انسانوں کے طبقا کے عام اور باعتبار انسانوں کے طبقا کے عام اور سب پرمحیط ہوتی تنی ، اسی طرح اُن کی مشریعتیں ہی ہیشہ کے لئے تیمیں سکن اس سے نداُن انسبیا رعلیہم السّلام کی توہین ہوتی ہے اور نہ پہلے ادیان و شرائع کا ناقص ہونالازم آتاہے ، اور ہا ہے بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم جن وانس کی طون قیامت تک کے لئے مبعوث ہوئے ، اسی طرح آپ کا وین بھی قیامت تک سے لئے کائی اور کامل ہوا ، اور یہ خاتم الانسبیا رصلی اللہ علیہ وسلم کی ضوصی شرافت اور آپ کا فی اور کامل ہوا ، اور یہ خاتم الانسبیا رصلی اللہ علیہ وسلم کی ضوصی شرافت اور آپ کا فی اور کامل ہوا ، اور یہ خاتم الانسبیا رصلی اللہ علیہ وسلم کی ضوصی شرافت اور آپ کا فی اور کامل ہوا ، اور یہ خاتم الانسبیا رصلی اللہ علیہ وسلم کی ضوصی شرافت اور آپ کا فی اور کامل ہوا ، اور یہ خاتم الانسبیا رصلی اللہ علیہ وسلم کی ضوصی شرافت اور اس کی منت کا نازنام کی خصوصی فضیلت ہے ۔ و ذلاف الفضل میں اور کی ہی تامیر انتہ در کورہ کی ہی تامیر انتہار کیا ہوں کہ میں تامیت میں تامیت میں گورہ کی تامیر کی تامیر کیا تامیر کیت نا در کامل اس اللہ عالم کی تامیر کیا تامیر کی تامیر کیا تامیر کی تامیر کیا تامیر کیا تامیر کیا تامیر کیا تامیر کی تامیر کیا تامیر کی تامیر کیا تامی

منقول ہے ا۔

" آیت اکملت لکم دیکم افزگنشیریپ که فراکش اور شنن اور صود او دا حکام اور حسال وحرام کے بیان سے تمہرادا دین پھل کر دیاگیا ، چنانچراس کے بعد حسال وحسرام یا مسرایکنش می سے کوئی محکم نا زل نہیں ہوا ۔ یہی تول ہے صفرت ابن عباسی دَا مَّا تَعْيِدُ الآية نَعَوْلُهُ تَعَالَىٰ
الْيُوْمَ اكْمَلُتُ لكم دِيْتَكُمْ
الْيُوْمَ اكْمَلُتُ لكم دِيْتَكُمْ
الْحُكُ دُو وَالْاَحْكَامِ وَالْحَلَالِ
الْحُكُ دُو وَالْاَحْكَامِ وَالْحَلَالِ
وَالْحَرَامِ وَلَهُمَ يَنُولُ بَعْسُلَ
هُنِ \* الْايَةِ حَلَالٌ وَلَاحْمَامُ وَالْحَلَامُ وَلَاحْمَامُ وَالْحَلَالُ وَلَاحْمَامُ وَالْحَلَالُ وَلَاحْمَامُ وَلَاحُمَامُ وَلَاحْمَامُ وَلَاحُمَامُ وَلَاحُمُونُ وَمِنْ الْمُعَلِيلُ وَلَاحْمَامُ وَلَمُعَلَى الْمُعْمَامُ وَلَاحُمُ وَلَاحُمُونُ وَلَيْمُ وَلَاحُمُونُ وَلَاحُلُولُومُ وَالْمُعَلِيلُومُ وَلَاحُمُونُ وَلَاحُمُ وَلَاحُمُولُ وَلَاحُمُونُ وَلَا مِنْ عَبَاسٍ وَمُعَلَى الْمُعْمَى وَالْمُعَلَّى وَلَامُ وَلَاحُمُونُ وَلَامِ الْمُعْمَامُ وَلَاحُمُونُ وَمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَامُ وَلَامِعُونُ وَمُعْلَى الْمُعْمَلُومُ وَالْمُعْلَى الْمُعْمَلُومُ وَالْمُعْمَامُ وَلَامُ وَالْمُعْلَى الْمُعْمَلُومُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلُومُ وَلَامُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلُومُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُومُ وَلَامُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُومُ اللَّهُ وَلَاحُلُومُ اللَّهُ وَلَامُ لَامُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُومُ وَالْمُعْلِيلُومُ وَلَامُ الْمُعْلِيلُومُ وَلَامُ الْمُعْلِيلُومُ وَلِمُ الْمُعْ

ادرامام واغب اصغبانی فی فردات القرآن می فرما یا ہے ،۔

بَعَلَ النَّبُوَّةَ مَ التُرْتِعِ اللَّهُ بِهَ الدَّبِي التُرْعِلِي وَ مَا التُرْعِلِي وَ التُرْعِلِي وَ التُركِي التُركِي التَّرِيدَ عَلَى التَّرِيدِي وَ الدَّرِبِ المِلْ الرَّسْرِائِعُ وَالْبِ مَا شَرِيدِت المِلْ الرَّسْرِائِعُ وَالْبِ مَا شَرِيدِت المِلْ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُل

انَ الله تَعُالُىٰ كَمَا جَعَلَ النَّبُوَّةُ مِنْ بِيتِ مَامُخْتَيْمَةُ وَجَعسُلَ مَنْ الْعِمَهُمُ يَثِمِ يُعَتِهِ مِنْ دَجُهِ مُنْ تَسِخَةً وَمِنْ وَجُهِ مُكْسِلةً اَلْيَوْمَ اَكُمَنْتُ لَكُمُ وِيْنَكُمُ إِنِهِ اليومِ الكِلت المَ اللَّهِ : وَالْيُومُ الكِلت اللَّمَ اللَّهِ : وَالْمُدُنُّ وَالْمُدُنِّ وَالْمُدُنِّ الْمُنْتُ عَلَيْكُمُ نَعْمَتِي الْمُ

ا ودتنسیردادک منحه۳۵ جلاا قراری بی پی تنسیر ذکور ہے ، ا درکتاب الاعتصام منحہ ۲۵ منبرا قرل میں ا وداسی طرح تنسیر درنٹو دصغے ۲۵۹ حبد دوم می مجی ا کمال دین کی بی تنسیر کگئی ہے ۔

ں ہے ہیں۔ ممام تفامیرمعترہ دمستندہ اورجا محابرکا سی کیت کو آپ کی خرد فات سمجست معات اُسی تفسیر کی دوشن دلیل ہے ہوئم نے وض کی ہے اتمہ مفسرین اکمالِ دین کی اس تفسیر دمیشفق ہیں ، وہوالمراد ۔

ائك شبادداس كااذاله اگرچهم آيت ذكوره مي اكمالي دين كى ذكورة العدد تغسير كو الماديث ادراً ثارم عابرا ودائم تفسير كم ستندا قوال سے بابت كر پي مي جس ميس مسى شك كي منائش نہيں ۔ شك كي منائش نہيں ۔

سیکن اگرکوئی معاند اب بھی ہے تا ویل کرے کہ اکمالی دین کے تنوی عنی صرف دین کوکامل کرنے کے میں اور دین کے اللہ تعالیٰ نے کوکامل کرنے سے یہ مراد بھی ہوسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وین کو تام اور اللہ عنایت فرط یا اوراس احمت کو تسسام وشمنوں سے محفوظ و شعرط یا ۔

نیزیر بھی ممکن ہے کہ اکمال دین کی نوف یہ ہوکہ جس سال میں عوفہ کے دن یہ آست نازل ہوئی تقی اس سال فتح مکہ کی دجہہے موسم جج تنام مشکوین کے تسلط سے باک ہوگیا تھا ، تومکن ہے کہ امن وامان کے ساتھ جج کرنے کوا کمالِ دین سے تعبیر کمیاگیا ہو۔

مواس ئے متعلق ہم صروت فاروق اعظم دضی اللہ تعبالی عنہ کے دو نے کا دا قعہ اور آپ کا اُن کے خیال پر تعدیق فرانا دغیرہ کی یا در اِن کر دینا کا نی سمجتے ہیں ،کیونکہ ادبیان بلاس دین کا فالب ہونا یا موسم جج کا کفا دسے خالی ہوناکسی عقامندا نسان کے لئے مدین کا باعث نہیں ہوسکتا ، نیزاگرا کمالی دین کے بیٹم عنی شعے تو بھرسلعن کے اس کلام کے کیا معنیٰ ہوں گے :

دَكَانَ هٰذَانَعُى مَ سُولِ اللهِ اللهِ الديني ٱنخرت المالتُعليه وَ الم كَانَ هٰذَا اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ . الخروفات مِمَنَّ كُنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ . الخروفات مِمَنَّ كُنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ .

علاده برس اس وقت تک برجی می نهیس کداسلام تهام ادیان با قید پرغالب بوگیا تھا کیونکہ تمام عجم اُس وقت تک کفروشرک کی ظلمات سے برا ہوا تھا ، جیسا کر میرت کی معتبرکتا ہیں ا در آنارمحابہ اس پرشا ہرہیں ۔

" اورجب التُرتعالَ نے انمبیاء سے عہدلیا کہ جب ہی تم کوکتاب اود حکمت دوں اور بھرالیا رہول تم الدے پاک آیا ہو تمہاری آسان کتابوں ک تعدیق کرے بعنی محمث کی اند علیہ کہ لم توتم سب ان پرا بھان لا دُ اوران کی حدکر د ی

اس آیت می خلاد نوع دجل نے اس عہدد میناق کاذکر فرمایا ہے جوازل می تمام انبیارے آنحفرت می اللہ علیہ کوسلے میں لیا گیلہ ، آیت کی تغییراد واس کا پولا وا تعربی کا مقتفی ہے ، علام سبی شے صرب اس آیت کی تغییری ایک مستقل دسالہ لکھا ہے ، جس کا نام التعظیم والمنتر فی لنوم من به ولتنصر فقہ ہے ، یہ دسالہ موا میں لدنیہ کے مقعد ساوس میں باستیعا بنقل کیا ہے ۔

خلامتر تفسیر آریت کا یہ ہے کہ اذل میں جس وقت حق تعالی نے تمام مخلوق کی ادواح پیدا فرماکران سے لینے دب ہونے کا عہدوا قراد لیا ، تمام انبیار علیم استلام سے اس عہد عام کے علاوہ ایک عہدی اس کے علاوہ ایک عہدی اس کے علاوہ ایک عہدی اس میں سے کسی کی حیات میں محمد میں اللہ علیہ وسلم مبوت ہوکر تشریعی سے آئیں تواہب آئ بر ایمان لائیں ادران کی مددکریں ۔

جیسا کرتغسیرا بن جرمیر و ابن کثیرا و رتاریخ ابن عساکری، نیزنتح البادی پس کتااللندار پس حضرت علی ا و دا بن عباس رضی النّرعنها سے بالغاظ فیل منقول ہے :۔ ہ حق تعالی نے انسبیا رعیم السلام پی سے جس کسی کومبوٹ فرایا تو پریم دان سے ضرور ہے لیاکہ اگران کی زندگی می محسد مسلی الٹرعلیہ ک<sup>سل</sup>م مبوت ہوگئے تو وہ ان پر امیسان لائیں ا در اکن کی مدو

مَابَعَثَ اللهُ نَسِيَّا يِّنَ الْآنبِيَاهِ إِلَّا آخَلَ عَلَيْهِ الْمِيْنَانَ لَـثُنُ بُعِثَ مُحَتَّلُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ بُعِثَ مُحَتَّلُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَسَلَمَ وَهُوَتَى كَيُوُمِنَنَ بِهِ وَ لَيَنْصُرَنَّهُ كَن ان شهر المُواعِ للزمة انى ، مِهم المواعِ

کوآٹ کے جہنٹے کے نیمج جمع کیا جائے گا۔ اورعالم محسوسات دمشاہوات میں شایداسی کا یہ انتظام کیاگیا کہ حضرت عسیٰ علیہ است میں اُن کو مچرات سے علیہ است میں اُن کو مچرات سے اُتا داجا ہے گا ، کہ وہ آنحضرت ملی الٹرعلیہ وسلم کے دین ا درات سی کی مد ذوائیں گے اور آٹ کے دیشن دخال کو قتل کریں گے ، وغیر ذلک ۔

یرسب منمون زرقانی شرح مواب مقصد سادس جلاسادس بین تغمیل فرکورې . اس آیت کی تغمیری اگرچه دوسسرے اقوال بمی بی ، گرعامهٔ مغسرین کے نزدیک سی تغمیر وانچ بلکه تنمین ہے ۔

اوراس جگرہا واسطح نظر شہ جَاءً کُدُرُسُولُ الزکے الفاظ ہی جن میں نبی کریم صلی الشعلیہ کہ کم عام انبیاء کے بعد تشریعیت لانے کو لفظ شہ کے ساتھ اداکیا گیا ہے جو گفت عرب میں تراخی بعنی مہلت کے لئے آتا ہے ، جب کم اجا تاہے جاء نی ا الفَّقُومُ شُدُّدٌ عُسُرُ تو لفت عرب میں اس کے بیمعنی ہوتے ہیں کہ پہلے تمام قوم آگئی اور میر کھی مہلت کے بعد سب سے آخری عمراً یا ۔

اس کے اُلنَّیِتِیْن کے بعد شم جَاءُ کُرُدُسُوٰلُ کے مِعنیٰ ہوں گے کہ تسام انسیاڈ کے آنے کے بعد سب سے آخریں آنفرت میں الشرطیہ و ملم تشریف لائیں گالہ جب کہ افزویٹا ق میں سے کوئی بنی درسول سنٹنی نہیں تو آنفرت کی الشرطیہ و ملم کا تمام انبیار علیالسلام سے آخری بی تامنعین ہوگیا ،ا دریہ داضح ہوگیا کہ آپ کے بعد کوئی می تسم کا نبی بیدانہ ہوگا ، تشدیعی و غیرتشدیعی یا ظلی دبر دزی کی خودست ختر تسمول میں سے کوئی بھی اے ماتی نہیں سے ۔

ے کوئی بمی اب باتی نہیں ہے۔ آیت نمرم | قُلُ یَآ اَیْعَاالنَّاسُ اِنْ

ایت برم رَسُوُلُ اللهِ الکِنکُمُحَبِیُت الکَنِی کَهٔ مُلْکُ السَّلُوْتِ رَ

الأثهي.

آيت نمره المَّبُ قَانَ عَلَى عَبُ دِهِ لِي كُنَّ لَ الْمُعُنُ قَانَ عَلَى عَبُ دِهِ لِي كُنَّ لَ الْمُعُنَّ مَنْ مِنْ الْمُعَلَى مَنْ الْمُعْلَى مَنْ اللهِ الله المُعْلَى المُ

<u> تىتنىرل</u> دَارْسَلْنْك لِلنَّاسِ دَسُوُلًا .

د سورة النساء ، هِ )

آیت نمری قست الحق الآذیکش آلفت المینن .

"ئے محد (صلی الشرطیہ کولم ) آپ کم دیم کے کہ میں تمہائے تمام لوگوں کی طرف الڈکا دیول ہوں ، وہ الشرکا جس کے لئے ملک بِرَآسانوں اور ذمینوں کا ہے

م یعنی مبادک ہے وہ ذات جس نے قرآئی ہے کو لینے بندہ (محرص الشعید کم) پرنانل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے سئے نذیر ہے ، مینی تمام عالم والوں کو فدا کے عذاب سے ڈرامے ہے

" بین ہم نے آپ کو دلے محدث الشرعلیہ وسلم، تمام انسانوں کے لئے دسول بناکر جیری اسے یہ

۔ مینی یوسٹرآن تمام جہان والاں کے سئے تذکریرہے ہ

آیات فرگوہ سے واضح ہواکہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم شمام انسانوں کی طرصت رسول ہوکر تشریعیت الاسے ہیں جس میں عرب وغم اور شرق وغرب کے انسان واخل ہیں نواہ اس کے زمانہ میں موجود ہوں یا آہے کے بعد قیامت تک پیدا ہوں ، جبیا کہ فود آنخفر ملی الشرعلیہ وسلم نے تصریح اادمت او فرا یا ہے ،۔

آنَارَسُولُ مَنْ أَدْرِكَ حَيَّادً | " بن أن الكون كے يع بى رسول بولى ب

مَنْ يُوْلِلُ بَعْدِي ( رواه ابن سعد کوانی زندگی می با دُن اوران کے لئے عن الى الحس مرفوعًا ، منم ١٠١ مبدي مي مي جومير عدد ميلا بول مح يد

الغرض الخضرت ملى الشرعليرولم كى بعثت تمام اتوام عالم كى طرف عام ب ،خواهاب موجودہوں یا اکندہ قیامت تک بریاہونے والیہوں ، بخلات انسسیارسالیس کے کران کی بعثت خاص خاص توموں کی طروت مخصوص شہروں کے اندر ہوتی تھی، اوران ک وفات کے بعد دنیا وی نظام کے اعتبارے ختم ہوجاتی تھی ،اس لئے آنخسرت ملى الشرعليه وسلم نے خوارد ندعا لم كے اك انوامات كو جوصرف آفيكے ساتھ فحق إلى جيان كرتے ہوئے منجلہ چھفتول اس كومبى شارفرا يا ہے كه آپ كى رسالت تام دنياا ور اس کی آئندہ آنے والی نسلوں پرسب پرحا دی ہے ، جیساکہ میچے بخاری اور پی سلم کی روایوں سے ظاہریہے۔

ا درجب آنخفرت صلی الشعلیہ وسلم کی بعثت سے کوئی قوم ، کوئی انسان ، مسی ز ان ا درکسی قرن میں سپیدا ہونے والاسٹنٹی ا درخارج نہیں ، بلکہ تیا ست تک دنیا میں پیدا ہونے والے انسان سارے آی بی کی است ہیں ، توان حالات بی اگرآ ہے کے بعدد وسرائبی یا رسول آتا ہے توآت کی است یازی نفیلت باقی نہیں رہی آپ ک امت بھواسنی کی امت کہلائے گ ، جوبعدمین بوٹ ہوا ، ا درعیسی علیہ السلام چونکہان کو بوت پیلے مِل حکی ہے ،اس لئے ان کا آخرزماندیں ہے تنیت امام کے آنا اس کے منافی نہیں۔

یہ کا مت کریم یعبی انخفرت صلی الٹرعلیہ دسلم کے آخرالانبیار ہونے کی رفتن ولائل ہیں۔ مزیداطینان کے لئے ملاحظرفرائیں تفسیرا بن کثیر صفحہ ۲۵۲ جلد م حب ی آیت نمبریم کی تفسیرکرتے ہوئے علام موصوب نے تحریر فرمایا ،۔

" ا ودبياً تخفرت ملى الشِّعليروسلم ك نفيلت اورشرا نت يس عركم آم فاتم النبيين بي ، ا دراً عي تمام خلوق كم طرف مبوث یں ، اوداس بارہ میں بہت

وَهٰذَا مِنْ شَرَ نِهِ صَلَّالِكُ عَلَيْهِ وَسَكَّرُ ٱنَّهُ خَاتِهُ النَّبِيِّينُ وَ اَنَّهُ مَبْعُوٰتُ إِلَى الْخَلْقِ كَانَةً دالْ وَلِهِ وَالْآيَاتُ فِي هُذَاكَيْرَةً

آیات نادل بونی بی میساکرامادست اس باب مي ا ماطرے باہري اوري بات دين اسلام ين برابة وفرورة معلى ب كدات تمام انسانون كى طرف مرسل مي وسيس اكول مستثنى نبي و. كَمَا إِنَّ الْإَحَادِيْتَ فَى هٰٰ فَاٱلُّكُو مِنْ أَنْ تُهُحُمَّ كَا وَهُوَمَعْ لُؤُمُّ فِي دِيْنِ الْإِسُلَامِ مُسُوْدَةً آسَّهُ عَلَيْهِ الصَّلُوعُ وَالسَّلامُ دَيُولُ ا إلى السَّاسِ كُلِّهِمْ -

غوض اس آيت مين أتخضرت ملى الشعليه وسلم كاعموم بعشت صراحة بيان كيا، اور اس کے لئے یہ لاذم ہے کہ آئی کے بعد کوئ بی سیدا نہو، جآئی کی است کوائی طرف

> تبينهم وأذحى إلَّ هٰ لَا الْعُرَانُ لِاُنْنِ رُكُ مُ بِهِ دَمَنُ بَكَعَ . (سورة الما نعام، ب )

· میری طرف اس قرآن که دی کگئی تاكراس كے دربعرے مي تم كو دراوں ا در تمام ال لوگوں کوجن کویر قرآن سنے یہ

اس آیت می ما ن اور سبال کیا گیاہے کہ قرآن عزیز کی شریعت صرف آن اوگوں کے لئے مخصوص نہیں جواس وقت موجودیں ، بلکر قیامت تک جن لوگوں کو یہ قرآن پہنچ اُن سب کے لئے میں عجت ہے ، آئن وکسی کتاب و شریعت اور نبوت کی ضرورت ہیں، مبياكدابن كثيرن ائى تنسيرين كمعاب -

آيت نمرو وَمَنْ يُكُفُنُ مِهِ مِنَ الْاَحْزَاد الله السانول كجاعتول مِي سَجُون

نَالْتَ الْرُمَوْعِلُ لَهُ رِبُورَة الماحزاب بيِّ السي كاكفركها بي اس كالمفركة

ابن كين وغيرون اس آيت كتفسيرس فراياب كراحزاب عمام اتوام عالممراد میں اس لئے یہ آیت می عموم بعثت اور آئے کے آخوالانبیار ہونے کی شاہر ہے۔

علاوہ بری اس آیت سے بیمی تابت ہواکہ آی کے بعد سجات صرف آئے کے ہی اتباع مِن مخصرے اورکسی نی کی نه ضرور ست بے ندگنجاکش ۔

أيت نمز المي النَّاسُ قَلْجَاءُكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّسُولُ مِالْحَقِّ مِنْ دَسِيكُ مُ بِينِ رِاسِخفرت ملى الله عليه ولم ) دين ق 

اس آیت بن می الناس سے مام السال مراد ہیں ،اورعوم بعثت کے ذرایعہ

خم بوّت كا بوت بحس كى تفعيل أوير كذر كى ب

آيت نمرا المسلفات الاكتفية المادنهين بيمام ني آپ كورتام جا

لِلْقَالِمِيْنُ (موة الانبيار، يِك) والول كيك رحمت بناكر و

يرآيت دودج سختم نوّت كا قوى نبوت ، الوّل يركرا يات سالم كى طرح يه مبى عوم بعثت كو تابت كررى ب، اورعوم بعثت كے المحتم بوت الذم ب، ميهاكرا وريفقت ل كذرار

دقةم يركرة يت مكم كرتى ب كرا تحفرت على الشعليد كم تمام ابل عالم كے لئے وجت ہیں ، اور آپ برایان لانا نجات کے لئے کافی ہے ، بیں اگرا کے بعد کوئ اور بی دنیایں پیدا ہوتو آئ کا است کے لئے آئے پرایان لانا اور آئی کی بروی کرنا نجات کے لئے کا فی نہ ہوگا جب تک اس بی پرایان نہلائے ، ا وراس کے فران پر میلنے کاعہد نه کسب میونکه خود قرآن کریم کاادست ارہے ،ر

" آب فرائي كرم ايان لائ الدي واس دى پرجىم پر نازل كائنى اولاس دى پر جوصرت ابراميم اوداسليل اوالمني ادر يعتوب اوراسباط رناذل كأكئ اورأن كتابول يرجعوك أودعين أورتهم انبيادكو اُن کے دب کی طرف سے دی گئیں ہم ان ہے كسى فرق نهيں كمية ، بلكسب يرايمان اللة بي اورم اس ك فرا بردادى كريوا يم.

تَّلُ أَمَنَّا بِاللهِ دَمَا أُتُولُ عَلَيْنَا رَمَّا أُنْذِلَ عَلَى ابراهِ يُمَوَانِهُ عِنْلَ وَاسْحٰقَ وَيَعْتُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَ مَنَا أُوْتِيَ مُوْسِلَى رَعِيْنِيلَى وَالنَّبِيُّونَ مِنُ زَبِّهِمْ لَانْفُرَّ تُ بَيْنَ أَحَدٍ مِينَهُمْ رَنَّحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ه (سورهٔ آل عران، سِ )

اورد د کسری جگه ارمت دب به

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُ دُنَّ بِاللَّهِ دَ رُسُله دَيَتُولُوْنَ نُؤْمِنُ بِيَعْنِ دَّنَكُفُنُ بِبَغُفِي دَّيُرِيْكُ دُنَ أَنْ يَتَّخِذُ ذُا بَئِنَ ذَالِكَ سَبِيْلًا • أُولَظْفَ هُدُ الْكَانِرُونَ

" جوادگ كفركرتے بي التّه كے ساتھادراں كے داول كے ساتھ اور كہتے بي كدا بيان لاتے بیلین رمولوں پرا در کنرکرتے بین کا اوراراده كرتيم كرجوا لي والس الشراور اس کے دمولول میں اور جاستے میں کر بڑا میں

حَقَّا الذيب (سودُ نسار بِي) إلى كے زع مِن كون داسته، والافري بلسبه جس كاكملا بوا منشار يب كركوني شخص أس وقت تك سلمان بيس بوسكتاجب تک موائے تعالیٰ کے تمام انبیار پر بلا فرق کے ایمان نہلائے ، ا و داسی وجرسے امتت محستدي كااجاع ہے كہ اگركو ك شخص تمام انبيا ربرا بيان لامے ا دو لينے بى كى كامل بيروى کرے مگرکسی ایک نبی پر دخوا کسی ورجه کا ہو) ایمان نہ لائے تواس کی ساری نیکیاں خبط ادرا یان مرد ددہے ، دہ ہمیشہ میشر کے لئے جہم کاستی ہے ، اورائی وجرے انسیار سابتین اپنی امتوں کو لینے بعد آنے والے نبی کی اطاعت کاسبق دیتے رہیے ہیں ہیں گر آ تضرت مل الشرعليدك لم ك بعديمي كون كسى قسم كانى بديابود خوا تشريعي بويا غرار سوى یا بقول مرزا ما حب ظلی یا بروزی ، مبرحال جب که ده نبی ہے توتمام امت محمد میں گنجا اس وقت اس پرایان لانے اوراس کی اتباع کرنے میں نحصر ہوگی ، ا وروہ آنحضرت کیا شہر علیہ وسلم پر کتنے صدق ول سے ایران لائیں ، ا ورآ ہے کی کتنی ہی بروی کریں اس وقت يك مركز جنت ك مودت نهيس و يكوسكة جب تك كراس جديد نبي كى يوكست يرسرن ر کھ دیں ، اوراس وقت اگراسی کاکوئ امتی یہ جاہے کہ قرآن مجید کے تیس پاروں پر حرفًا حرفًا عل اوراً تخضرت مل الشعليدك لم ك تمام احاديث كاكامل اتباع اور آب کے سنت کا نتہال بیردی کرکے اپنے آپ کو دوزرخ سے بچلے تو یہ اُس کے لئے غیرمکن ہوگا ، جب تک کہ اس نبی کے سایری بناہ ندنے ، جس کو دومرسے فغلول میں یوں کہا جاسکتاہے کہ س نبی کے بیدا ہونے کے بعدا بل عالم کی دشد دہوایت ادران کی فلاح وہببود ر خاکم برس ) آ ب کے دامن شفقت میں ہیں اور آج اُن کی نجات اُخردی آی کے سایہ عاطعنت مین بین اور آج گنبگاروں اور گراہول کی دائیں شفاسے دحمر للعالمین کاوربارخال ہے ، نعوذ بالشر)

کیاالیں حالت میں ہمی رحمۃ للعالمین کو رحمۃ للعالمین کہاجا سکتاہے جب کہ وہ اوران کی مٹربیست کا اتباع کسی ایک انسان کی مجات کاکفیل نربن سے ۔

ولہذا تا بت ہواکہ چھی آتھ فرسے ملی التُرعلیہ وسلم کے بعد کسی تھی کاکوئی ہی دنیا میں تجویز کرتاہے دہ آن تحفرت ملی التُرعلیہ وسلم کی تو ہین ا ورقرا کن مجید کی صریح آیتوں کی تکذیب کرد کا ہے اور وہ آیٹ کو رحمۃ للعالمین نہیں مانتا ۔ فایک اس مرزایوں کامشہور سوال ہے کہ دخال اکبر کے تنل کے لئے جبکہ ایک بی فرودت تھی توبہت ممکن تھا کہ خدا وندِ عالم اسی احمت بیں کو کی بی برا فرادیّا کی اضرودت تھی کہ ایک امرائیلی بی کو اس کام کے لئے آسمان پراُ تھا رکھا جائے اور ضرودت کے وقت اس کو دوبارہ دنیا ہیں نازل فرایا جائے ۔

سین اگرکو گی شخص ہماری گذر شتہ تقریر کو ذرا آنعما ف سے ملا حظرکرے، توبقین ہے کہ فورا کہ اسٹے گاکہ حکومت کا اقتضاء اور آنخفرت ملی الشرعلیہ وسلم کی سیاست کا مل اظہارا سمیں شاکہ بجائے اس احت میں بی بجیرا کرنے کے سی ایسے بی کو دوبان اس کام کے لئے بعیجا جائے ہے میں الشری بیاجے سے ایمان لاجی ہو ، کیونکہ آب مولوم کر بیخ ہیں کہ اگر کوئی بی جدیدا ہے بعدد نیا میں بعوث ہوتو لاذم ہوگا کہ اب مردت آب کا استان اور آب پرایمان لا نا احت محدث کے لئے کانی نہ ہے گا ، بلکہ اس بی کی اطاعت بر شخصر ہوجا سے گا جو قطعًا سیدالا نہ بیاری شان کے خلات ہے ، بخلا ف سیلی علال سلام کے کہ آب کی احت ان پر بیہ ہی ایمان لاجی ہے ، اور قرآن کریم اُن کی نبوت درسالت کے کہ آب کی احت اُن پر بیہ ہی ایمان لاجی ہے ، اور قرآن کریم اُن کی نبوت درسالت کو کہ آب کی احت اُن پر بیہ ہی ایمان لاجی ہے ، اور قرآن کریم اُن کی نبوت درسالت جدید شرط کا اضافہ نہ نہ ہوگا ۔

آيتنمراا دَمَنُ يُشَاتِقِ الرَّسُولُ

مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدُى

وَيَتَّبِعُ غَيْرُسَيِيُلِ الْمُؤْمِنِيْنَ

نُوَلَّهِ مَا تُوَلِّى وَنُصُلِهِ جَعَنَّمَ

دَسَاءَتُ مَمِينُزُلَةُ

(آخرمودة لنسار، ۾)

" جوکوئی برخلاف کرے دمول کے ساتھ ا بعداس کے کرظا برہوئی اس کے لئے بولیت ا اور بیروی کے سے اے داہ سلانوں کے متوجہ کواند متوجہ کواند اخل کریں گے ہم اس کو دوزن میں اور

منعمن ناظرین غور فرمائیں کہ اگراً تخفرت ملی الشرعلیہ کی کم کے بعد کو لُک ہی پیدا ہوتو دو حال سے خال نہیں ، یا تو وہ بمفنعنا سے آیت مذکورہ طراتی مؤمنین کا اتباع کرےگا، اور یا بمقتفنا سے نبوت لوگوں کو لینے اتباع کی دعوت دے گا۔

بہلی صورت میں توقلب موضوع لازم آتا ہے ، اورمعا ملہ بھکس موجا تاہے ،کیونکہ خداکے بی دنیا میں اس لئے آتے ہیں کہ لوگوں کو لینے انتہاع کی طرف بلائیں ، نہ یہ کہ

لوگوں کا اتباع کرنے لگیں ، دیجو قرآن مجید کا ادشادہے ،۔

دَمُنَا أَدْسَنُنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا الْمُنْ الدَيمِ نَهُ وَلَى رُولَ بَهِي بَعِيا، مُرْمِونَ لِي مَنْ الله مِن اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ ا

نزادت دبوتاب ١٠

نَشِيُّدِ مِثِّنَ " أگررسول الشُّمِلِي الشُّعليدة علم مبهت علا سے کا موں میں تمہا طا تباع کرتے توتم بن ) شکلیف میں پڑجاتے ؟

كَوُ يُطِيعُ كُمُ فَى كَتْبِيُرِ مِّنَ الْاَمُرِ لَعَنْ تُثَمُّهُ (الور) جوات الإ)

علادہ بری اگر خواکا پنج بریمی دنیا میں آکرطراتی کو منین کا اتباع کرنے لگے تو بجرد د صورتی ہیں ، یا تو پیسیل کو منین معاذالٹر گرا ہی اورطراتی معمیت ہے ، اور یا حداکا سیدھا داستہ اوراس کا مقبول طراتی ہے ۔ پہلی صورت تو ایک ایسی بریس البط لمان صورت ہے کہ کوئی اونی مسلمان بلکہ اوئی عقلمند بھی اس کا قائل نہیں ہوسکتا ، کیو بحہ اس صورت میں اول تو یہ لازم آتا ہے کہ (معاذالش قرآن کریم لوگوں کو اس طراتی مؤتن کی طرف بلاتا ہے جو گرا ہی کا داستہ ہے ۔ دوسرے کیس قدر می کی خیر بات ہے کہ خدا کے نبی ہوا میت کرنے کے لئے جمیعے جائیں اور دنیا ہیں آگر نو دہی ایک محسرا ہی کے داستہ

ادردوسری صورت بین بی کا دج دکف بے فائر ادراس کی بعثت محف بیکار روجاتی بے ، کیونکہ بینت محف بیکار روجاتی ہے ، کیونکہ بینت بی کی ضرورت جب ہوتی ہے کہ خلا کے بندے اس کی صراط ستقیم کو چوڑدی تاکہ بینی اُن کوسیدھ واستہ کی ہرایت کہے ۔

اورجب سبیل مؤمنین ایک الیئ سنقیم سبیل ہے کہ خوا وندِعالم تمام اہل عالم کو قیامت تک اس پر پیلنے پر سخت ترین دعید قیامت تک اس پر پیلنے پر سخت ترین دعید کرتے ہیں ، اوداس سے میٹنے پر سخت ترین دعید کرتے ہیں ، تو پیر فرائے کہ اب سی نبی جدید کے پیدا ہونے کی اود مرزا صاحب کے طرز پراس کی نئی نئی تسمیں بنانے کی کیا ضرورت دہ جاتی ہے ۔

د با عینی علیالت لام کا آخرز ا ندیس نازل بیناسواس پریدا عرّامن بی بوسکتا کیونکه اگرچ ده بعد نزدل بمی و لیے بی خواکے ا داوالعزم نی بول کے جینے قبل دفعاد قبل نزدل تھے ،لیکن چو بحران کی بعثت لینے زمانہ میں بمی صرف بی سے ایکل کی طون معی دکرتمام عالم کی طرف جیساکہ آئے کریمہ دشولاً إلىٰ بَنِی إِسْرَائِیْلَ سے علوم ہوتا ہی اس لئے وہ بعد نزدل جی اس احمت کی طرف بحیثیت بوت مبعوث ہوکرنہ آئیں مے بلکہ بحیثیت امامت تشریف لائیں گے ، جیساکہ خود آنخفرت ملی الشرعلیہ وسلم کی متعدد احایث سے نما برت ہوتا ہے ، اور جب آپ کی تشریف آوری اس احمت میں صرف بحیثیت امامت ہوگی ، تواب اس آئیت سے آپ کے نزول پرکوئی اعراض ہیں ہوسکا۔

المستنمرة المنتقة مِنَ الْاَ ذَلِيْنَ دَقَلِيْلُ " فلا كمترب برى جاعت بربيون بي المستخرس المنتق الأخرائي، (سودة واقدين ) اور تعوثري بيلون مي المنتق الأخرائي، (سودة واقدين )

مین الأخراین، (سودہ واقعین) سے اور تھوٹری بھیلوں میں ہے ہوں اس میں اس امّت مرح مرکو آخرین کے الغاظ سے بیان کیا گیا ہے جس سے مسافظ المرسے کہ یہ امّت آخری امّدت ہے ، اس مده فاکن نی ہوگا اور نہ کو کی جدیدا مّت ۔

ہرسے ہمی ہمت ہوں مست ہے ، حدود مرص ہر المام المنسرين ابن جربرط بري نے اس آيت كى تفسير من فرايا ہے ١-

" الترتعالى فرماتاب ايك جاعت بوكم بهلى امتول ميں سے ادر تحوق ہے ہوگے اسخفرت ملى الترطير دسلم كى امت ميں سے اور امت جمدير على صاحبها العالق و السّلام كو آخرين اس لئے كہاكياكہ وہ آخرالام ميں مي

ریر درسید. "امحالیمین دمین فتی )جاعت کثیر می پیلوں پی سے ا درجا حت کثیر می مجیلوں میں سے ہ

اس مصلوم ہواکہ آخرین سے است محدثیر مرادہے۔ آست نمرس شکلة مین اللاَقلِین دَثُلَة اسسالین الله مین اللاَقلِین د مین اللہ خیر مین (سوة الااتعراب) میں سے ادرجا

اس استين آخرين على امت محديد على صاحبها الصالحة والسلام مرادب، بو

له مکن یہ بات اچی ارج یا دہے کہ اس کے یہ عن نہیں کہ العیاذ بالٹر آپ اس وقت نوسے معزول ہوجائیں گے ، بلکہ آپ کا اُس وقت اس المت میں تشریب لانا بالکل الیا ہوگا جیے موبنی اِب کا گورنرصوبہ بہاری کمی واتی ضرورت سے چلا جائے تو اگرچے دہ اُس وقت بحیثیت گورنہ ہیں ہوتا ، لئین یہ بی نہیں کہا جائے تاکہ دہ گورنری سے معزول ہوگیا ۱۲ منہ مريح خم نوّت كا علان ب . مماس كى شيادت يى ده حديث بيش كردينا كانى سمجة ہیں بواس کے شان نرول میں روایت کی کئی ہے ،جس کامفعون یہ ہے :-كرجس وتت بيلى آيت مي يربيان كياكيا كرجنت مي امم سالعرك ري جاعت بوگی ، اوداس است کی تعوالی ، توصحابهٔ کوام پریہ بات شاق بولی ا چنانچان كىسلى كے لئے دوسرى آئيت نازل ہوئى ، اورارست دمواكداكي جاعت ببلي المتوں كى اور ايك جاعت اس امّت كى جس ميں امم سابقه اوداس امّت کومسا وات کے ساتھ بیان کیا گیاہے یہ وابن کیرکو دیماجائے) اورحفرت عبدالته بن مسعود للف اس آيت كى تفسيركهة بوم ايك طويل حديث کے ذیل میں روایت کیاہے ،ر

" حفرت عبدالة بن مسعود فراتي كم نرا يا دسول الدُّمنى الشّرعليدوسلم في كه میے امیدے کہ تمام المی جنت میں سے أدمع الين آف كامّت ) بول مح. ابن سود فراتے ہیں کہم نے اس کوبہت زیاده مجا معرآب فیمن آیت پرمی: ثلَّة من الأولين وثلَّة من الْأحسْرين يُ

تَالَ تَالَ رَسِولِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ مُلِّلِكُهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ إِنَّ لَانْجُزُانُ تَكُونُوا الشَّكْرُ دَيَعُنِيُ مِنْ اَحْسِل الْجَنَّةِ) ثَلَبُرُنَا ثُمَّةً لَلَّا هُـزِيِّ الأية رثكةٌ مِنَ الْادَّلِينَ رَثْلَةُ ثَيِّنَ الْأَخِيِ ثِينَ وَالْحُن شِينَهُ (ابن برياص ۱۸ چ١٢)

اوراسيسم كالكروايت حفرت قتادة سيمين فقولب . ا درحفرت حسن في اس آيت كاتفيرس فراياب ١-

ثُلَةً مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ (من الاسد) دُثُلَّةٌ ثِينَ الْاخِرِيْنَ رامة محمد ملالله عليه وسلى داب جيرود درد)

ثُلَّةُ مِنَ الْا زَّلِيْنَ جَمَاعَتُمِتَ الَّذِيْنَ مَغَوْا تَبُلَ أُمَّةٍ مُحَتِّي صَلَّالِكُهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ وَثُكُّكُّهُ

\* ایک جا غت ا دلین می سے بنی تامیل امتول می سے ا ودا یک جا عت اُخرین این حنرت محمل الشعليرولم كى اتستام سي ادرا ام المغسرين ابن جريطري اس آيت كى تغسيركه تے ہوئے فرماتے ہيں پر

" ایک جاعت ا ولین سے مین ان اوگوں كى جوامت محسول الشعلير ولم سيبيل گذیچ بی ۱ درا یک جا عت اخرن مينى ق تعالى فراتاب كدايك مجاامت محدثل الشعليه ولم سے ،السابى ابل تغییرصمابہ وتاہبین نے فرایا ہے ہ مِّنَ الْأَخِهِ يُنَ يَتُولُ جَمَاعَةً مِّنْ آمَةٍ مُحَتَّدِ صَلَّالَكُ عَلَيْهِ وَ سَتَدَ نَالَ يِهِ آهُلُ التَّادِيْلِ. (تغسیرابن جریه ۱۴۵ ج ۲۷)

آيت نمرها اكم مُعُلِثِ الْأَدُّلُيْنَ ه

خلاصه يركران دونول آيتول مي امّستٍ محستدميعلُ صاحبهاالعلوة والسّسلام كو آخرین کے لقب کے ساتھ ذکر فراکواس کا اعلان کیاگیا ہے کہ آنخفرت مسلی اللہ علیہ و کم آخرى بى الدآف كى است آخرى است ب

كيام خيبوں كو بلاكنہيں كيا بميرك کے بیمے ملاتے ہی محملوں کو و

ثُمَّ نُتُبِعُمُ مُلِلْ خِرِأِينُ (رِالله، كِ) اس آبیت بیں ا ولین سے بیلی اُمتوں کے کفاد مراد ہیں ، ا دوآ خرین سے اس امّست کے ، لیں ثابت ہواکہ امّت احری امّت ہے۔ (دیکیوتفسیرابن کیم مغر۲۹۲ج ۸)

ا دلین سے تمام دہ کفارمرادیں وضرت محدصلى المدعليروسلم سے بيلے ہوسے ميں ا الدثُّمَّةُ تُنتُبُعُهُمُ الْأَخِرِيْنَ بِلُورِ استئناف المصنى ميسب كهم الساكري، ادر مبینے کے پیمیے مجھیلے کو ملائیں سے یہ

إِنَّ الْمُرَادُمِنَ الْاَدِّلِيْنَ جَبِيْعُ الْكُنَّارِ إِلَّذِيْنَ كَانُواتَبْلَ مُحَدِّي مَثَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ دَسَلَّمَ وَتَوْلُهُ ثُمَّ نَشْبِعُهُمُ الْاخِرِيْنَ عَلَى الإشتيثتاب علمتعنى سننفعل ذلك وَنُشْبِعُ الْأَدَّلُ الْأَخِرَ.

تغسيرجاح البسيان ميمبى يئمفهون بعراحت موجوده يحس كاحاسل ير ہے کہ آ بیت میں آخرین سے امستے مسدریے کفادمراد ہیں جس سے اس امت کا آخری احمت ہونا ظاہرہے۔

م إ دراگرتم ان امتيار كا سوال كرديگ د تره ك موال سے من کیاگیا ہی نزول قرآن کے زانهم الناشياد كاذكركر ديا ماع كاي

أيت نمروا وارن تستُكُواعَنْهَ احِيْنَ يُنْزُلُ الْتُوْانُ تُبُدُ لَكُمُهُ (سورهٔ مانده به ب)

اس آیت بس بیان استیاد کے لئے جینی گنڈل المتن ان کی تبدر ماکر سِّلا دیاگیاکہ نزولِ قرآن کے بعد کوئی ڈرییہ وحی کی صورت سے بیانِ احکام کا باتی ندیجگا' چنائے علام محود آلوئ فتی بغداد اپنی تفسیر و در المعانی میں کھتے ہیں ،۔

تُبُدَدُكُمُداكُ بِالْوَحِي كَسَا يُفِينُهُ تَعَيْبُينُ بِعَوْلِهِ تَعَالَىٰ حِيْنَ يُنَزُّلُ ٱلْعُرُانُ .

(دون مد جد)

(طین مبدید)

بوجائے گی بزرایہ وحی بیان کا ) یہ معلوم ہواکہ آست خکورہ نزولِ قرآن کے ذائے بعدانقطاح دحی کا اعلان کرتی ہے،

اوروہ انقطاع نبوت کومستلزم ہے ۔ آيت نمرِء الْحُوَالَّذِي أَدْسُلُ دُسُوْلُهُ بالكرنى دَدِين الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (سورة توبر، ين)

آيت نمبره | هُوَالَّذِي كَادُسُلُ رَسُولُهُ بالمكركى ودين المحق ليظهرك

عَلَى الدِّننِ كُلِّهِ \* وَتَعْفُ بِاللَّهِ

شهيئاط (سوروع اليا)

آيت نمروا | هُوَالَّذِي اُدِسَلَ دَسُوُ لَـهُ

بالنكسلى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْلِيرَةُ

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لَا دَلَىٰ كُلِّهِ كَا الْمُشْرِكُونَ و رمورة من الله

يرتين أيات قرآن مجيدكى تين سورتول مي تقريبًا متحد الفاظ كساته وارد

ہوئی ہیں ، جن میں بتی تعبالی بیان فرا تاہے کہ نی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کو ہراہیت عامہ ودین ی کے ساتھ اس لئے بھیجا ہے کہ تمام ادیان ومیل اور تمام مزام براس کو

غالب كرديا جامے ـ

ظاہرہے کہ تمام مذاہب برکسی کا غلبہ جب ہی تابت ہوتاہے جب کہ بیشخص

دو و سے جس نے معیجانے بینم رکو بداست الد دین فق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اس کے تام دیوں پر 4

" يعى بيان كهن ساكيات مي موادير

ہے کہ بزویوروی بیان کردیا جائے گاجیا

كرحين بنزل القرآن كى قىيدى علوم بوا

دکیونگرنزولِ قرآن کے بعددی منقعلع

م الشُّرتعالى وم بصص نے لینے رسول (محمصلی الشعکیروسلم )کوبرایت اوردین ی کے ساتھ میجا تاکہ اس کوتمام ادبان ومِلَل بِرغالب كردے ١٠ ودائش تعالیٰ

شہادت کے لئے کا فی ہے ہ

" ده ب شي ني مي اين رسول (محمل التر

علیکولم اکو ہوایت اور دین ح کے ساتھ

تاکہ اس کوتمام ادیان واکس پرغالر<u>ک</u>ے ہے

اگر چیشرکین بُرا مانیس به

تمام ادیان کے عالم میں آجانے کے بعدپیا ہوا ہو ، تو ٹابت ہوا کہ آ مخضرت ملی الٹر علیہ وسلم تمام ادیان اور تمام میل انب یار کے بعددنیا میں تشریب لائے ہیں آئ کے بعد کوئی نیا آسانی دین اس دنیا یس نہ آسے گا .

آيت نمرزا يَا اَيُّهُ مَا الَّذِيْنَ الْمَشُقُ الْمَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل دَ أُولِي الْأَسْرِمِينِكُمْ (نساروي) كردجتم يسادل الاربي ا

عامة مفسرين نے فرہا ياہے كم اولى الامرسے مراد سلاطين اسلام اور ارباب حومت اسسلاميهي ، اودببت معترين نے ائمة مجتبدين ا ورعلمامے است كويمى ا ولوالامریں واخِل کیاہے۔

بہرحال یہ آبیت کر تمیر کھ کرتی ہے کہ سلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اوداسس کے درول مین آنخ مرست ملی النرعلیہ وسلم کی اطاعت کریں اود میرخلفائے اسلام اور ارباب حكومتِ اسلاميه اودعلماركي اطاعت كري وحب بين دّووجرس خم نبوت كا كملابوا ثيوت ملتاب-

اقل اس دجرے كرفدا دند عالم في آئي كى أتت كى نجات كے لئے انسپيار یں سے مردن الخفرت می الشرعليه ولم ك اطاعت كوكا فى قرار ديا ہے ، اوراك يرجبت و مغفرت کا دعوہے رحالا نکہ آگرکو لگ نی اس احت میں پیدا ہونے والا ہوتا توضروری تھا كهاس برايان لان اوداس كى اطاعت كويمى سجات كى شرط بنائى جاتى مكيونكم مأدبر تفعيدلاً بيان كريي إي كرس تخعل كى سجات اس وقت تك بركزنه يس بوسىتى جب تک کہ دہ خلاکے انبیاریں سے کسی کم سے کم درجہ کے بی کامیمی انکارکرے یااس ک ا طاعت سے علیجدہ ہے۔

الغرض انبياري سے مرون آئ كا طاعت كوملاد بخات قرارد ياا ورمنغرت

لے یا دہے کہ تمام انبیا دِسابقین پرایان لا نامی آپ کی اطاعت یں ماخل ہے ،کیونکہ آپ نے ان پ ا بیان لانے کی تاکسید فرائی ہے ، اور اکشندہ کسی نبی کے پیدا ہونے کی خریک نہیں دی ، لہنداس کی اطاعت آث کی اطاعت می*ں درج نہیں ہوسکتی* ۱۲ منہ

کے لئے کافی بتلا نااس کا کھلاہوا اعلان ہے کہ آپ کے بعدا درکوئی قسم کا بی بیان ہوگا، در نہ کوئی وجز نہیں کہ خوا کا کوئی نبی دُنیا میں سبیجا جائے ا در لوگ اس کی اطاعست کے لئے مکلف مذکئے جائیں ، حالا نکم خود قرآن کریم اعلان کر چکاہے ،۔

دَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ دَّسُولِ إِلَّا ﴿ \* ادرَمِ نَكُولُ رَولُ بَهِي مِيماً مُرَاى لِيَطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ، لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ، لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ، لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ،

بس جب امت كى اطاعت كوانبياري ب صرف آب پرخسرا درختم كردياگيا

توضرورى مواكه نوت مبى آث برختم مو ـ

دوم اس دحی که اس است کاصا ن حکم یہ ہے کہ آنحفرت ملی الشرعلیروسلم
کی اُمّت آپ کے بعدا کو الامریش خلفا ہے اسلام اورائم کا مُمّت کی اطاعت کی۔
جن لوگوں کو فلانے عقل و فہم کا کوئی حقہ دیا ہے وہ ذلا فورکریں ، اگر تحفرت ملی الشّعلیہ و کلم کے بعد کوئی تشریعی یا بقول مرزاجی غیرتشریعی ، ظلّی یا بروزی بی پیوا ہونے والا تھا تو کیا ہے مغروری نہ تھا کہ آپ کے بعد بجاسے اولوالام کی اطاعت کے اس بنی کی اطاعت کا سبق دیا جاتا ، کیونکہ فالبًا اس بات میں مسلمان تومسلمان کسی مرزا کی صاحب کو بھی فلات نہ ہوگا ، کہ اولی الامرکی اطاعت سے بحلنا کفر نہ بین گر اطاعت سے نکلنا کفر نہ بین گر اطاعت سے نکلنا کفر نہ بین گرا ووا بدالا با دیے گئے جہم کا ستی بنا وی والا می اور بین اور بیا ہا ہے ، اگر چہ وہ اُڈئی سے اور فی اور وا بدالا با دیے گئے جہم کا سی بی ہوئے والا تھا تو بحب سے ، اگر چہ وہ اُڈئی سے اور فی اور والا می اطاعت کی طرف بلاتا ہے ، اور بعد میں آئے والے بی کا ذکر تک بی نہ بیں کرتا ۔
میں آئے والے بی کا ذکر تک بی نہ بیں کرتا ۔

اس کی مثال توالیس ہوئی کہ ایک اندھاکنویں کی طرف بڑھا چلا جارہ ہے اور قریب ہے کہ اس کا اُکلا قدم اس کی حیاست کا آخری قدم ہو، اور ساتھ ہی اس کے

له یادد کموخلاکاکون نی نی نفسہ اونی نہیں بلکرسب کے سب اعلی وارفع ہیں ، گرانبیاء کے دمعات اہیں میں کم دہیں اورادنی داعلی ہونا خودنعی قرآن میں مزکورے تیک اُرٹس نَفَلْنا بَعْمَامُ عَلَیْ بَعْنِی اُسِی م ہیں اس جگراس اعتبار سے ادنیٰ کا لفظ بولاگیاہے ۱۲منہ

برن پرا کیے چینٹی بھی نگی ہوئی ہو ،جس کے کاشنے کا خیال ہے ، ایک مہر بان اٹھے، اوراس چندگھڑی ہوئی سے بچنے کی تاکید میر تاکید کہدے ، گرسا ہے کھڑی ہوئی موت کا ذکر تک نہیں کوتا ، کیااس دوست نا دشمن کو دنیا کاکوئی انسیان عقامہ ندیا اندھے کا مہر بان دوست تسلیم کرسکتاہے ؟

جولوگ ان جیے کھلے ہوئے ادشادات کے بعدیمی کسی بنی کا اس است پی پریا ہوناجا کڑ پہچتے ہیں ،اگرچ وہ اس کوظلی یا بروزی نبی کہا کرتے ہیں وہ قرآن کریم کی برتن تحریعین کردہے ہیں ،اوڈسسلانوں کے کھلے ہوئے دشن ہیں ۔

مسلانو اکیاتم بندکرتے ہوکہ آج دنیا کی فرقیم تہادے قرآن کا پیٹم کہ اڑائی کہ وہ کتاب ہونے ک میں ہوایت کی دعیہ دارا ور بجات کی کفیل ہونے ک میں ہو دہ دہ دعیاؤا باللہ الی ہونے ک میں ہوایت کی دعیہ دہ دعیاؤا باللہ الی ہونے کہ میں کتاب ہے کہ اہم ترین مسائل کوچوڈ کر لوگوں کے خیالات کومعول باتوں میں لگادینا چاہتی ہے ، اُن کوچوٹے چوٹے عذاب سے بچاتی ہے گرومنالالت اورا بری بنم سے بچنے کی تدبریت بلانا تو درکنادان کو اس سائے رہی ہوئی جنم کی اطلاع ہی نہیں دیتی ، بلکہ معول چیزوں میں المجاکراس سے فافل کو اچاہتی ہو۔ یہ جنم کی اطلاع ہی نہیں دیتی ، بلکہ معول چیزوں میں المجاکراس سے فافل کو ناچاہتی ہو۔ یہ آیت جس طرح تشریعی نبوت کے انقیطام کی بین دلیل ہے اسی طرح اس امرکا میں معلق ماطان ہے کہ آخضرت میل الشریلی ہوگا ، جن کے انتھیں ہیں دیمیس ، اور میں میں میں بیوانہ میں ہوگا ، جن کے انتھیں ہیں دیمیس ، اور میں کا بی مرکز برگز اس امت میں ہیوانہ میں ہوگا ، جن کے انتھیں ہیں دیمیس ، اور مین کے کان ہیں میں ۔

م بخض الٹرتعالیٰ اوداس کے دیول دم میں مسلی الٹر تعالیٰ اوداس کے دیول دم میں الٹر تعالیٰ اوداس کے دیول دم میں ا تعالیٰ اس کوالیں مبتوں میں وافل فرائیں کے جن کے نیچ نہریں جادی ہوں گی ،اود ج شخص اعراض کرے کا اس کو بحث رذاک مغذاب دیں گے ہیں۔ ايت نمراا دَمَنْ ثُعلِمِ اللهُ وَدَسُولُهُ اللهُ حَدْدُهُ جَنْتٍ تَحِبُونُ مِنْ تَحْتِمَا الْاَنْهَا وُومَنْ يَشَوَلُا الْعَنْدِبُهُ عَنَا الْمِيْدُا ط المعتَّدِبُهُ عَنَا الْمِيْدُا ط المورهُ نَعْمَاتٍا )

یہ آیت کریمیا میک اسی آیت ہے کہ اگر ہوسے قرآن محید کا تتے کیا جائے آواک ضمو کی مدل آیتیں نکلیں گرجن کا عال یہ ہے کہ اس است یں قیامت تک پیلاہونیوال نسلوں کی نجاتِ آخرت اور دخولِ جنت کے ہے صرف آن مخرت میں اللہ علیہ و کم پر ایمان لانا ورآپ کے قرمان کی اطاعت کرنا کا تی ہ سوا مے انبیائے سابقین کے کہن پر ایمان لانے کی خودا نخفرت میل اللہ علیہ وکم نے تاکید فرمائی ہے ، اور کسی نبی پر ایمان لانے کی منرورت نہیں ، اور بیختم بوکے نہایت واضح اعلان وطافی ورج کا توی بوت ہو۔ تغفیل اس اجمال کی برے کہ اس آیت اوراس قسم کی دوسری آیات بی خواد نو عالم کا وعدہ ہے ، کہ انخفرت میل اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی بیروی کرنے والے کو بلائمسی دومری شرط کے درجات جنت عطاکے جائیں گے ۔

قرآن عزیزا گرمی خوخ ہونے والانہیں ، اور شریعتِ قرآنیداگر قیامت تک دینے والی ہے (جیاکہ تمام امتِ محدید بلکہ امّت مرزائیہ کے نزد یک بجی آم کی تولازی بات ہے کہ یہ وعدہ بھی تمام عالم میں قیامت تک بیدا ہونے والی سلوں کے لئے عام اور شامل ہوگا۔

تواگرآ کخفرت می انٹر علیہ وسلم کے بعد کوئی نی پیدا ہوا اور فرض کر لوکر بقول مؤامی اللہ میں بیدا ہوا ، تواب دو حال سے خالی نہیں ، یا قرآن کریم اپنا وعو پیلا کہ سے ، اوراً نحفرت میں اللہ علیہ ولم پرایان لانے والوں اوراً پ کی اطاعت کرنوالوں کو بلاکی مشرط جدید کے جنت میں واخل کرے ، اوراُن کی نجات کا ذمر اسلا ہے اللہ یان لوگوں سے جنوں نے اس کو صند و قول کے بجائے لیے سینوں اور حنیوں نے اُس کے ایک ایک ایک حرت پراپی جانیں قربان کیں ، آن یہ کہر کر الگ ہو جائے کہیں ا ب این اورانہیں کرسکتا ، آج تمہاری نجات میرے بس میں نہیں ، جا واس جریدی کے یا وی بکر ور ، اس میں اور مرون اس میں تمہاری نجات ہے ۔

سیکن ہرسلمان جا نتاہے کہ پہلی صورت بداہۃ باطل ہے ،کیونکہ اگرنبی حبدید کے پیدا ہونے کے بعدد سرآن کریم اپنا دعوہ پوراکرنے کے لئے اس جریدی کی اطاعت

له مرزاما حب اوران کا امّت کا طرزعل اوربہت سے اقوال بھی آگریہ مغال کے ساتھ قرآن کے استحدال کے ساتھ قرآن کے است بہت سے احکام کونسوخ قرار ویتے ہیں ، نسکن کم اذکم زبان سے وہ بھی اس کے قائل میکی قرآن مجید کاکوئ نقط یاکوئی حرمت بھی نسوخ نہیں ہوسکتا ۔ ۱۱ شہ

اُمّتِ محستدی کے ذمہ خالگائے اوران کو اس پرایان لانے اوراس کی پروی کھیلے مجبور خکیے ، تواقل تو یہ سبلاؤ کر اس بی کے دنیا یں بھیجنے کی کیا صرورت تھی جب کرتوم اُس پرایان لانے اوراس کی اطاعت کرنے پرمجبو زمہیں ، بلکہ معاذ الشریق آں بی کے لئے اچی خاصی سزا اورا ملی ورجہ کی توہین ہوگی کر اس کو دنیا میں اُس لئے میں جا جائے کہ لوگوں کو ابنی اطاعت کی طرف بلائے اوران لوگوں سے کہ دیا جائے کہ تھمیں اس کی اطاعت کی طرف بلائے اوران لوگوں سے کہ دیا جائے کہ تممیں اس کی اطاعت کی طرف بیا ہے دینے بھی جنت تممادی میراث ہے۔

اس کے بعد بیمعا ملہ خو دنعوص مسترانیہ ا دراجاتِ امّست کے مرامر خلاف ہی، جیساکہ ہم اُ ویمِنفشل لکھ چکے ہیں کہ مشتراک کریم ان لوگوں کے بارہ میں جوکسی ایک نبی پر مبی ایان نہ رکھیں ، اگرچہ باتی سب انبیاد ہرکامل ایمان دکھتے ہیں ،

آُولَیِّلِکَ حُمُ الْکَافِرُ دُنَ حَقَّا اللهِ مُ دَه لوگ بقی ناکا نسری ہیں ہے فرا جیاہے ۔ بہرحال شریعتِ قرآنیہ میں بیہ سہیں ہوسکتاکہ دنیا میں کو فاکسی تم کا نبی میں جا جائے اور لوگوں کے ذمراس ہرا کیان لانا 'اس کی اطاعت کرنا اہم ترین ذرا اور مدار بنجات نرقراد دیا جائے ۔

ادرجب بہلی مورت یوں باطل ہوئی تو لامحالہ دوسری مورت بین ہوگئی بینی اگرا تخفرت میں الشرعلیہ دسلم کے بعد کوئی بی پیدا ہو ، اگر چ بقول مرزا معا حب بحزی دنگ میں ہوتو قرآن مجیداس کے بیدا ہونے کے بعدا بنا یردعوی ہرگز بودا نرکہ سے گاکہ آنخفرت می الشرعلیہ دسلم کی اطاعت کرنے والوں کومطلقا (بغیرسی شرط کے) جنت میں داخل کیا جائے گا ، بلکہ ضروری ہے کہ اس نبی پرایان لانے اوراس کی اطاعت کو شرط نجا ت بنایا جائے گا ، جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اس قیت قرآن کی ان سب آیتوں کو شروخ کہنا پڑھے گا جو شمام اشت محتد میں کے اجسائی فقیدہ بلکہ امت مرزائیہ کے مسلمات کے بھی خلاف ہونے کے علاقہ اہل علم کے فقیدہ بلکہ امت مرزائیہ کے مسلمات کے بھی خلاف ہونے کے علاقہ اہل علم کے فردیک ایک نرا للا عجوبہ ہوگا ، کیونکہ با تفاق علما بدعدہ میں نسخ جاری نہیں ہوتا ، ورزیمی دعدہ خلاف اور نسخ وعدہ میں کیا فرق ہوگا ، اور یہی دجہ ہے کہ آسانی کتابی ورنہ بوجی ہیں ان میں بھی کوئی وعدہ کہ بی مندوخ نہیں ہوا ۔

ا مکث لطیفر یادآ یاکحب مرزا صاحب نے ایک مرتبعض معاملات کے

متعلق بیش گوئی کی اوردی کی کی کوفرا وند عالم نے بددید وی مجد سے بختہ وعد کرلیا ہے کہ بیکام ضرود ہوا ہوگا ، بھرجب خوا و نرعالم نے مرزا صاحب کا جبوط اور افترار علی اللہ عالم برآ شکارا کرنے کے لئے یہ کام نہونے دیا ، با وجود پی مرزا صاحب نے اس کو سے کرنے میں ایڑی ہوٹی کا زور صرف کیا ، تو اس وقت لوگوں نے ان سے کہا کہ میاں وہ تہاری وی اور وعدہ الہی کیا ہوا تو فرمایا کہ نا وافو جہمین مولی نہیں کہ وعدہ میں میں جوتی ہیں جن کے نہونے کی وجہ سے وعدہ بورانہ میں کیا جاتا ہا ما دیک سمجھتے ہیں کہ خلاف وعدہ ہوا ۔

یہ بات جس قدرُ مفکہ خیرا وربیہ البطلان ہے اس کے بیان کی ضرورت نہیں کم کر جب مرزا صاحب کی اساس بنوت اس جیسی لیجر باتوں پر قائم ہوسی ہے توعجب نہیں کہ اس قسم کی آیات میں بھی دہ یہ ہیں کہ رسول الشرصلی الشرطیہ وسلم کی اطاعت سے جنت ہیں صرور داخل کیا جائے گا البشرطیکہ مرزا غلام احمد کی بھی اطاعت کرے اس وعدہ میں پرشرط مخفی ہے ، مسکین با وجود مرقسم کے اسخطاط اور تنزل کے دنسیائسی اندھی نہیں ہوئے ہواس قسم کی دکھیک اور باطل تحریفیات پرکان نگاسکیں ۔

کون ہمیں جانتاکہ اگراس طرح وعدول کے اندر مخفی شرائط کو جائز قرار دیا جائے گا تو یصری وعدہ خلافی ا درخانص حبوث بھیلئے کہ تعلیم ہوگی کیونکہ ہروعدہ خلات ا ور جھوٹے سے حبوثا آدمی ہی عذر کینیں کردے گاکہ میرے وعدہ میں یا میرے کلام میں مخفی شرطین تھیں جن کا ذکر نہیں ہوا ، اس لئے میں ایفائے وعدہ کے لئے مجبوز نہیں ۔

ا کیسٹخش آن کسی سے وعدہ کرتاہے کہ کل تھیں دونہ ادروہے دیں گے ہسکن کل جب دہ ایفائے وعدہ کا سوال کرتاہے تو وہ جواب دیتاہے کہ ایفائے وعدہ کا سوال کرتاہے تو وہ جواب دیتاہے کہ ایفائے وعدہ میں پیڑط تمی کہ اگرتم اپنا گھرمجھے دوسگے توہم دوم فرار دو ہیے دیں گے ۔ کیاکوئی انسان اس شخش کی یہ لچر بارت مُن کراس کوسچاکہ سکتاہے ؟

یا آیک شخص دن کے بارہ بیجے یہ کہتاہے کہ آفتاب طلوع نہیں ہوا ،اور جب ہوگ اس کے سفید حجوث پر نفرین کرتے ہیں تو وہ کہتاہے کہ میرے کلام میں ایک شرط مخی ہے تعنی آفتاب طلوع ہوا دس بجے شب کے وقت ۔ تو کیا پر شخص اُن خرا فات

ک درہے سیاکہلایا جاسکتاہے ؟

ا دری کہتا ہوں کہ اگراس قسم کی منی سنسرطوں کی بنیاد بر دعدے اور کلام سیے ہوا كري تو دنيا يركسى وعدے اوركسى كلام كوچوت بهيں كہا جا سكتا بلكه لفظ كذسب ایک بےمعداق اوربےمعنی آواز رہ جائے گی ، ہردعدہ خلات اوراعلی درجبر کا كُذّاب مرزاجى كى بددلت مجالى كى مرخود كى عصل كرسكتاب -

مگريكون عبنهي ،كيونكرص طرح ستح لوگون كافيف ستح لوگون كوينجيا م اس طرح الرمرزاماحب كے فين صحوطے لوگ آبا دموجائيں توكيا بعيدب، آخران غريول كالمعى توكون شكانا بونا چاہئے ـ

سلسلة كلام طويل ہوگيا ، اس كے بعد ہم بھراصل كلام كى طرف متوجر ہوتے ہي اورص آیت کے متعلق اس قدرتفعیلی گذارش کی می سے اسی کی اور جند نظار کر ہدئہ نا ِظرین کرتے ہیں ، ناظرین کوام اس آبیت کویٹ سے وقت بھی فرکورۃ العدر گذارش کویا در کھیں تاکہ ہیں ہرآست کے ساتھ کلام کو دہرانا ندیے۔

اَلْمَاعَ اللَّهُ ﴿ وَمَنْ تَوَلَىٰ ذَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

آيت نميرًا استُ يُعِلِع الرَّسُولَ نَدَّلُ الله الدرس في ديول بين الخفرت مل الله

اس آبیت میں ہمی آمست محدیم کے لئے صرب آنخفرت ملی الشعلیہ ولم کی اطاعت كومطلقًا التُرتعال كى اطاعت قرارد ياكياب، اوراكركو كُنى آت كے بعد آنے والا ہوتاتواس کے آنے کے بعد کوئی شخص اس وقت تک خلاکام طبع کہلانے کاستحق نہیں ہوسکتا تعاجب تک کہ وہ اس نبی کی بی اطاعت مذکرے جیساکہ اور منظم الکردا۔

م ا ورج شخص الشرتعال اوررمول ربيني آ مخفرت مل الشيعلير وسلم )كى الحاحث كرے وہ قيامت كے دن ان لاكوں كے مكم بوكاجن برالشرتعا لأنے انعام فراياہ تعيى ببيين العصديقين ادرشهرا مومسلجين

آيت نمر٢٧ وَمَنْ يُعِلِعِ اللَّهُ وَالتَّرُسُولَ نُاولَتِيْكَ مَمَّ الَّذِيْنَ ٱلْعُمَّ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ وَالمَيْرَاتِينَ وَالتُّهُكَ اء وَالصَّلِحِيْنَ وَحَمَّنَ أولَيْكِ وَيُقَاء (سورونساوهِ)

کے ساتھ، اور برلوگ اچے دفیق میں و

اس آیت پر بھی درجات جنت ا در معتقر بین خلا دندی کے ساتھ ہونے کا وعدہ مرت آئے تیں بھی درجات جنت ا در معتقر بین خلا دندی کے ساتھ ہونے کا وعدہ مرت آئے نخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بر کیا گیا ہے ہے کہ آئی ہوگا ، ورنہ معتبر بین خلا دندی کے ساتھ ہونے کے لئے اس کی اطاعت بھی لازمی ہوتی ۔

ایک نرال منطق آیت فرکورہ جومفائ کے ساتھ ختم نبوت کا اعلان ہے عجائب میں سے کہ مرزاصا حب نے اس کو لینے دعوے کے اثبات میں بیش کیا ہے ۔

مورت استدلال بی ایک عجب منحکم خرصورت بے کرمسلمان پی کا فرائی الله تعارفلی الله تعارفلی الله تعارفال سے دعا ما گئے ہیں اِ کھی نکا المقیر اطآ انگی شقید کے حراط الّذِیْنَ اَلْدُیْنَ اَلْدُیْنَ الله تعارفی الله تعارفی الله تعارفی الله تعارفی الله تعارفی الله تعارفی الله و نبیین ادر صدیقین اور شہدار ہیں ، بس دونوں آیتوں کے ملانے سے س مواکم و نبیین ادر صدیقین اور شہدار کے داستہ پرچلا ، اور ظاہر بے کراللہ تعالی سے الله الله تعارفی میں ورشہدار کے داستہ پرچلا ، اور ظاہر کے داستہ پرچلا ، اور ظاہر کے داستہ پرچلا تاہے ، جس کا نتیج برہواکہ سلمانوں کے داستہ پرچلا تاہے ، جس کا نتیج برہواکہ سلمانوں کے داستہ پرچلا تاہے ، اور اس سے یہ لازم آ ایک مسلمان نبین اور صدیقین اور شہدار کے داستہ پرچلا تاہے ، اور اس سے یہ لازم آ ایک مسلمان نبین اور صدیقین اور شہدار بن جاتے ہیں ، لہذا آ نحفرت کی اللہ علیہ وہم کے بعد کسی خص کا نبی ہونا منورع نہیں ۔

کیا خوب استدلال ہے۔ اس کا حاسل توہوا کہ جشخص سے راستہ پر علیتا ہی دہ دہی بن جا تا ہے ۔ نبیین کے داستہ پر علیے والا نبی ، اورصد لیتین کے داستہ پر چلنے والاصدیق اورشہ دار کے داستہ پر علیے والا شہید بن جا تا ہے ۔

میں کہتا ہوں کہ بھر تو یہ ترقی کا بہت آجھا فد دیہ ہے۔ کلکٹر کے داستہ برجیلنے والا کلکٹرا ور واکسرائے کے داستہ برجیلنے والا واکسرائے اور بادمت اور کے داستہ برجیلنے چلنے والا بادمت او ہوجا یا کہ ہے گا ، بلکہ اس زیزۂ ترقی سے توشا پر خدا کی کا مرتبہ بھی مصل ہو سکے ، کیونکہ خدا و ندعا کم صندوا تاہے ، ۔ حیث اط الله المعنی نیز الآنیہ تومرزا معاصب کے تجویز کردہ قانون کے مطبابی ہوشخص الٹر تعبال کے داست بر

مِلِي السُّم ومعاذ الشَّر خلابي جاوس كا ، تعوذ بالسُّمن السُّيطان الرجيم . " لے پہلے وائبیاری، ایان لانے والو! الترس ودوا ولاس كے وسول وعمثل الت عليروم ) برايان لادُتوالتُرتعالُ تمين ابی دحت سے دوجتے مرحت ذرائے گا اورتبان سے ایک روی کردے کا جرکے ذريدے تم ملومے الدتمارى ففرت

آست نمير ٢٢] يَا أَيُّعَا الَّذِيْنَ الْمُسْوُّا التوااللة وامينوا يرشوليه يُوْ تِكُمُ كِفِلَيْنِ مِنْ تَحْمَتِهِ رَيَجْعَلُ لَكُمُ نُؤَرًّا تَمْشُونَ بهِ وَيَغِيرُ لَكُمُ وَاللَّهُ غُنُورٌ تحييدة

(آ فرمودة مديد، يْسٌ)

فرا مے اورالٹرتعالی غنورزمیم ب اس آیت مٹرلیز میں بھی انبیا دسالتین کے بعدم دیث انتخفریت صلی انٹرعلیہ و کم . پرایمان لانے کو مدار منجات قرار دیا گیاہے اور تبیامت تک اسی پرمغفریت کا دعدہ ہے، اگرامی کے بعد کوئی بی تشریعی یا غیرتشریعی اومالتول مرزا صاحب طب تی یا بردذي پيدا ہونے والا ہوتا تولازی تعاکراس پرايران لانے کو بھی شرط مجاست كى بنائى جاتى ـ اس طرن بلا شرط كے دعدة مغفرت اس كا كعلا بواا علان بى كرآ ب کے بعد کوئی بی سیدانہ ہوگا۔

آيت نمره يآايكا الذين اسكاا يظا بالله وَرَسُولِهِ وَالْكِيْبِ الَّذِي نُذَّلُ عَلْ رَسُولِ مِ دَالْكِينِ ٱلَّذِي ٱخْزَلَ مِن تُنبُلُ ء (المخرس المناءي

م لے بیان لانے والو! ایان لاکرالٹریلود اس کے دمول دمحرصلی الٹرعلیہ ولم اپ اولاس كتاب يرص كونازل كيا اف رمول دمىل الشرطيرك لم ، يراواس كتاب پرجو نازل کی تنی پیلے ہے

یراکیت بھی اسی مرعار کوزیادہ وضاحت سے تابت کردی ہے جوا وپر کرد عرض کیا کیا ،کیونکراس میں بھی اوّل توصریت آنے والے انبیاریں سے مروت آنحفرنت صلی الشرعلیہ وسلم برایان لانے کا حکم ہے ، اورکسی بی برایمان لانے کا تلقین بیس اوداً کرکونی ا درنی اس الوضرود متعاکه و ۵ قرآن کریم جوخواکی غیرنسوخ کتاب اورنجات عالم كا دائم شكفيل ہے اس پرايان لانے كى تاكيد كرتا ، بعرآسمانى كتابول اور دي اللي میں جس پرایان لانے کا محم دیاہے وہ صرف سابق کتب سما دیر اوروہ وحی ہے جو

آنخفرت ملى الشعليه وسلم مينازل موتى ، اوركسى نى ظلى دغيروكى وى كو واجب العمل نہیں بتلا یا گیا۔

آيت نمبر٢٧ أمّن الرَّسُولُ بِعَالْمُولُ " ایمان لا سے دیول اس پر ہوکھے آمال کی الَيْهِ مِنْ زَيْهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ولن أس كے رب كى ولت سے افت کا كُلُّ أَمِّنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَ سب ایان لاے الٹرتعالی پراواس کے كُشُيِهِ وَرُسُلِهِ لَانْنَزِقُ بَيْنَ ما محررادداس كى كتابون يادواس كے أَحَي مِن تُرشيله الأبة ر مولوں پر کہ ہم جوانہیں کرتے کسی کو اس کے دمولوں میں سے ہ أخرسود بقرو ابي)

اب آیت می دو دجسے خم نوت کا تبوت کا ملتاہے۔

ا قل اس دحیے کہ یہ آیت مسلمانوں کومرمث اُس دحی پرایان لانے کوکانی تبلاتی ب، جوآ تخفرت ملى الشعليه ولم را ولآب سيها نبيار برنازل مول اولات كبعد

مبى سلسلم وى جارى بوتا تولازى تعاكراس يرمبى ايان لانا واجب بوتا ـ

دوم اس آیت نے یہی نابت کیاکہ فدا کے دمولوں میں سے سی ایک کوجی ایا ے جُوانہیں کیا جا سکتا، بلکرسب پرایان واحیب ہے، بس اگر کوئی بی آگ کے بعد داگرچ بتول مرزابروزى دنگ يى بىدا بونے والا تعا تو يقيف ا تران كريم اس كى

اطلاح ہے کرلیے ہروڈں کواس پرامیان للنے کی تاکید کرتا

كيت نمرود كأمِنُوْ احِسَا أَنْزَلْتُ السال الدَاس دى يربوم فاللك

مُسَيِّ تَالِيمَامَعَكُمُ . بالسري كن وال اس دى كى جو ( سورةُ نقره أني )

ا تہادے پاس ہے؟ اس آیت یں اہلِ کتاب کوخطاب کرے فرایا گیاہے کہ یہ دمی مین سال کا کا

جمتهاری بہلی کتابوں تورات دانجیل کی تصدیق کی ہے اس پرایان ا دُراس بی

مستران کریم کے بعد کسی اور دحی پرایان لانے کا حکم نہیں۔

آيت نمير ٢٨ أُ خُلُ الْمَنَّا مِا للْهِ وَسَا ﴿ \* دِلْيَ كُمْ مُ كَبِرُومِ ايمان لا يُحالِمُ أَنْزِلَ عَنَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلْى إِلاهِ وَى بِهِ الرَّى مِهِ الرَّي وَى الرَّالْ وَى بِهِ الرَّالِ وَى ابراميم براورالميل باورالخي والوقوي

إنزاجيم والسلينل واسطنة

اوراس کی اولاد پراور چوالا مونی کو اور عينم كو ، ا درسب ببيوں كولينے دب كى طرصت ، ہم جوانہیں کہتےاں پی

تيُتُوْبَ وَالْاَسْيَاطِ وَمَا أُدُنِيَ مُؤسى رَعِيْنِى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِ مِ الْانْفَرِيُ بَيْنَ اَحَنِيْنِهُمْ دَيْخُنُ لَهُ مُسْلِيْوُنَ (موداً العراق ي) عسى كو ي

اس آیت کرمیرنے ایک طرف تو یہ اعلان کیاکرتمام انبیاری وی مرامیان لانا زض ا ورخروری ہے جس پر لَانْعُرَّتِ قُ بَيْنَ اَحَدِيْنِهُمْ فراكراً خرمِي كرد توجَّ واللَّاكمي، ا ورد دمری جا نب بریمی صا مت لمورے بیان کردیا کہ ایمان لانا صرمت اس دحی پیروری ادرفرض ب جوا تحفرت ملى الشرعليه وسلم اورانبيائ سابقين عليهم التسلام مرنازل ہو یک ہے ،کسی جدید دی کوا یان میں درج کرنے کی ضرورت نہیں بھی گئی ،جقطعًا اس کا اعلان ہے کہ آئی کے بعد کوئ وی نازل نری جائے گی ورند صرور تھا کہ النعندق بین امینم کے قاعدوے اس پریمی ایان لانا سنرف ہوتا۔

اس آئیت میں دولفظ صوصیت کے ساتھ قابل غور میں اول وَمَا اُوتِي بوبھیف، ماضی اداکیاگیلہے اور دوم النّبِیتُون ، جولام استغراق کے ساتھ مزِین کیاگیلہے۔ جن دونوں کے ملانے سے تابت ہوتاہے کہ تمام انبیا رعلیہم السلام کو جو کچے آسمانی کتابی اور وی دین تمیں وہ دی جاچی ہیں ، اور آٹ کے بعد مذکوئ نی بیدا ہوگا اور نرحی کودی نبوت دی جائے گی ۔

" كياآبُ نے ان لوگوں كونہيں ديمياج دعوی کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی کا د کھتے ہیں جوآٹ کی اور اس كتاب رمبى جواي يبيا نازل كائ

آيت نمر٢٩ اَلَمُ تَوَالِيَ الْسَانِينُ بزعُمُوْنَ ٱنَّعُمُ امْنُوا بِمَاٱنُولِ النك دَمَا أُنْزِلَ مِنْ تَبْلِكَ اللهِ (سورة نسار، چ ، ظ۲)

اس آبیت پریمی دیونی ایمان میں صروب آنخفریت صلی الشیعلیہ وسلما وانبیائے سابقین ک وی کودرے کیا گیاہے ،اس کے بعدکسی وی کا ذکرنہیں کیا گیا ، بلکرمِن مَنْ لِلْفَ كى تخصيص سے اشارہ ہے كر بعديس وحى نازل مونے والى نہيں .

اچے کام کئے اوروہ اسسب دی پر

آيت نمرت الله يُنَ استُوارَعَيلُوا " ادرجولوك ايان لاع اولنبول ن المتليخت وامنؤابتائزل

ايان للت ومحد (صلى الشرعليدلم ) يؤاذل كائى الدده أن كرب كيس ارواتى بالزتعال أن كالناه أنيب ا آدشے کا داودان ک مالت اچی رکے کا ہ

عَلَى مُحَتِّي وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ كأخوا كم يَعِن الْبِينَ الْمُعْرَضُ مُنْ الْمُعْرِدُ اللَّهِ مُعْرِدُ اللَّهُ مُعْرِدُ اللَّهِ مُعْرِدُ اللّهِ مُعْرِدُ اللَّهِ مُعْرِدُ اللَّهِ مُعْرِدُ اللَّهِ مُعْرِدُ اللَّهِ مُعْرِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْمِلًا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْرِدُ اللَّهِ مُعْمِلًا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مُعْمِلًا لِمُعْمُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْمِلًا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْمُ اللَّهِ مِنْ الْ تالكثم و

(ابتارورو محد، الله)

اس آيت كربيهي من من طودير وعدوب كرية خس المخضرت كم الشرعلي ولم اور آی ک دحی برایان لاسے گااس کی مغفرت کی جائے گی ،اوداس وعویس کسی دیستے نی را یان لا نا شرط نہیں ،جس سے واضع ہوگیا کہ آئی کے بعد کوئی نی بیدانہ کا، واخ لازم بوگاكه يه آيت شوخ بو ، اودعن آنخ شرست ملى الشرعليدك لم يرا يان لا نااودآيكا اتباع کرنا انسان کونجامت نددلاسے ،اورج دعو آیت پس مسلانوں کے لئے کیاگیا ہے اس کاستی نربناسے ،جس کی تحقیق محرد گذری ہے۔

أيت نبرا يَآايُعُا النَّاسُ تَلْجَاءُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الرَّسُولُ إِلْ مَقَينُ تَنْكِلُدُ قَامِنُوا ﴿ فَ بِاسَاسِكُو بَمَ إِيانَ لا وَ ، تمهالِتُ خَيْلِالْكُمُو رَوْدُنسارِين ١٢٠٤ | عجببت مؤلاة

اس ایت کریمیمی ول تو یا ایکا الناس کے عام خطاب عوم بشت ک طرف اشاده كهتے ہوئے ختم نبوّت كا ثبوت بيش كياگيا ، ا درميرمرف اسخفرت كى الشر عليہ ولم يرا يان لانے كو موارخوات قرار دے كرستلا ديا كياكة آئي كے بعداوركون بى

نہیں جس پرایان لانا داجب ہو۔

" اے لوگو! تم کوہنچ چی تہا ہے دہ ک طرفت سيمشند دبيني انخفرت كالترماييلي ا دراً تاری بمنے تم بررڈنی واقع دیعنی قرآن مجيد ، جوايان لامے الشريادولس كومفيوط يكوا توان كوداخل كمسعكا اني مِيرا ونفل مِن 4 آيت نمرام يَا أَيُّعُ النَّاسُ مَّنْ جَاءَكُمُ بُرْحَانُ مِّنُ زَّبِكُمُ وَانْزَلُنَا النيكم تؤذا مبيئناه خأمثا الذين استؤا بالله واعتقموا يهِ نَسَيُنُ وَلَهُمُ إِنْ رَحْمَةٍ مِنْهُ وَنَعْلُ ، ( آخر المار، ك)

یہ آیت مجی وو دجرے خم بوت کی واقع دلیل ہے۔

ا قُلَ اس لِي كريه مخفرت ملى الشعليه وسلم كعوم بعثت كوثابت كرتى بارار

تیامت تک تمام دنیایں پیاہونے وال نسلول کے لئے اسخفرت ملی اللہ علیہ ولم پر ایان کوفرض کرتی ہے جس سے نابت ہوتاہے کہ اسخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی بوت کا آنتاب قیامت تک اس طرح چکتاہے گا ،جس کے سٹنے کسی کوکپ بوٹت کے چکنے کی ز فرورت ہے ، نرے عادی مکن ہے۔

ووم يرآبت مجى آيت مذكودة بالاك طرح صرب المخضرت كم الشعليرولم الاقران بایان ان ان دایے کے اعجنت اوراس کے بیمقیم کا دعو کرتی ہے جس سے لازم کا ہے کہ آی کے بعد کون اورنی رجس میلے سے ایان نرد کتے ہوں) پردانہوگا کمائر فقلاً م تميلىك ياس آ كُ الله كالمن على وَثَن (مين مشل الشرعليروسلم) اودكما بسين (لینی قرآن مجید)جن سے الٹرتعال برایت كرتاب سلاتى كے داسته ك ان ك وكلي (12. 4.061) ہوے اس کی منامندی کے یہ

آبت نمره | قَدْجَاءُكُمُةِنَ اللهِ لُكُرُ وَكُيْبُ مُرِينًا أَوْ يُمُرِي بِهِ اللهُ مَنِ النَّبِعَ رِضُوانَهُ مُبْلَ السَّلَامِ

يه آبيت بمي آيات فركلاُ سالقِ كى طرح ٱنحفرت ملى الشِّ عليه كم لم ا ورقراً ن مجيد کے مواکسی ا ورنے نی یانئ دحی ہامیان لانے کے بغیر موامیت اور دخول جنت کا دعدہ كرتى ب جوبرقسم ك بوت ك انقطاع كاكملا بوا اعسلان ب ـ

" سومي لكودول كا (ابي رحت الن الوكل كے لئے جوائدتے ہي ، اور فيتے مينالا ج بماری با توں رہتیین کرتے ہیں اور جوتا ہے ہم اس دسول کے یونی بناتی' جس کوپاتے ہیں (اہل کتاب) کھے ابوا لين ياس تودات اددانجيل يس آيت نمر٣٣ فَسَأَكُتُ بُهَا لِلَّهِ إِنْ يَتُعُونَ كُلُؤُنُونَ الزَّكُوٰةَ وَالَّذِينَ مُسَمُّ باينتينا يُؤْمِثُونَ أَهُ الْسَالِينَ يُلِبَعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ ٱلْأُمِّنَّ الَّذِينُ يَجِنُ وُنَهُ مُنْكُثُونًا عِنْكُمُ فِي التَّوْلُوْ وَالْإِنْجِيْلِ مُ (الات، في ، ١٩٤)

ماحب، بروزی دنگ پس بی دنیایس پیدا بوتا تویهستسرآن کا دعده برگرد پوانهیں

ہوسمتا، جیساکہ کر تفعیل کے ساتھ گذر دیا ہے۔

آيت نمره ا فَالَّذِينَ امْنُوا مِهِ دِ عَزَّرُوْهُ وَنَعَسُ وُهُ وَاتَّبَعُواالَّتُورُ

آيت نمبر٣ كامينوا بالله ورسوله

التَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمَنِي يُوْمِينُ إِللهِ

دُكُلِنتِهِ وَاللَّهِ عُولًا تُعَكَّمُ

الكِذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَافِكَ هُمُ

الْمُقْلِحُونَةُ (الران، فِي أَيْثُ

كجوام كما قدار ليه دى مراد كويني يرآيت بمعلق بوت كے انقطاع برآيات مزكوده كى طرح روش ديل ہے، اور

آ تخفرت ملی الترعلیرولم کے بعد کسی ا ورنی پرایان لانے کے بغیر بر فلاح وہبرو مکا وعد

" ایمان لا دُ التُربِ اوراس کے بیج ہے ى أنى بر ، جوا يان لا تاب الشريادان ے سب کلم پر ،اوراس کے الا ہوما توشايرتم برايت بإ دُ ؟

م بس جولاگ آب (استحفرت ملى الته عليه

وسلم، پرایان لائے اور مبعول نے آپ

ك رفا تت اورمدك اورًا لع بعي الرور وكان

تَهْتُنُ وُنَ ﴿ ﴿ وَالْمَا الْمُؤَاتُ مِنْ یہ آبت کریمیمی آیات مذکورہ کے ہم عنی ا درمطلقاً ختم نوت کدلیل ہی فتد کر ۔ آيت نمرع اليَّا أَيُّهَا الَّذِي يُنَ أَمُولًا أَطِيعُوا ماءايان والواحكم يرطوال كادواس

اللهُ وَرَسُولُهُ الْآيِرُ (الفال، في) ك رسول رسل الشعليد وسلم ، كى ي

اس آ بت كريميس سمختم نوّت كا ثبوت اسى طرح سميمة جس طرح آيات سالقر

یں بیان کیا گیاہے۔ آيت نمبره ا يآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَسْوُا

م لے ایمان والو! مانوعکم انٹرکاا وروول الممكن الشعليكولم أكاجيكه بلائة كمكوا يكسكام پرس می تمباری دندگ ہے "

يركلام الني بمي بيلي آيات كى طرح مطلقًا ختم نبوت كو ثابت كرتاب .

" اور مل مانوالشركا أوداس كادكول محد ملى الشرعليه وسلم اكاوا ورأب مي وجيرو

كرنامرد بوجا وا ورتمبارى بوااكرماي

آيت نبرام | وَاَ لَمِينَعُوا اللهُ وَدَيْسُوْلَهُ وَلَاتَنَازَعُوا نَتَنَتُكُوا نَتَلُهَبَ رِيْنِ حُكُمُ (انفال، يَا، ١٤٠

استجيبن إيله والرّيس فلإذا

رب الناآ مَكْنِيخُوْ اللَّهُ مُلْآلُةً مَ

اس آیت کامطلق نوّت کے انقطاع ک واضح دلیل ہونا ہماہے گذمشتہ کلام

اور بومناحت ثابت ہو چکاہے۔

سی نی دحلی الشرعکی دلم ، کانی ہے الشر آپ کوا دراُن گسسلانوں کوج آہسے کا اشاع کرس یہ

مسلاف كم ربطة بي الشكادراس

کے دمول (صلی الشرعلیہ وسلم ) کے اکثیر

آيت نمر الآيم كَا النَّبِي حَبُد اللهُ عَبُد اللهُ وَمَنِ النَّبِي مَا اللَّهِ عَبُد اللهُ وَمَنِ النَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِن اللَّاللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللّ

اس آیت کریمیٹرینجی صرفت آنخفرت ملی الله علیہ دسلم کے اتباع کونجات کے لئے کا فی قراد ہے کہ ختم نبوت کا روشن ثبوت دیاگیا ہے۔

آيت نمرام المنطبعة في الله وَرُسُولَهُ الله وَرُسُولَهُ الله وَ الله وَرُسُولَهُ الله وَ الله وَالله وَالله

الشردم كرسه كا، بيشك الشرزيردست بع محكت والا ي

رتوبر ، پ

يمى گذرت ترا يات ك نظيرے اورضون فركوركوا واكرتى ہے ـ

آيت نميرس كَامِنُوُا بِاللهِ وَرَيُولِهِ وَالنَّهِ مِنْ النَّهِ النَّهِ وَالنَّهِ مِنْ النَّهِ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الله

" ا بیان لا وَانشْرِپاُ وداس کے دیول (محکم پرا دداس نور ( قرآن ) پرجیم نے نازل کیا اودالشْرتعالیٰ تمہا استظہوں سے خروا د ہے "

كافى بتلاياكياب.

آيت نمرس آيا يَكَ اللَّهِ نِنَ الْمُوْاهَلُ آدُ لَكُمْ عَلْ يَجَارَةٍ مُنْحِيْكُمُ مِنْ عَنَ ابِ الْدِيمِ الْوُيمِ الْوُيمِ الْوُيمَوُنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُ وُنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِالْمُؤالِكُمُ وَ وَنُ سَبِيْلِ اللهِ بِالْمُؤالِكُمُ وَ وَنُ سَبِيْلِ اللهِ بِالْمُؤالِكُمُ وَ وَنُ مَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِالْمُؤالِكُمُ وَ وَنُ مُنْكِمُ مُو ذَلِيكُمُ خَنُولًا لِكُمُ وَ وَنُ مُنْكِمُ مُو ذَلِيكُمُ خَنُولًا لِكُمُ وَ وَنُ مُنْكِمُ مُو ذَلِيكُمُ خَنُولًا لِكُمُ وَ وَنُ مُنْكِمُ مُؤَلِّدُ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

" اے ایان والو إص بنا دُن تم کوایک سوداگری کرمچاہے تم کودکھ کی اسے ایمان الا دُ الشربرا دراس کے دمول (محسمنگالشر علیہ دکسلم) برا ورجہا دکر و الشرکی را ہ میں لینے مال ا ورجان سے ایتہارے لئے بہت ہی بہترہے اگرتم کمیر مجود کھے ہو یہ

رصت، چا)

اس آیت کریم نے جونافع تجارت سلمانوں کو سکمانی ہے دہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعا اوراس کے دمول حفرت محمصطفے ملی اللہ علیہ دسلم پر ایمان نے آئیں اوراسی ایمان کوعذاب آخرت سے بچانے کا کفیل بتلا یا ہے ، اس میں کہیں شرط نہیں کہ ایک شے بروزی قاتی یا لنوی نبی آئے گا اوراس پر ایمان لا ناہمی مشرط نجات ہے ، اور ظاہر ہے کہ اگر سلسلہ نبوت جاری ما ناجائے تواس آیت کا وعدہ بغیرے نبی پر ایمان لائے ہوائے نہیں ہوسکتا ۔

" تم الشرراوداس کے دسول پرایان لاڈ اوداس ال میں ہے خرچ کر جس می میں ہے کا قائم مقام بنایا ہو، پس جولوگر تم میں سے ایمان 1 سے اودالشرکے داست میں خرچ کیا الن کے لئے بڑا آوا ب ہے ج آيت نمر٣٣ امينوا بالله و رَسُولِه وَانْفِقُوامِمَّا جَعَلَكُهُ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْدٍ فَالَّذِيْنَ امَنُوْامِنْكُهُ وَ انْفَقُوا لَهُمُ اجُرُّكِمِ يُرُدُ امديه پي)

یہ آیت اپنے مقبون ا درختم بوّت کے نبوت میں بہل آیات کی نظیر ہے ،کیونکاس میں اجرکبیر کے دعدہ میں آنخفرت ملی اللہ علیہ دسلم برایمان لانے کے ساتھ کسی بعد میں آنے دائے بی برایمان لانے کو شرط نہیں کیا گیا ،خواہ دہ تشریع ہو، یا بقول موال

غِرتشریعی ا ورُطلی یا بروندی یالغوی ر

٣٣٠٠ مَوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأَيْ يَعَثَ فِي الْأَمْتِينُ وَسُولَا مِنْهُمُ مَثْلُو عَنْهُمُ الْكَاتِبِهِ وَمُؤَكِّمَ يُعُلُو عَنْهُمُ الْكَتَابُ هُمُ مُ الْكَتَابُ وَالْحِكْمَةُ قَا وَالْحِكْمَةُ قَا وَالْحَكْمَةُ قَا وَالْحَكْمَةُ قَا وَالْحَكْمَةُ قَا وَالْحَكْمَةُ قَا وَالْحَلْمُ اللَّالُ الْمُؤَلِّمُ اللَّالُ الْمُؤْلِقِيمُ اللَّالُ الْمُؤُلِقِيمُ اللَّا اللَّهُ مَعُولًا بِعِيمُ اللَّا اللَّهُ مَعُولًا إِلَيْهِمُ اللَّا اللَّهُ مَعُولًا إِلَيْهِمُ اللَّا اللَّهُ مَعُولًا إِلَيْهِمُ اللَّا اللَّهُ مَعُولًا إِلَيْهِمُ اللَّا اللَّهُ مَعُولًا إِلَهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ ا

دُمُوَّالُعَیْنُوُّالُحَکیمُوْ (حجر، نیّا) نے ،ادردہی ہے ذہردست محت والا ہِ اس آمیت کرمیر کے ترجہ میں خط کشدیدہ الفاظ پرغور کرد ، جن میں صفائی کے ساتھ بتلا یا گیاہے کہ شخفرت ملی الشرعلیہ وسلم صرفت لینے زما نہ کے لوگوں کے لئے نبی ا در رسول نہیں تھے ، بلکہ آپ کی بوت تمام ال نسلول کے لئے بھی محیط ا درشام ل ہے جو

آت كى عبدمبارك يس بدان بوك تع ،اورقيامت تك بدابوت بي مح ا ام التغسيرا بن كثيراً بيت ذكوره كي تغسيرس ميح بخارى كى حديث بروايت الهبرمية نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں ۱-

نَيْ هٰذَ الْحَدِيثِ وَلِيُلُ عَلَ ٱتَّ هٰنِ وِالسُّورَةِ مَن نِيَّةُ رَكَال عُسُوْمٍ بِعُثْبَتِهِ مَلَى اللهُ عَكَيْهِ وَ سَكَّمَدَ إِلْ جَيِيْعِ النَّاسِ لِاَنَّهُ فُتِنَ تَوُلَّهُ تَعَالُ وَأَحْرِينَ مِنْهُمُ بِنَادِسَ وَلِمِنْ الْكَتَبَ كُتُبَعُ إلى فادس والروم وغيرهم مِنَ الْاُسَمِ يَلُ عُوْمُمُ إِلَى اللهِ عَزَّوْجَلُ وَالِّكَ إِنَّبَاعِمَاجَاءَيْمِ وَلِعِٰذَا تَالَ مُتَجَاعِكُ ذَعَنَرُ رَاحِدِن تَولِهِ تعالى رَوْاخرِينَ مِنْهُمُ كَتَا يَلُحَقُوْ إِبِعِيمٌ) قَالَ هُوَ الْاَعَاجِمُ كُلُّ مَنْ صَدَّقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ

مِنْ غَيْرِ الْعَرَبِ.

آتًا فِي ٱصُلَابِ ٱصْلَابِ أَصُلَابِ أَصُلَابِ

رِجَالَ زُنِيًاء مِنْ آمْتِيُ يَنْ فَكُونَ

الُجَنَّةَ بِنَيُرِحِيَابِ ثُمَّدَّتَرَأً

وُاخِرِيْنَ مِنْهُ مُ لَتَا يُلِحَقُوانِهِمُ

يَنْنِي بَيْتِيَّةً مَنْ بَيْنَ مِنْ أُمَّتَّةٍ

" اس مدیث میں دلیل ہے کہ بیہودت رجد، مزيم ادراس يرمى كأخفر ملى الشهطير وكسلم ك نبوّت وبعثت رتسام مالم ) اورتسام لوگوں کے لئے مام ہے ، کیونکہ آست فرکورہی وافرین منهم كاتنسيرمديث بخارى يى فارس ے گائی ہے وا واسی دجے آیٹ نے فا*دس وروم دغیرہ کی طر*ف دمی وسناے ادسال فرائے ، اوداسی لئے امام تغسیر حغرت مجابرا ورددسري بببتدے علاءتنسيرن لأخرين منهم محسعساق فرایا ہے کہ اس سے مرادعی لوگ سی فیر وب می سے بن لوگوں نے آئے کی تسدیق ک ہے ہ دابن کشیر)

نيزامام ابن كثير بحوالدًا بن الي حاتم اس آيت كي تغسير مي سهل بن سعدالساعدي رضی الٹرعنہ سے روایت کہتے ہیں کہ اٹھفرست ملی الٹرعلیہ وسلمنے فروایا ،ر میشک میری است کے مُرد دل وورتوں ک پُشت در کُشت ایے اوک بول کے جوجنت می بغرصاب کے دافل ہوائے، ا دراک نے اس کی شہادت میں آیت

روعى وأخرين منهم لمتا يلحقوابهم مراد

مُحَتَّدٍ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اليَّى كَا فَرِين عمرادوه اوْك بي (ابن کثیر اص ۲۲۹ ج ۹) جوامّت محدثیمی دقیاست تک آنوایمی؟

آيت مذكوره سه واضح طور ربعسب تقريراً مخضرت صلى الشعليه وسلم يرامرتا بت ہوگیاکہ الخفرت ملی الشرعلیہ وسلم کا دائرہ نبوت وبعثت قیامت تک آنے دال تمام نسلول يرميط اورشامل ب.

ا ورظامرے کہ جب تمام آنے وال نسلیں آم کی نبوت کے ا ماطری داخل میں تواک کے بعد برکسی اور نبی کی ضرورت ہے اور برگنجائش ۔

آیت نمبر ۲ ا تُلُ هٰنِ الْمُنْ الْمُعُوا ا "آب کهدیج که يمراطرات بي معا اِلْ اللهِ مَن عَلْ بَصِيْرَةٍ أَنَا دَسَنِ كَلَ مُؤن اس طوريه بلاتا بول كري ديل الله الله المول كري ديل التبكي والتبكي والتب

اس آیت کرمیس آنا دسن اللینی کے الفاظ قابل غور میں جن می ارشاد کیا كَيا ب كم عَلَى بَقِيدُي وعوت حق دين والع ١٦ تحفرت صلى الشرعليه وسلم بي، اور وه صحائر کوام اورعلمائے است جوائی کے اسور حسنر کے متع اور سروہیں ۔

حضرت ابن عباس في من المَّيْنِي كى تفسير كرتے ہوے فرايا ہے ، ر

مَعْنِيْ أَصْحَابُ مُحَتَّدِهِ كَانَوْاعَلُى ﴿ \* يَعَىٰ مِحَابُرُوام بُوبِبْرِينَ طُرِيعِتِهِ أحْسَنِ طَي نُنَةٍ وَاقْتَ لَا هِذَا لَيَّ الدرايت يرتع ع دمعالم التنزيل )

اگرآت کے بعد کوئی اورنی دنیا میں بریدا ہونے والا تھا تولازی نتیج تھاکہ وہ مبی بھیرت کے ساتھ دعوت بی دینے والے افراد میں شادکیا جاتا ، بلکہ مناسب تھاکہ آنخفرت ملی الشرعلیہ وسلم کے بعد پہلے ان انہ بیام کا ذکر ہوتا ہوآ ہے کے بعد دعوت حق کے لئے آنے والے تھے ، پھراُن کے بعدصحائرکرام ا درعلمارکا تذکرہ درجہ بدرجهوتا اليكن حب كتسنربل عزينافي الخفرت ملى التهمليه وسلم ك بعدمجا م انبیارے نام لینے کے صحابہ کرام اور علمائے اُمّت کا ذکر فرمایا تو ثابت ہواکہ آئے کے بعدكوني اورنبي مبعوث بونے والانہيں

كيت نمبريم النكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ الْسَكِن ٱن مِن جولوَّل علم پرتابت بي

اورا يان دا لے بي، ده ايان لاتي اس دى پرج آپ پرنازل بوئى اورج آپ سے پیلے انبیاء پرنازل ہوئی و " ايمان والول كى بات يرتمى كرحب بلا سے ان کو انٹھا دردسول کی مزمت ال میں نیعلہ کرنے کے بے توکہ پیم نے مشنا اود ما ثا اور دې لوگ مشداح يانے والے بي يو " اور جو لوگ الٹرا ولاس کے رسول (محدٌ) کی اطاعت کمیں ا درانشر سے دری ادرجی اس کے موات مے دی لوگ مراد كومينيخ والے بي ؟ « کبریخ که انشرک اطاعت کروا در دمول کی پی

\* اگرتم آپ کی د بینی آنخفرت ملی الٹر علیہ ک<sup>یا</sup> کم ک) اطاعت کردیے تو دایت یا ڈیے ک

" اورقائم کرونمازا دراداکردزگاه ادر اطاعت کرودمول دمحرسلی الشعلیروم) ک شایرتم بردح مو یو

مایان دالے وہ ہیں جوایان لاسے ہیں الٹرپا دداس کے دکول (محدٌ) پر ﷺ " بس آپ توصرف ایسے پی شخص کو ڈرا سکتے ہیں جونعیحت پربطے ، ادرخواسے بے دیکھے ڈرسے ، سواکی اسکا کمنفرت

رنودئ ) آیت نمبره فی تُکُل آطِینُولا للهٔ وَالَمِلِینُولا الرَّسُولَ الآیة ، نور، پ ) آیت نمبراه و ران تُطِینُوکُا تَمُسَّدُولا (نور، پ )

الزّكؤة وَالْمَيُواالْ لَلْوَة وَالْوالْ الْمَالُوة وَالْوا الزّكؤة وَالْمِيْعُواالْرَّوُلْكَ مَلْكُهُ تُرْحَمُونَ ( فود، بِ ) الْمَنْ الْمَالُومُ مِنْوُنَ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَرُسُولِهِ (فود، بِ ) الْمَنْ اللّهِ وَرُسُولِهِ (فود، بِ ) المَنْ اللّهِ وَرُسُولِهِ (فود، بِ ) اللّهِ مُرَدَّ خَيْنَ الرَّمُنَ التَّبَ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ادرعوہ فومن کی ختخبری مشناد ہیئے ہے۔
" ایمان دانے دہ ڈیں جولیتین لائیں النہ پر النہ پراول (محدٌ) پر ہے۔
" ا درجو کوئی ہیردی کرے النہ کیا داری کے درول (محدٌ) کی النہ کی داری کے درول (محدٌ) کی النہ کی داری کے درول (محدٌ) کی اس نے پائی بڑی مراد ہے۔

آيت نمره النَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ مَرْدَهُ فِي اللّهِ وَرَسُولَهُ اللّهَ وَدَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَدَسُولَهُ فَا مَنْ لَكُومِ اللّهَ وَدَسُولَهُ فَا مَنْ فَا ذَنُونًا عَظِيمًا ( احزاب اللهِ فَدَاب اللهِ فَا مَنْ اللّهُ عَظِيمًا ( احزاب اللهِ فَا مَنْ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ ا

ان تمام آیاتِ کرمیری مرف آنخفرت ملی الشعلیہ دسلم کی دحی آور آپ سے پہلے انہیاء کی وحی آور آپ سے پہلے انہیاء کی وحی آور آپ سے بے مرف آنخفرت ملی الشرعلیہ وسلم کی نبوّت اور آپ کے اتباع کوموار شجائت مسرار فرایا ہے ، اوراس پر جنت ومغفرت دغیرہ کے وعدے ہیں ۔

ا دریریمی ظاہرہے کہ قرآن کریم کا بہ وعدہ کہمی منسوخ نہیں ہوسکتا ، بلکہ تقیامت جاری ہے ، اگر دنیا میں دحی نبوت کا سلسلہ جاری ہو توکیا اس وحی پرایان لا سے بغیر کو نُ انسان جنت اولاس کے درجات کامسیّق بن سکتاہے ؟ اولاًگرنہیں بن سکتا تومچر قرآن کے یہ وعدے کیسے یو سے تیمیں ؟

"اودیا دکر دجب ہم نے انبیاسے مہد لیا ، اور آپ سے (اے محدٌ) اور اُدر گئے اور ابرا حسیمٌ اور موسی ؓ اور عسی گابن مریم سے یہ

اس آیت کریمیمی آنحفرت ملی الشرعلید و الم کا نام نامی تمام انسبیاء سے بیلے ذکر فروا یا گیاہے ، اس کی وجہ خود زبانِ رسالت نے بیان فروانی ہے ، د

" صفرت الوہررُوْ آیت کری دَادْ آفَدُهُ ا ین النّیتین کی بارہی آن مفرت کی الشر طیرکہ لم ہے دوایت کرتے ہیں کرآئینے وسنرا یا کریں ہیدائش میں تمام انبیار سے ہیلے مقیا ، اوراس مالم بعشت میں سب کے آسمنسوی اس لئے عَنُ أَن هُمَ يَوَقَّ فِي تَعْلِم تَعَالًا وَاذُ أَخَلُ نَامِنَ النَّبِيثِ ثِنَ مِيْنَاتَهُمُّ وَمِنْكُ وَيَنْ أَوْمِ اللهٰ عَلَى اللَّهِمُّ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ مُنْنَ اذَلَ الشِّمِينِينَ فِي خَلْقٍ وَ اخِرَهُمُ فِي الْبَعْثِ نَبُ مِنْ أَيْ قبلة أن ابن كثير احظ المراك المسال المسال المراك المرك المراك المراك المرك المرك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المرا

یہ آ بیت کریمہ اگرا میک طرفت اس وحی کا اتباع اہلِ عالم کے لئے فرض کرتی ہوجے آنحفرت مسلی الشرعلیہ دسلم پرنا ذل ہوئی تو دوسری جانب صافت طورسے اس کا پہنی ادشا دہے کہ اس وحی کے علاوہ اورکسی وحی کا اتباع جائز نہیں۔

اب انعمات کیجے کہ آگرا کہ بہریمی کوئی آسمانی دحی خداکی طرف سے آنے والی تھی ، تواس کے اتبارا سے کیوں ددکا جا تاہے ، اور پھراس پریمی خور کیمیے کہ حبب دنیا اس کے اتبارا سے منورا ہے تو بھراس وحی کے نازل کسنے اور نبی کے دنیا بین مینے سے سے کیا فائدہ ہے ۔

آیت نمره ما دکفن آهکنگنا انتمان من قبلیکند کشا ظلکوا و جاء تهم من قبلیکه کشا ظلکوا و جاء تهم کشا فلکوا و جاء تهم می البین این دستا کا نوا ایکومیوی و شد ته تندی که خلی المنجومی و در می من تغیر میم این نظر الکی تندی می من تغیر میم این نظر الکی تغیر می این الکارس می الکارس می

"اودم ہلاک کہ پچے سب امتوں کوتم ہے ہیے ، جبکہ انھوں نے کا دیں کے دمول ان کے پاس کھی نشانیاں اور ہر گزنہ تھے دہ ایمان کا فی خد دانے ، ہذہوں مزادیتے ہیں ہم گنہ گارتو کم کو بہر ہم نے کم کو نا ثب کیا ذمین میں ان (سب) استوں کے بعد تاکد دیکیس تم کیا کہتے ہو ہے

اس آیت کریم ی اقرا تویہ بتلایا گیا کہ بہا است مرکبی وجرے ہلاک ہوچیں ، اور میر بیان کیا گیا کہ است محدید میں ماحب العسلاة والتلام تسام استول کی خلیفرا ور زمین میں سب کی قائم مقام ہے ، جس کا حاصل ما دن یہ ہے کہ برات است کی خلیفرا ور زمین میں سب کی قائم مقام ہے ، جس کا حاصل ما دن یہ ہے کہ برات است کے بعد نہ کوئی جدیدی آئے گا اور شاس کی نئی اقت بریا موگی ۔ اس کے بعد نہ کوئی جدیدی آئے گا اور شاس کی نئی اقت بریام ہوگی ۔ فال وند عالم نے بنی اسسرائیل پرائے انعا مات کا ذکر وکر تے

ہوئے ارمشاد فرمایا ،ر

140

ا تمت کما لاتِ بُوّت کے ساتھ مِتھ عن ہے ، المرمنع سب ہوّت آپ کے بعد تسی ادا میں گئے۔ نہیں دیا جا تاکہ اس میں آمیے کی شانِ عفلت کی تنقیعی ہے ۔

مسندا بودا وَ دطيالسى مِن صربت عبدالشرين عباس سے ايك طويل حديث نقل كرى جوانشار الله تعدال حديث مِن فعسل نعسل كل جوانشار الله تعدال حديث مِن فعسل نعسل كل

جافے کی واس کے جیند جیلے یہ ہیں ار

وَتَعَوُّلُ الْاُسَمُ كَادَتُ هُلَٰ فِي وَ " مَيَامت كَردزْتَمَامِ امْتِينَ لَهِينًا الْهُمَّةُ الْفُرْنَ انْبِياءُ كُلُمَا لَا مَرَيب بِ كريه امّت سبكرب الله الدُمْ الله الله م ٢٥٣) انسياد بول و اسبياد بول و

نیز خوا وندِ عالم نے بہلی امتوں کے متعلق حب یہ ذکر فرا یا کہ وہ اپنے سے پائسوں کے تائم معتام اور خلیفہ بی توسا تھ ہی اس توم کا بھی ذکر فرا یا جس کا خلیفہ اسس امت کو کیا گیا تھا ، چنا نچرا کیک حجگہ ادر شا د ہوتا ہے د

\* یادکروجب مم نے قوم اور کے بعد تہیں خلیفہ بنایا ہ دَاذْكُولُ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلْفَاءَ مِنْ بَعُرِقُومٍ نُوْجٍ .

اور دومری جگه ارشادی ۱-

دَاذُكُسُ وُا اِذْجَعَلَكُ مُخْلَفًا عَ مِنْ رَدُورِ مِنْ الْمُ

مِنُ بَعُن عَادٍ -

جس بس سی الله علی الله و قوم نوح کا اورکسی کو قوم عاد کا خلیفرا ورقائم مقام بلایا آیا است معین بی بی بی بی الم کے کہ اس کی خلافت و نیابت کوئی خاص قوم کے ساتھ معین بی نرما یا بلکہ خلائف کے ساتھ فی الارض کی قید کا اضا فہ کرکے اس کا صاحب اعلان کوئی الدرا تست محد کی الاطلاق تمام امم دنیا کی خلیفہ ہے ، اس کے بعد کوئی اورا تست عالم دنیا یس آنے وال نہیں۔

\* وہ اللہ دہ ہے جس نے تہیں زمین کا خلیع بنا یا اورتم میں سے بعض کے درجا و دسروں پر بلسند کے ہے

" یادکروجب م نے تہیں مادکے

بعدقائم مقام بناديا ؟

" وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں ذہین پر خلیفر بنایا ا خَلَيْمَ الْا رُضِ وَرَفَعَ بَعُظَكُمُ فَوْقَ بَعُفِي وَرَجْتِ (آخرالانسام، پ) اَيت نمرالا الْحُوالْ اَنْ يَ جَعَلَكُمُ خَلَيْتَ فِي الْاَرُضِ الآية (ناطر، يَدٌ)

آيت نمزا حوّاله ي جَعَلُكُمْ

یرا یات بھی آیت مذکورہ کی طرح اس است کوتمام امم کا خلیفہا در آخرالام فاہت کرتی ہے جس کی تغصیل آبھی گذر چی ہے ، مزیدا طبینان کے لئے دیجیو تغسیر خاذن صفحہ 21 میلد ۲ ہے۔

يَعِنْ وَاللهُ الَّذِئ جَعَلَكُمُ يَا اُمَّةَ مُحَتَّدٍ خَلَيْكَ فَ الْاَنْنِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَ اَمْلَكَ مَن كَانَ مَبْلَكُمُ مِنَ الْاَمْمِ الْخَالِيةِ كَانَ مَبْلَكُمُ مَنَ الْاَمْمِ الْخَالِيةِ وَاسْتَخْلَعُكُمُ فَجَعَلَكُمُ خَلِيْنَ مِنْهُمُ مُحَلِيْنُ نَهُمُ فِيْهَا وَتَعَيِّمُ فَهَا مِنْهُمُ مُحَلِيْنُ نَهُمُ فِيهَا وَتَعَيِّمُ فَهَا بَعُنَ مُمْ وَذَا لِكَ لِآنَ مُحَمَّلًا مَنْ اللهُ عَلَيهِ وَ سَدَّمَ لَمَ آب كامت كوآخوالام بناياب،

خَاتِمُ الْاَنْسِيَاءِ وَالْحِوْمُ مُ وَ أَمَّتُهُ أُخِرُ الْأَسْمِ -

تغیرخازن کی فرکورہ بالاحبادت میں خط کشیدہ عبادت کوغورسے دیکھے جس یں ہادی گذارش کی ہوری تعدیق ہے ۔

ی لذارس بودی تعدیں ہے۔ نیز علام نسخی تغییر دوارک میں اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے فرماتے ہیں بر میں دور دور اور کا میں اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے فرماتے ہیں بر

م اس مے کرمحوصلی اللہ علیہ وسلم حناتم النیبین بیں اوداس ہے آپ کی اسّت سادی امتوں کی خلینہ بن یہ

" قریب آبینی قیامت الانتق ہوگیا چاند د بوکہ قرب قیامت کی علامت اولاً نفرت مل الڈعلیرولم کامعجزہ ہے، نیزطلامه سمی تنسیر طادک میں اس ایک تک مُحَمَّلاً صَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَدَ خَاتِمُ النِیتِیْنَ کَامَّتُهُ تَلُ خُلِفَتْ سَایْرَالاُسُمَ (طادک) این مُراالا اِفْتَر بَبِ السّاعَهُ وَ انشَقَ الْعَمَرُهُ (یاده اتریَنهٔ)

آیت یں قیامت کے قریب ہونے سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ انخفرت کا اس کی طرف اشارہ ہے کہ انخفرت کا اللہ علیہ وسلم اور قیام سندے دومیال کوئی بنی نہیدا ہوگا ، چنانخ خود آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس پرتمریج فرمائی ہے ، دیجو الوحازم سلمہ بن دینادر منی لڈونہ کی مدین فیل ، ۔

الدمادم فراتے ہیں کہیں نے المخفرت مل اللہ علیہ وسلم سے مناکہ آپ فراہیے تعے کہیں اور قبیامت دونوں اس طرح میجے گئے ہیں اور آپ نے اپن شہادت ک انگل اور نیکے کی اٹھی کو طاکر اشاں فرایا ہے تَالَ سَبِعُتَّ رَسُّوُلَ اللهِ مَكَّ اللهُ مَكَّ اللهُ مَكَّ اللهُ مَكَّ اللهُ مَكَّ اللهُ مَكَّ اللهُ مَكَنَ ا وَالسَّبَاءَةُ حُكَنَ ا وَالسَّبَاءَةِ وَالْوُسُعَلَى وَالْوُسُعَلَى وَالْوُسُعَلَى وَالْوُسُعَلَى وَالْوُسُعَلَى وَالْوُسُعَلَى وَالْوُسُعَلَى وَالْوُسُعَلَى وَالْوُسُعَلَى وَالْمُوسُمِي وَسَمَى وَسَمْ وَاللَّهُ وَالْوُسُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيْلِكُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

ا دواسی مغمون کی بین موشیں امام احماد نے اپنے مسنومیں حضرت سہل بن سخواور حضرت انس ا ورحضرت ومہب سلوالی شے بھی روایت فرمائی ہیں جن کوابن کثیرے ہے آیت ذکورہ العدد دکی تغییر میں بیش کیا ہے ، دیجوا بن کثیر صفحہ ۳۲۰ ، جلد ۹ ۔

ادر صفرت ابن ذمان کی ایک اولی مدیث می بی منمون اور سی زیاده وضاحت کے ساتھ میان کیا گیاہے ، جس میں ہے تعرق ہے کہ آسخفرت سلی الشرعليد کا اور قبامت کے درمسیان کوئی دونوں کے قریب ہونے سے میں مرادہ کہ آپ کے اور قبامت کے درمسیان کوئی

ادرنى بيدار موكا .

اسی مدیث میں ابوزمل نے اپناایک طویل خواب اسخفرت ملی الله علیه ولم کی خدمت میں بیش کرنا اورآ می کااس کی تعبیر بیان فرمانا ذکر کیا ہے۔ تمام نواب ادراس ك تعبياس مرابيان كرف كى ضرورت نهي ، صرف وه جلے نقل كردينا كافى بوت س اس وقت ہمارامقعم تعلق ہے ، مینی الوزم الخ نے اس خواب میں غجد امہرت سے اتعا كے يومى دي عاشاك ايك نا قرب اوراس كوا مضرت ملى الشرعليه وسلم ملا بسي ،

آمینے اس کی تعبیر میں ارشیاد فرایا ، وَإَسَّاالنَّا تَهُ الَّبِينُ وَأُنْتِهَنَّا وَ

رُأُنْتِنِي ٱبْعَثُهَا فَهِيَ السَّاعَلَةُ عَلَيْنَا تَتُومُ لَانَيِّ بَعُدِئُ <sup>دَ</sup>

لَا أُمَّةً بَعْلَ أُمِّينَ الحديث،

منميرى امت كے بعدكونى امت ا ر اخرجه البيه في في دلائل النبوة ذكرة ابن كنير ص ٢١٩ع ٩)

> مهيت نمراه | إثّ تَرَبَ لِلنَّامِبِ حِسَابُهُمُ دَحْسُمُ فِي غَسْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿ (انبيار، كِ) آيت نمر١٢ | أَنَّ أَشُرُ اللَّهِ مُدَلَّا

تَسْتَعُ جِلُولُ (سواعل ، كا)

ائمة معسرين نے عامة بيان فرايا ہے كه آيت بي امرائشے قيامت مراد مجاود ناظرين علوم كريي بي كرقران مي قرب قيامت سامناده ب أمخفرت مل المعليه وسلم اورقیامت کے درمیان کوئی جدمدنی بہیں۔

آيت نمره الكذاليف يُوجي الكِنف و " العام الشقال وي ميم ابوات ل إِلَى الَّذِينَ مِنْ مَّبُلِكَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّان اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الم الْعَزِيْزِ الْحَكِيثُمُ أَهُ وَابْتِوْرِينُ فِي ا

قرآن کریم نے اس مفہون کومبہت سی آیا ت بیں بیان فرماکرمسئلرزیریجٹ کا واضح فیصلہ فرما دیاہے ، حس کا میان آیات نمبر سے لغایت نمبرے میں گذریجکا ہے اس لئے

بي، وه الشرع زبرست حكت والاسعة

\* ده نا قرص کوتم نے دیجیا اودیہ دیجہ اک

یں اس کومیلار باہول وہ قیامت ہے جو

م يرقائم بول مرس بعدك في ني بوادا

م نوگوں کے لئے اُن کاحساب (قیامت

كادن) قرب آگياا وروه ففلت ميس

م أيني فواتعالى كاحكم رميني تيامت)

اس سے دوگردانی کریے ہیں ہ

موتم اس مي جلامت مياكي

م ناظرين كرام كى توجراس طرف منعطف كرتے بورے درخواست كرتے ہيں كرہياس یر فور فرمائیں کہ اس میں توکسی کوشک نہیں ہو سکتاکہ خدایے قدوس کے تمام انسیار درسل واجب الاحترام ہیں ، اُن کا ذکر باعث برکات ا دراُن کے بربرقدم پرانے دالی نسلوں کے لئے عربی ا ورحکت کے سبق ہیں ،ا دراس لئے اُن کے حالات دوا تعات اور گراں قدر کارناموں کوجس قدر دوش کر کے بیان کیا جامے اسی قدر مفیدا ورنہا یہ فید

ہے جبیاکہ خود قرآن کریم کا طرزعمل بتلارہاہے۔

نیکن دیجنا یہ ہے کہ اگر انخفرت کی الٹرعلیہ وسلم کے بعدیمی نبوت ورسالت باتی ادردحي نبوت كاسلسلم جارى ب توبهلى امتون كى طرح اس احت كے لئے بعى انبيار عليم السلام كى درجاعتين بوجائين كى ، ايك ده جو الخفرية صلى الشرعليرولم يبيا گذری ہے ،اوردوسری وہ بوآٹ کے بعدائے والی ہیں ، اس صورت بی مناسب يتفاكر فستسرآن عزيز دونول قيم كى جاعتول كاتذكروكرتا ، دونول كے حالات كوبيان كرتا ، مبياكه كتب سابقة تودات والنجيل دغيره اسى طرزعمل مصعودي ، أن مي اكرايك طرف انبيادسالكَيْن كے كارنامے وكم لاكراس امّت كے لئے درس عربت بيش كيا گياہے، تودوسرى جانب بعدي آنے والے انبيارعليم التلام اور بالخصوص فائم الانبياء ملی الشرعلیرد لم کے پورے حالات وعلامات ، اخلاق ، عادات ، تتران معافرت دطن ، ہجرت گاہ دغیروا دران کی شریعت کا طغری است یا زاس طرح بتلایا کیاہے کہ جس کے معلوم کرنے کے بعرکسی خص کوان کے بہجیا نے میں غلط فہی ہمیں ہوسکتی ابلکہ بعسِ مسرآن و آنے والے تی کواس طرح بہجائے تھے میے کوئی شخص اپی اولادکو پھانتا ہے۔ میرآتے والے انہبیام کی صرف خبری نہیں دی بلکہ ال برا یا الانے اور ال کے اتباع کمنے کی ہوایت فرمائی ہے۔

اگرآ تخفرت ملى الله عليه ولم كے بعد بھى بعثت انبيار اورسلسله وى جارى مقاتو مناسب ملکم خروری تفاکر قرآن عزیز انسبسیا دسالقین کی طرح آنے والے انبیاد کاہمی مسلسل ومكمل تذكروكرتا أن كے نام ، أن كا مولد ، تقليم ، اخلاق وعادات اورايي

له قال تعالى يَعْمِ فَوْنَهُ كَمَّا يَعْمِ نُوْنَ أَبْنَاءَ حَسَّمُ ١١٠٠٠

مالات بیان کردیتاکین کے معلیم کرنے کے بعدا تست مرحوم کو آنے والے انسسیام کے بیجا منے میں کوئی کرشید باقی ندرستا۔

بگراگر ذرا غورے کام لیاجائے تو بعدی آنے دالے انسیار کات کو بنسبت
انبیائے سابقین کے زیادہ اہم اور ضروری تھا ،کیونکر انبیائے سابقین براجالی ایان
کافی ہے ، یر مروری نہیں کہ اس میں سے شخص کا نام اور شخص حلوم ہو، اس کی ہوئیں
یاد ہوں ، اس کے تمام احکام کی اطاعت کی جائے ، اور خود قرآن کریم کا ارشاد ہے
مزائم مَنْ قَصَرَ مُمنَا عَکَیْ لَا قَرَ مُحْمَمُ مَنْ کَ مَدَ نَقَصُمْ مَنْ عَدَیْدہ ،

جس نے بتلادیاکہ بہت ہے استی استی استی کے نام آنخفرت صلی اللہ علیہ وہم کو مجی نہیں بتلائے گئے ، احمت کا توذکر ہی کیا ۔

النرض انبیات سابقین کے متعلق صرف اس قددا جالی ایمان کافی ہے کہ فاوند عالم نے جتنے انبیار بھیجے ہیں وہ سب بی وصواقت پر ہیں اُن کے شخصی حالات ایمان کا مجزونہیں ۔ بخلا من بعد میں نوالے انبیائے کہ اُن کے دعوے کی تعدیق ان برایمان کا اُن کے متام احکام کا اتباع است مرحمہ کا آولین فرض ہے ا ووان کی نجات کا مدار ہوگا۔ وہ جب تک آنے والے انبیاء کو نہیجا نیں اووان پرایمان نہیں اُگرج بہلے سب انبیاء پر کامل ایمان رکھیں ہرگز نجات نہیں یا سکتے ۔

اسی حالت بی انصات کیجے کہ انبیات سابقین کے حالات کا دُہرانا ، اُن کے شخصی حالات کا دُہرانا ، اُن کے شخصی حالات کا تذکرہ زیادہ اہم اور ضروری ہے ، یا بعد میں آنے والے انبیار کا ؟
اس کے بعدست آن کریم کی آیات مبیناً ست پرنظر ڈائے اور و پھنے کہ اس مجتم ملیت نے بعد میں آنے والے انبیا رکے ذکرا ودائن کے حالات کا کہاں تک اہتام کیا ہے ؛ ور انبیائے سابقین کا کہاں تک ؟

ہم تیں سے کہ سکتے ہیں کہ مسترآن مجید کے تیس پاروں ہیں کو لُ ایک آ سے ہم الی ایک آ سے ہم الی ایک آ سے ہم الی نہیں دکھا لُ جا سکتی جس میں معدمیں ہیدا ہونے والے بی کا نام یا اس کا طلبہ یا اس کا دون یا اورکو لُی تشخص شلا یا گیا ہو، بلکہ بلا تعیّنِ اجا لی طور مرکب ہیں ہے بی ذکر نہیں کیا گیا ہو، بلکہ بلا تعیّنِ اجا لی طور مرکب ہیں ہے بی ذکر نہیں کیا گیا ہو، بلکہ بلا تعیّنِ اجا لی طور مرکب ہیں ہے بدیمی کو لُن بی ہیدا ہوگا۔

بخلات اس کے کمانیائے سابقین کے نام نامی ان کے دطن اورجائے قیام

کااکٹر بلکہ کرر ذکرفرایا گیاہے ،ان کے تبلینی کارناموں اورقعمی عبرت کوایک مرتب اورا یک مگرنہیں ، بلکہ قرآن کے مختلف مواضع میں کرد سکرد لوٹا یا گیا ،ایک صنرت موسی علیالت لام کے ققہ کو دیجھے کرشنا میدکوئی بارہ ایسا شکے جس میں اس ققتہ کا تفصیلاً یا اجالاً ذکر نہو۔

تنزیل عزید کے اس طرفہ فی اورطراتی بداست یس کیا جیٹم بھیرت کے لئے ہسبق نہیں ہے کہ آنحفرت میں الشہ علیہ دیلم کے بعد کوئی بی آنے والانہیں ، ورنہ کس تلا حیرت اور تعجب کا مقام ہے کہ جس آنے والے بی کا تحقی طور پر بہجا ننا ،اس کے حالا معلوم کرنا ، اس کے احکام کی بیروی کرنا امت کے لئے جزوا یمان اور مدار سجات ہے ، اس کا توکہیں نام میں نہ لیا جائے ، کوئی ذکر بی مذکیا جائے ، اس کے بعد میں آنے کی طرف اشاوہ بی نہ فروایا جائے ، اور جن انبیائے سابقین پراجائی ایمان الاناکائی مقا ان کے قیم کا پڑھنا ان کے قیم کا پڑھنا ان کے قیم کا پڑھنا ہون کے ناموں کا معلوم ہونا ، ان کے حالات و تشخصات کا جاننا ، ان کے قیم کا پڑھنا جزوا یمان نہیں تھا ، اس کو بار بارخ تلف عنوانا ہے سالے قرآن میں دہرایا جارہا ہے ۔ جزوا یمان نہیں تھا ، اس کو بار بارخ تلف عنوانا ہے سالے قرآن میں دہرایا جا رہا ہے ۔ اور وی کے تذکرہ کے ساتھ میٹ قبل ، میٹ قبرلگ وغرہ کی قید لگاکر اس کا اعلان کیا جارہ ہے کہ نبوت و رسالت اور دح کے سلسلے صرف زمائہ قبل ہی تک محدود ہیں ، بعد میں نہوگا ور نہ سلسلہ وحی جاری ہے گا۔

بعد میں نہ کوئی نی ہوگا اور نرسلسار وی جاری ہےگا۔ اسی کی ایک نظروہ آیت کریہ ہے جوا و پر تلاوت کی ٹئے ہے بینی کٹٹ لاٹ یُوجِیْ الکیے ہے قرائی الگرنی نُون قبُلاٹ جس میں بتلایا گیاہے کہ وی اہمی اسمحضرت می الٹرطیم وسلم کی طرف ہوگی ، اور آھے سے مہلے انبیا ، کی طرف ۔

فورکامقام ہے کہ اگر بعد میں ہیں بہ سلسلۂ وجی جاری تھا توا ق ل تولاذی تھا کہ اس کونہا میت دونتن کرکے ذکر کیا جا تا اور احت کو اس کے اتباع کی تاکیدا ورہا ہے۔
کی جاتی ، اور اگرینہ ہیں تھا تو کم اذکم من قبلک کی تخصیص کا توکوئی موقع ہی ہیں تھا۔
اس لئے بہتین کہا جا سکتا ہے کہ مسسران عزیز میں وحی اہلی کے ساتھ من قبلک اور من قبل کے ساتھ من قبلک اور من قبل وعیرہ کی تخصیصات اس باست کا کھلا ہو ا اعلان ہیں کہ آنحفرت می ادار علی ہوگا۔ وسلم کے بعد کسی تشم کا جدید نی سے انہ ہوگا۔

نیزیہ بات بھی قابل لی اظہے کرت رائ مجید ایک غیر نسوخ دابری قانون ہے ،
قیامت تک بیدا ہونے والی تمام نسلیں اس کے زیر حکومت ہیں ، یہاں تک کم
صند قرم مرزائیر کی دونوں پارٹیول کی جی ظائم اس میں فلا سنہیں، اس کے بادجود
اس میں آئندہ پیدا ہونے دالے انبیا رکا تذکرہ نہونا ، اُن کے حالات کی تفصیل
بلکہ اجمال کا بھی ذکور نہ ہونا قطعًا برحم کر رہا ہے کہ آئندہ کسی طح سے سلسلۂ نبوت
ماتی نہیں ۔

اگرکت قدیمی تورات وانجیل دغیره اس طرزعل کو اختیار کرتی بول مرف اینے سے بینے انبیاء کے تذکرہ پراکتفار کرتی ، اورانبیاء کے ذکر کے ساتھ من آبل دغیرہ کی قیدیں لگاتیں ، توایک درجہ میں غیر مناسب نرتھا ، کیونکہ دہ کتا برائیک میرو د ذیا نہ اور محدودا قوام کے لئے نا ذل کی گئی تھیں دہ اس کی کفیل نرتھیں کرتیا تک تک تنے دلے انسانوں کے لئے ہوایت کا مکمل سامان بیش کریں ، اور الن انبیاء کا مفسل ذکر کریں جوائ کے بعدیں آنے والے ہیں۔

لیکن قرآن عزیر جوتا قیامت تام انسانوں کے لئے نجات وہایت کاکفیل ہوکر دنیا میں آیا ہے ، اگرسلسلہ نبوّت ووحی جاری دکھنے کے با وجودہ بعدیں آنے والے انبیار کے مفصل حالات بیان ہیں کرتا تو لیسٹ ناکہنا پڑھ گاکہ (معانق) اس کی تعلیم اور بدایت میں سخت نقصان ہے ۔

من میں ہورہ ویت یہ مسابقہ کوانبیار ما بعدے مفعل اور کمل حالات اوران کے تذکرہ حب مہم کتب سابقہ کوانبیار ما بعدے مفعل اور کمل حالات اوران کے تذکرہ سے معرا ہوا دیجھتے ہیں ، اوراس کے خلاف قرآن کریم میں آنخفرت ملی الشرعلیہ وکم کے بعد کسی جدیدنی کانام تک نہیں ہاتے ۔مفعنل حالات کوچھوڈ کراجال اوراٹ اوجی اس کی طرف نہیں ویجھتے ، بلکہ مراحۃ اور قطعًا انقطاعِ نبوّت کے مکرد اعسلان اس کی طرف نہیں تلاوت کرتے ہیں توایمان لانا پڑتا ہے کہ آنخفرت ملی الشرعلیہ وسلم کے بعد کسی تشریعی یا غیرتشریعی اور بقول مرزاجی ملکی یا بروزی نبی کو تجویز کرنا ہے گئا

له اگرچ حقیقت می وه مرف مرفوا ما حب کی پوم اکرتے ہیں اور انہی کے اتباع میں بہت سے احکام مستراً نیہ کو مفال سے دو کرتے ہیں ۱۱منہ

ختم بوسة

اسلام ادرشربعت اسلامیرے روگردانی اس کی نعوص کو تعسی نا اور کھ لا موالد تواد سام در نعوذ بالترمند .

اس کے بعد ناظرین کوام وہ آیات طاحظ فرائیں جن میں فعا وزیعالم نے انبیاء کے تذکرہ کے ساتھ من قبل وغیرہ کی قبیدیں نگائ ہیں۔

تشنبی ۱ د ان آیات نے یہ بات بھی بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ اگر بقول مرزا صاحب بی کو کہ تشریعی یا ظلی یا بروزی وغیرہ بھی شریعت میں معتبرہ تو ہم مخفرت صلی اللہ علیہ کے بعد وہ بھی منقطع ہے ، کیونکہ بی خوا کسی نوع کا ہوائی ابیان لانا فرض اورا ورا ورا سے اعراض کفرہے ۔

اسی حاکت میں قرآن کریم کا آنے والے غیرتشریعی یافلی یا بروزی بی کاکوئی مذکر ایک ملی ہوئی دلیل ہے کہ مرزا بلکراس کے خلات انقطاع بوت کا اعلان کرنا اس کی کملی ہوئی دلیل ہے کہ آنحفرت صلی الشرعلیہ دسلم کے بعدان اقسام میں سے بھی کسی قسم کا کوئی بی بیجین حق تعالیٰ کومنظور نہیں ۔

اس جگرایک اور بات بھی قابلِ فورہ کر رحمۃ للعالمین کی الشرطیہ وکم کوائی احمت پر جوانتہا کی شفقت تھی اس کے بیش نظرا ہے نے تیا مست تک احمت کے ساخہ بیش آئے والے تمام اہم معاطلات کو ایک ایک کرکے نہایت صراحت و ومناحت کے ساخہ بھیا یا ہے جس کا بیان احادیث نبویہ میں اہتمام کے ساخم آتا ہے ایک طوف آئن و کرنے والے فتنوں اوران کے بڑے قائد دل کے پورے نشانات اورین سے مغوظ دہنے کی تدبیری تلقین فرائیں، تود ومری طون ایے برگ کے بورے نام دنشان بتلاک جوملت کی رہنمال کریں گے ۔ مثلاً وقبالوں کے آنے کے بورے نام ونشان بتلاک جوملت کی رہنمال کریں گے ۔ مثلاً وقبالوں کے آنے کی خراوران کے شرے مغوظ دہنے کی تدبیری ، آنے والے فتنوں کی نشانیان ان کے خرود والی ساخہ موجود و ہیں ، آن کے متر سے بینے کی صورتیں ، احادیث صحیح میں نہا یہ تعمیل کے ساخه موجود و ہیں ، آئی طرح احت کی رہنمائی کرنے والے بزدگوں کے نام ہے مکر کمیں فرایا اِ اِنْتُ کُنْ وَ بِالَّیْنِ نِیْنَ مِنْ بَعْدِی کُنْ اُسْدَة عِطَاشًا اِلاَ مَنْ اَحْتِ اَبَائِمُ بِالْکُمِی کُمیں ارشاد فرایا یا یَا نِیْنَ نِوْمُ الْقِیَامَة کُنْ اُسْدَة عِطَاشًا اِلاَ مَنْ اَحْتِ اَبَائِمُ بِالْکُمِی اُلْمِی اُلْمُ اِلْمَالُوں کُمی اُلْمَانَ اَلْمَانُ اَکْرَالُ مِنْ اَحْتُ اَبَائِمُ بِالْکُمِی اُلْمَانُ اَلَاکُوں اُلْمَانَ اَلْمَانُ اَلَاکُوں اُلْمَانَ اَلَاکُوں اُلَاکُوں اُلُوں اُلْمِی اُلْمانِ اُلُوں اُلْمَانَ اَلْمَانُ اَلَاکُوں اُلُوں اُلُمُنَ اَحْتُ اَلَاکُوں اُلُمَانُ اَلَاکُوں اُلُمَانَ اَلَاکُوں اُلُمُوں اُلُمَانُ اِلْمَانُ اَلَاکُوں اُلُمَانُ اَلْمَانُ اُلُمَانُ اَلَالُوں اُلُمَانُ اُلْمَانُ اُلُمَانُ اُلُمَانُ اُلُمَانُ اِلْمَانُ اَلْمَانُ اِلْمَانُ اِلْمَانُ اُلُمَانُ اُلُمَانُ اِلْمَانُ الْمَانُ اِلْمَانُ اِلْمَا

بین ادساورویا یا ی یوم العیام: دَّعُمَّرَدَعُثَمَّانَ وَعَلِیْتًا دِ دامنی اذکبیر، كېيى خلفائ دانندىن كى سنت دطرى كومنبوط بكرنى فرايت فرائ توكېيى تَسْتَكُو الْمِعَدُ بِدا بْنِ مَسْعُوْد د ترذى، ارشاد موا ـ

الدُّحُوَّادِى الْرَّبَالُوْرَبَادَى الرامِيْنَ هَنِهِ الْاُمَّةِ اَبُحُبَيْنَ لَّا اَلْمُتَةِ الْحُبَيْنَ الْمُرَاتِي الْمُنَا الْمُرَاتِي الْمُنَا الْمُرَاتِي الْمُنَا الْمُرَاتِي الْمُنَا اللَّهِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ اللَّهِ الْمُنَاقِ اللَّهِ الْمُنَاقِ اللَّهَ اللَّهِ الْمُنَاقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنَاقِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

یمن سے اولیں مسترنی کے آنے کا تپہ دیا (سلم) ملک شام میں ابوال بیدا ہونے کا ذکرکیا (منداحم) ہرمدی کے شروع میں محبقد دبیدا ہونے کا اظہار فرایا (ابوداؤد) آخر ذما نہیں امام مہری کے بیدا ہونے کا تعصیلی تذکرہ اور ان کی علاما سے اور ہوری نشا نیال بٹلا کیں (العرف الوردی نی اخبار المہدی)

صفرت عیسی بن مریم علیہ الت لام کا آخر ذیانہ میں آسمان سے اتر نابیان فرایالہ ان کی اتن علا مات و نشانات واضع طور بر بتلا سے کہ اس سے ذیا دہ کسی شخص کے نشانا سے متعین کرناعا دہ مکن نہیں ( التقریج بماتواتر فی نزول اسے )

رحمۃ المعالمین نے احمت کی حفاظت د ہوا بیت کے لئے یہ سب کچرکیائیکن کی ایک صدیث میں اس کا اشارہ تک نہ فرایا کہ ہما رہے بعد قلان بی تشریعی یا غیرتشریعی کھلی یا بروزی فلال ملک، فلال زمانہ میں پیدا ہوگا، یہ اس کی علامات ہوں گی، اسس کی اطاعت احمد میں برون موگ ، اطاعت احمد کی گئی تواحمت کا فر ، محمراه اورا بری عذاب میں میسبت لل ہوجا ہے گی۔

اں ذکرفرہ یا توحفرت عیلی بن مریم علیہ السّلام کے دوبارہ آسمان سے اُزل ہجنے کا ذکرفرہ یا ہون کونبوّت اس دنیا میں آنحفرت میں انشرعلیہ دسلم سے پہلے مل یکی ہے، اودمشسران اُن کے ذکر سے معرا ہوا ہے ۔ اودمشسران اُن کے ذکر سے معرا ہوا ہے ۔

فلاصہ یہ ہے کہ صرت علی بن مریم علیالتلام کے موااس است بیں کسی بی ا رسول کے پیدا ہونے کا قطعاً کوئی تذکرہ بلکہ اسٹ ارہ تک کس صربیت بین ہیں، بلکہ اس کے خلا من اس کی بے شمار تصریحات موجود ہیں کہ آپ کے بعد کسی کم کامنصب نبوت کسی کو عطانہ ہیں ہوگا۔

قران کریم نے مبی جہاں ایمان کے بنیادی امول بتلاے (جیبے آیت خکوڈالعد یں) تونی کریم سلی الٹر علیہ وسلم کی دحی کے ساتھ صرف انبیا سے سابقین کی دحی کو شامل مسندیا یا ، کسی بعد ہیں ہیدا ہونے دالے تشریعی یاغیرتشریعی یاظلی یا بوڈی نی ا دراس کی دحی کا معلاقاً کوئی ذکر نرکیا ۔

اگرا نحفرت ملی الشرعلیہ وسلم پراخت تام نبوت ا درانعظامِ وحی نبوت اور کے ان قرآن اور دخیرہ اور کوئی بھی نبوت نرموتا تو ایک بجد دارا دی کے لئے انتابی کا نی تعاجس سے وہ بقین کرلیتا کہ آہے کے بعد کوئی کسی تسم کانی یارول بدا ہونے والانہیں، اور نہ آہے کے بعدومی ونبوت کا سلسلہ جاری ہے گا۔

بقول قادیانیہ اگر نبوت کی کچہ اقسام تشریعی یا غیرتشریعی یا ظلی برفذی ہوتیں اوران میں سے کوئی تسم خاتم الانبیارصلی الشرعلیہ وسلم کے بعد باقی رہنے والی ہوتی اوران میں سے کوئی تسم خاتم الانبیارصلی الشرعلیہ وسلم کے بعد باقی رہنے والی ہوتی اوران میں موقع پر لازم نہ تھاکہ اس کا تذکرہ کیا جاتا ، کہ نلال تیم کانبی فلال فلال علاماً کے ساتھ آ سے گا اس پر میں ایمان لانا فرض ہوگا ، اور جو کچھ اس پر نازل ہوگا اس کے ساتھ آ سے گا اس پر میں ایمان لانا فرض ہوگا ، اور جو کچھ اس پر نازل ہوگا اس کے ساتھ آ سے کا اس پر میں ایمان لانا فرض ہوگا ، اور جو کچھ اس پر نازل ہوگا اس کے ساتھ آ سے کا اس پر میں ایمان لانا فرض ہوگا ، اور جو کچھ اس پر نازل ہوگا اس کے ساتھ ا

می تسلیم کرنا ، اوراس کی اطاعت کرنا مسلمان کے لئے ضروری ہوگا ۔

ا درم نے تم میلدرول بیج تے، بہت امتول کی طرف ؟

" ال محد! آپ کہدیج کم مجدے ہیلے کس تدریغیراے معجزے لسیکر ؟

"آپ سے پہلے بہت سے درول حبت لائے گئے یہ

" ا در مذاق اُڑا یا گیاہے ان دیونوں کا جوآپ سے پہلے گذرسے :

م اورصطلاے عے بن بست سے

رسول تم سے پہلے ہے " اور بم نے آپ سے پہلے مختلف بستی

والول من سے منتے (درول) میع سب

آدی بی تعے دکو لُ مِی فرشتہ نرتما) یہ ۱۰ در شمٹھاکیا گیلے بہت سے دیوال

ارد- کا میاب بہت کے ساتھ آپ سے پہلے ہ

" ادرېم نے ميج بي ببت سے دول

آپ سے پہلے یہ

آلے میں آپ سے پہلے بھی ہمنے ہی مود بیعے تھے کہم مکم بیعیتے تھے ان کی طرف؛

" الله كاتم م غرببت معدرول سيم

بہت ے فرقول میں آپ سے پہلے ہ

" ا درج كتاب م ن آكي طرف الدوى

بيى دې تقى بى تسدالى كىف دالى اپ

ہے ہیل وی کی "

آیت نمرا۲ دکتک آرسننالل اُسیم مین تبیلات دانعام ، پی،

الميت نمبر ١٠ أقل جا الك مروس من

تَبُيلُ بِالْبَيْنَةِ اللَّهِ وَالْعُولُ بِي

آیت نمبر ۱۸ نَعَ نُ کُنِّ بَ رُسُلُ مِنْ تَبْلِكَ ( آل عران ، بِی)

آيت نم ١٩ كَلَمْ أَنْ الْسُدُّةُ فِي كُلُولُولُ

مِّنْ تَبُلِكَ ( انعام، ي)

آيت نمرن كَلْقَالْ كُلْ بَتُ رُسُلُ

مِین تَبُلِک ( انعام ، پ)

آيت نمراع وساأنستناين تبليف

الارجالانوي النوسمين

آهُلِ الْعُرَىٰ ( يوسف، تِك)

آيت نمراً م كَلَقَكِ اسْتُغْنِ تَى بُوْتُكُ لِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

این نبری ا ولکتن ارسننا در شدند

مِنْ مُبُلِكُ ( رمد ، سِك)

آيت نمري > [ ومَا أَوْسَلُنَا مِنْ تَبَلِيفَ

اللَّهِ عِنْ النَّهُ حِنْ إِلَهُ مِنْ رَحْل ، سِل ا

المت مروع المالله لعند أرسكنا ال

أُسِّم مِنْ تَبْلِك ( عَلَ عِلَ )

آيت نمراع والذبتى أدعينا اليك

مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَالُّحَقُّ مُصَدِّقًا

لِمَا بَيْنَ يَدُيْهِ ( ناطر، يُ)

می درستود پڑا ہوااُن دسولوں کا ہوائی سے پہلے ہمینے ہم نے ہے میں ہم نے آئی سے پہلے ہوکوئی دیول ہجا اس کو بھی دمی کی کہ کوئی مبندگ کے لائق نہیں مسیدے مواسوسیدی ہی بندگی کرد ہے

آیت نمبری استّة مَنُ قَنْ اَدُسُلْنَا بَلِیْکَ مِنْ دُسُلِنَا دِبْ الرئیل، چا،ع ۸، آیت نمبری از مَا اُدُسُلُنَا مِنْ تَبْلِثَ مِنْ تَرْسُولِ إِلَّا نُوحِیُ إِلَیْهِ اَنَّهُ مِنْ تَرْسُولِ إِلَّا نُوحِیُ إِلَیْهِ اِنَّهُ مَنْ تَرْسُولِ إِلَّا نُوحِیُ إِلَیْهِ اِلَّهُ اِلْاَا نَاعُهُ دُونِ هُ دانسیاد، یک ما)

ظاہرہ کہ یہ توحید کی تعلیم الذمر نبوت ہے ، اگر انحضرت ملی الٹر علیہ و کم کے بعد میں کوئی رسول بھیجا جاتا تو اس کے لئے میں یعنیا ہی وی ہوتی ، اس کے لئے انہیا ، اہل کی تعمیص کی کوئی وجرنہ ہیں ، اس وحی میں میٹ قبلیات کی تید مقینیا اس امرکا ثبوت ہے کہ آپ کے بعد کوئی نرمیج اجا ہے گا۔

" ہمنے آپ سے پہلے جوکوئ دیول اور نی مجیجا ہے الذیو " اود میتے ہیجے ہم نے آپ سے پہلے رمول سب کھا نا کھاتے تھے ہے آيت نُمْرِه ، الْ حَمَا آُدُسَلُنَا مِنْ ثَبُلِكَ مِنْ دَّمُولِ دَّ لَانَبِيٍّ ، الاَيترَجِيُكِ آيت نمبرِ م حَمَا اَدْسَلُنَا مِنَ قَبُلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ الْا اَنَّعْسُمْ لَيُا كُلُونَ الطَّعَامُ (فرَّال ، حِل) لَيْ الْمُكُونَ الطَّعَامُ (فرَّال ، حِل)

یہ الغاظ میں قابل کھا ظامیں ، کیونکہ اگر تخفرت صلی اللہ علیہ دسلم کے بورسی کوئی بی سیوٹ ہوتا دھیواس میں انبیار ماقبل تخصیں بی سیوٹ ہوتا دھیواس میں انبیار ماقبل تخصیں کا اس کے سواکیا فائدہ ہے کہ آپ کے بعد نبوت کے انقطاع کا اعلان کرنا منظور ہے۔

مآپ سے پیلے بہت سے دسول مبشلائے گئے ہے

ا آب کی طرف اور آپ سے پیلے انبیاء کی طرف ہے وحی پیجی گئی کہ اگر ( بالفرض) تم بمی مترک کرد تو تمہا دے بمی سالے عمل حبط ( بیکار ) ہوجائیں ، اور تم خسارہ والول میں واخل ہوجائی و آبت نمبرام المنت المن المنت ا

اس پر ہیں یہ بات نورطلب ہے کہ ٹرک اگر حبط عمل اور ضاله کا باعث ہے تو دہ مرف انبیاد سابقین ہی کے لئے نہیں بلکہ اگر بعد میں بھی کوئی نبی ہوتا تو وہ بھی اس محم ہے ستننی نہیں ہوسکتا ۔

اس کے با دجودمِنْ قبُلِك كُتفسيس سے كيااس كى طرف معات استان ہي كم اس کے با دجودمِنْ قبُلِك كُتفسيس سے كيااس كى طرف معات استان ہي كم انخفرت ملى اللہ عليه وسلم كے بعد نہ كوئى نبى بيلا ہوگا ا ور نہ بيا الحكام اسس بر جارى ہوں گے ، ور نہ بے توظام رہے كہ شربیت خلا وندى ہى بعد ميں آنے ولئے بى كے شرك كو جائز نہيں در كھا كى ۔

"آپ سے دی کہا جاتا ہے جوسب رمولوں ہے آپ سے پیلے کہا گیا کہ آپ کارب مغفرت والا ہے اور ور دناک مذاب والا یو

اس میں بھی ظاہرے کہ انبیار ما تبل کی تخصیص نہیں ، اگر آپ کے بعد بھی انبیار ہوتے تو لیے انبیار ہوتے تو لیے سے بعد بھی کہ انبیار ما تبل کی تخصیص کا اس کے سواکیا فائدہ ہے کہ انقطار کا نبوت بتلانا منظور ہو کہ نہ آپ کے بعد کو لی نبی ہوگا اور نہیدی مس کی طریق جی جائے گی ۔

" ایسے یی دخی بمیجتاہے اللہ تعبالی آ آپ کی طرف اور آپ سے بہلوں کی الر جو زہر دست اور حکمت دالا ہے " آیت نمبر ۸۳ کن دلک یُوجِی اِکینت وَاِلَی الَّنِ مِنَ مِن مَبْدِی اللهُ الْعَنِ مُیُوالْحَکِینِ مُدُهُ (مُوری مِنْ) آی کی طرف اور آگ سے بسط ا

آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف دحی بھینے میں مرف آنحفرت ملی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء کی تخصیص کیا نیہیں بتلاتی کہ انبیار ما تسبل کے علا دہ اور کسی پر وحی نہیجی جائے گی ، اور حضرت علیلی علیالت لام پراگر یونزول وحی ہوگی تو دہ اس کے مخالف نہیں ، کیونکہ دہ انبیار سابقین میں واخل ہیں۔

" اوداسی طسرح بورسول میجام نے آپ سے پہلے کی سبتی میں الخ ہے

آیت نمره م ا وکان یک مَا اُرْسَلُنَا مِنْ تَبُلِك فِي تَسُرْیَةً مِیْنُ نَدِیْرٍ الّا ... الأیة ( زخرت، چِا) " اددان دمولوں سے دریا نست کرلیجے جوم نے آپ سے پہلے مجیبے تھے یہ آیت نمرا ۱۸ کاشفُلُ مَنُ اَدُسَلُنَا مِنْ تَبُلِكَ مِنْ زُسُلِنَا ه دُون مِنْ الْمِدِ

ان کیرالتعداد آیات کو بمیری آپ نے طاحظر فرایا کر بیوت ورسالت اوردی دفیرہ کے سلسلہ کا جہال کہیں ذکر آیا ہے اس کواکٹر ما قبل کے ساتھ مخصوص بتلایا گیا ہے ، اگر آنحفرت ملی الشرعلیہ وسلم کے بعدیمی انبیاء علیہم السلام بیلا بوٹ والے تعے تو قرآن کریم کا یہ اسلوب قطعًا حکمت کے خلاف بوجائے گا ( والعیاذ بالشر ) کیونکہ اس مورت میں اول تو یہ مناسب تھا کہ بعدیں آنے والے انبیاء کا فقل نزگو اس کے مواطن وجہا حب روغیرہ بیان کئے جاتے اور نیسبت انبیاء سابقین کے آن کا ذیا دہ تذکرہ کیا جاتا ۔

اوراگریمی نہیں تھا تو کم اذکم نبوّت ورسالت الدوحی کے سلسلہ کے ساتھ مِنْ مَّبُلُ دغیرہ کی تخصیصات ا در قیو د بڑھا کراُ مّت کو اس سنسبہ میں تونہ ڈالاجا تا کہ بعد میں کوئی نبی اور دحی آنے والی نہیں ۔

قرآن وزیر کے اس اسلوج کیم برایک نظر ڈالنے والااس پیقین کے بغیری ہے دینے ہیں کے بغیری کے بغیری کے بغیری دو سکتا کہ اس کتا کہ اس کا دان معاف کی نبوت اورکسی قسم سے دحی نبوت کا سلسلہ آئے ہے بعد جاری نہ ہے گا ۔ ان معاف و مرج شوا برکویمی آگر کوئی نظر انداز کر سے تواس کی قیمت ۔

غرتشریعی یا خلی بروزی اس سلسلهٔ آیات سے قادیانی دجل و تعربین کامیمی بالکلبازالی برت کانفطاع بکدابیال موجا تاہے جوتسم نبی فیرتشریعی یا ظلّی یا بروزی و فیسرو کے عوانا سے بیان کی جاتی ہے ، اور کہا جاتا ہے کہ آیات ختم نبوت صرف نبی تشریعی کے انے سے مانع ہیں ، فیرتشریعی یا ظلّی وبروزی آسکتے ہیں ۔

کیونکہ بیرفلا ہرہے کہ اگر غیرتشریعی یافلی دبروذی کوئ تسم نبی کی عندالتُرمتبروتی اور دہ بعدیں حیاری ہونے والی ہوتی توضروری تھا کوسسران تی ہج باتفاق تیا تک آنے والی نسلول کی جرایت کا کفیل ہوکرا کیاہے دہ برنسبت انبیارسابقین کے ان آنے والے انبیار کے حالات ومقامات کونہا بیت اہتمام سے دوشن کرکے بیان کرتا۔

گرجب ہم یددیجے ہیں کہ بجائے آنے والے انبیار کی خبردینے اوران کے حالات بیان کرنے کے قرآن سیم اپنی فیرمعود آیات ہی انقطاع سلسلہ نبوت کی خبردیتا ہو اور بہاں کے زائد ما قبل کے زائد ما قبل کے دائد ما قبل کے دائد ما قبل کے مال بہاں کے اس کے دائد ما قبل کے مجال نہیں رہتی ، کواگر بالغرض فیر تشریعی یا خلی ہروزی کوئی تسم نبوت کی عنواللہ معتبر ہمی ہوتی تو وہ بھی آنحضرت میلی اللہ علیہ دسلم پرختم ہوئی ۔ قدم نبوت کی عنواللہ معتبر ہمی ہوتی تو وہ بھی آنحضرت میلی اللہ علیہ دسلم پرختم ہوئی ۔ کیا مرزا غلام احمد کا دم ہمرنے والوں میں کوئی اللہ کا بندہ ہے جوفواتعال سے بجائے۔ والوں میں کوئی اللہ کا بندہ ہے جوفواتعال سے بجائے۔

ٱللَّهُ مَ اللَّهِ مَ اللَّهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ لَا مَعْلَمُونَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ

آيت نمبر ٤٨ فَكُمُ أَدُم كُنّا مِنْ نَبِي اللهِ الدربهت دسول ميريم من المنتاب لله في المنتقل المنتاب المنتاب

برآ ست كريم ادراس طرح تمام مزكورة العدد آيات جن مي بعثت انبياء ادرنزول دى كا ذكر ب سب كى سب أمم اللين اور ذمان اقبل مي نبوت اوروي نبوت كونات كرت بي ، مكر ما بعد كے ذما نر كے لئے كوئى اسٹ ارە بمين بي يا جا تا حالا محداس كابيان اس سے ذياده اہم تھا مِيساكم مفعل گذر ديكا ہے ۔

المذا آیات فرآ نیکاس عظیم الشان دخیره کودیجے والااس پرایسان لانے کھیئے لئے استعظیم الشان دخیرہ کودیجے والااس پرایسان لانے کھیئے لئے اللہ میں اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا مسلسلہ نبوت

دوحی باقی شہیں .

"مپرم نے قرآن مجدی وارث ان اوگوں کو بناد یا جن کوم نے لیے بندوں میں انتخاب کیا ، مچران میں دیمن تم کے اوگ میں ، بعض اپنے نفس برطلم کرنوالے دیمن کی جال پر چین والے اور معن نیکیوں میں بڑھے والے ، الشک اور معنی نیکیوں میں بڑھے والے ، الشک آيت نمير ۸ م أُثُمَّ أَدُرُثُنَا الْكِتَابِ
الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا وَنُ عِبَادِنَا
فَوَهُمُ ظَالِمُ لِنَعْشُهِ وَمِنْهُمُ مُ مَائِنَّ بِالْخَيْرَاتِ
مِلْهُ مُ مَنْ اللهِ • ذَلِكَ هُوَ الْفَضُلُ
الْكَيَرِيُونُ وَاللهِ • ذَلِكَ هُوَ الْفَضُلُ
الْكَيَرِيُونُ وَ

اس آیت کرمیرنے وا زُمِن مستران مینی امّتِ مرح مرکو تین جاعتول می تقسیم کیا ہے ،جن کی تعیین میں صحابۂ کرام سے چند قول مردی ہیں .

حضرت عقبرا بن صببان فراتے میں کرمیں نے حضرت عائشہ صدیقی شے الآیت

کی تفسیرد ریافت کی تو فرمایا ۱۸

" پیادے! یتیوں جاعتی آئی ہی ان میں سے سابق بالخوات قددہ لوگ ہی جو دسول الشرعلیہ وسلم کے زمانہ می گذر گئے ، آپ نے آن کے لئے جنت کی بشادت دی ۔ اور مقتصدوہ لوگ ہیں جو آپ کے اصحاب میں ساگن کے نشان قدم پر ملے اور ظالم نفسم ہم فیصلے وکٹ ہیں ہی

يَامُبُنَّ هَوُّلاء فِ الْجَنَّةِ اَسَّا السَّابِقُ بِالْحَيْرَاتِ نَمَنُ عَفَى عَلَىٰعَهُ دِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِالْجَنَّةِ وَاَسَّا الْمُقْتَعَيِلُ نَمَنِ النَّبَ الْخَوْمِنُ المُقْتَعَيلُ نَمَنِ النَّبَ الْخَوْمِنُ المُعَايِهِ حَتَّى الْحَقَيمِمُ وَاَسَّا الطَّالِمُ لِيَعْدِهِ نَمِثْلُى وَمِثْلُكُمُ الطَّالِمُ لِيَعْدِهِ نَمِثْلُى وَمِثْلُكُمُ الطَّالِمُ لِيَعْدِهِ نَمِثْلُى وَمِثْلُكُمُ

مادی کہتے ہیں کہ یہ مدلیے عائشہ کی تواضع اور کسرنفسی ہے کہ انھوں نے اپنے آپ
کو ظالم لنفہ میں شمار کیا ورنہ وہ توسالیتین بالخیرات میں اعلی درجر پرہیں ۔
اور صفرت عثمان ہے ان تینوں جاعتوں کی تعیین میں یہ دوایت کیاجا تاہے کہ ،۔

مہ ظالم نفہ گاؤں والے ہیں (جواہل علم سے دور دہتے ہیں) اور مقتصد شہروالے ہیں اور سابق بالخیرات اہل جہاد ہیں ہے (ابن کٹیر بحالہ ابن ابی حاتم ، مغیر ۱۹۱ ، مبد می ان تعیین خواہ صدلیہ عاکشہ شکے قول کے مطابق کی جائے یا حفر التی میں اسے کوئی عثمان غنی ہے کہ ان میں سے کوئی جائے ، لیکن اتنی بات بالا جال دونوں میں شغتی علیہ ہے کہ ان میں سے کوئی جائے ۔

جاعت انبیاء کی جاعت نہیں ، بلکہ وہ سب صحائے کرام ہیں ، یا بعد میں آنے والے عام اُنتی ۔

بالخعوص صدلقہ عائشتہ کا قول تواس میں بائکل صاحب ، کیونکہ ان کہ تغییر پرسابی بالخیرات سے وہ محابر مراد ہیں جوآ مخضرت میل انٹرعلیہ دسلم کے عہد مبارک میں وفات باچکے ، اوراکٹ نے اُن کے لئے جنت کی بشارت دی ، اور ظاہر ہے کہ ان ہیں سے کوئی نئی نہیں تنعا ، خود مرزاجی اوراکن کی امّت ہی صحائب کرام میں سے

مسى كونى نبيس مانتے.

ا و دجب اتمت کے انفل ترین طبقہ مینی سابقین بالخیرات میں انبیاؤہیں آلمنتقس ا ورفالم انفسمي اظرب كرانبيارنهي بوسكة ، اورنم مقتصدا ورفالم لنفسر كالقاب شان نبوت کے کسی طرح سناسب ہیں۔

الحاصل جولوگ كتاب بن يعنى ت رآن مجيدكى وداشت كے لئے منخب كئے كئے ہيں ، اُن كى تين جاعتيں ہي ا دران تينوں جاعتوں بي كسى نى كا ذكر نہيں بكاليك طرح سنفي وجودب ، توكياي اس امركا واضح ثبوت نهيس كرا بخضرت ملى الشعاليكم کے بدر کوئی فرد نبوت کا باتی نہیں ہے ، حتی کہ قرآن عزیز کا دادث دراس کی شریعیت كايا بندم وكرمى كوئ بي اس امت مي بيدانهين موسحتا ، اسساس غرتشريعي ا ورظلی نبوت کی می نغی ہوگئی جومرزاجی نے مسلمانوں کو بہلانے کے لئے ایجادی ہے۔ آيت نمبر ٨٩ يَوْمُ تُقَلَّبُ دُرُجُوْهُمُ فِي المعب دن اوند في والع الم كالك

النَّارِيَقُولُونَ يُلَيْ تَنَا الْمُعْنَا مُعْدًا مُعْدًا مُعْدًا مُعْدًا اللَّهِ مُعَالَى مِن اللَّهِ مُعَالًا ک ہوتی الٹرکی اصاطاعت کی ہوتی دھی دسول الٹرمسلی الٹرعلیہ کے سلم کی ہے

لاحزاب س ۲۲ ) آيت كے سياق وسباق پرنظرا لينے سے صاف ظاہرہ كہ السوسولاسے آخسر صلى الشرعليه وسلم مرادين اس نئے بيلے بيشلاف اور مايلايك وغيوك الفاظ وكيو-

وابذا آیت کا عال یہ کاس امت کے کفار کوجہم میں ای برعذاب موگاکہ

استحفرت مسلى الشرعليه وسلم كى اطاعت كيول نركى ١٠ وراسى يرال كوحسرت بوكى .

ا دلاگرآیے کے بعدا وزائر بیا ہم پیدا ہونے وائے تھے، ا وران کی اطاعت میں اُمت کے لئے ضروری تھی تواس اطاعت کے ترک رہی عذاب ہونا عامئے تھا' اوراظها دحسرت کے وقت کفارکا یہ تول ہونا چلہتے تھا اَطَغَنَّا النَّرُسُلَ بِینِ کَاشْ ہِم اُن سب دمولول کی اطاعت کرتے ہوہا ری طرف بیسے گئے ۔

اوراس طرح آیت ذیل می اسی عنی کی شاہرے ،۔

اَيت نمبر اللهِ مَعَفَى الظَّالِمُ عَلَى السَّالِمُ عَلَى السَّالِمُ اللهِ الدَّسِ دَن ظَالِم لِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

اللهُ وَأَلِمُعُنَّا الرَّسُولَا.

مَعَ الرَّسُولِ سَبِيكُةُ (كِنْ) كما تدلاسة اختياركرتا بِهِ الرَّسُولِ سَبِيكُةُ (كِنْ) أَنَّ الديم في البِكتمام كانسانول ك لِلنَّاسِ بَشِيْرُ الْقَلَائِلُ (مودَب بني العرب المربي ال

اس منمون کی چندا یات پہلے گذریکی میں اوران کے ذیل میں صورت استدلال مجی بیان کردی گئی ہے جس کا خلاصہ سے ہے کہ ہے آ بیت کری میں انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے الع عوم بعثت تابت كرتى ب بس كالازمى نتيجريك كرتيامت كس تمام سيدا ہونے والی نسلوں کی بواست کے صرف آ تخفرت ملی الٹرعلیہ وسلم کفیل بنا دیے گئے ہن آث کی نبوت کے بعدیس اور نبوت کی دنواہ دہ سی صورت سے ہوا ہر گر ضرورت نہیں۔ آیت نمرا الن هو الدنن نی تک شک مسدد مل الله ملی کار ان سَيْنَ يَكَى عَذَابِ شَكِي يُهِ اللهِ والي بن ايك آف وال عذاب شير ا عیدے سورهٔ مسباد ، پینا )

اس آیت کریمیس عذاب شدیدے قیامت مرادی ، جیساکه ابن کیروغسیره مفسرین نے تصریح فرمانی ہے (دیجیو تفسیرابن کثیر، ص ۱۷۱، ۲۸) .

ادراس الناس آيت كا عالم مي دي ب بوادر جيدا يول عاب بويكا ب يعنى أنخفرت ملى الشرعليروسلم ا ورقيامت كدرميان مي كونى اورنى بيلابونوالا نہیں ، ابن کثیر رجم اللہ علیہ نے اسی آبت کی تغیر صربیت ویل سے کے ،۔

أَنَا وَالسَّاعَةُ جَمِينِعُ النَّكَادَتُ تَامت دونوں ساتھ ساتھ سے گئیں

عَنْ بُونِينَ وَأَنَّالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ١ منرت بريرة رادى بيركم الخفرت مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ومَسَلَّمَ بُعِثْتُ ملى الله عليه والم في منرا ياكمين الد لَتَسْبِقَنِي . رواة احسى في الريا، وه تومجه ع بمي أحمر ل مال مسنك ١ (ابن كثير)

اس مديث مشسرلف كالمفهون آيت فركوره كى تفسيرا دداس كا واضح نبوت بے كم سخفرت ملی الشرعلیہ وسلم ا ورقیامت کے دومیان کوئی اور بی بہتی، ا ورقیامت الخفرت صلى الشرعليه وسلم نمح ساتع ساتع مواحة سي بي ا ورصرون بي مراد بوسكتائ ورندمعا ذالله يكلام بوئ واتع كے خلاف ہوگا ، بالخعوص آج جب كرا سخفريت

مل الشرعليه وسلم كى وفات كوبى تقريبًا سا ره سے تيروسوبرس گذر چي بي اور قيات آن تك بى نہيں آئى ـ بس آنى طويل اور دين مدّت كے ہوتے ہوے آگر قيامت كو قريب كہا جا سكتا ہے توصرت اس اعتبادے كم آپ كے اور قيامت كے دوسيان كوئن نه نہيں ـ

« منبوط کرتاہے الٹرامیان والوں کو منبوط بات سے ، دنیاک زندگی میں اور آخرت میں ہے

اَيت نبر ۱۳ اَيُنْ يَنْ اللهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المُعَوْلُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَقِهِ وَ النَّهُ اللَّهُ عَرَقِهِ وَ النَّهُ اللَّهُ عَرَقِهِ و سورهُ الإهم ، تِنْ

یہ آبیت کریمہ علاب قرکے بادہ میں نازل ہوئی ہے ،جس کی تغییر مادیت میں اس مرح مناوی ہے ،جس کی تغییر مادیث میں اس مرح مناوی میں ہروایت برام ابن عاذب مذکورہے کہ ،۔

به جب مومن اپنی قریس بھایا جائے گا کلکہ تواس کے پاس سنسرشتے آئیں عجی بر للہ دہ شہادت مے گاکہ الشرے سواکوئ پُنْ معبود نہیں ، ادر محسد ، رسول الشر

إِذَا أَتَعْبِدُ الْمُؤْمِنُ فِي فَتَبْرِهِ أَنِيَ ثُمَّ شَهِدَ الْهُولِلهُ اللَّاللَهُ اللَّاللَهُ دَانَ مُسَحَسَّدًا ارْمُولُ اللهِ فَذَالِكَ مُؤلِّلُهُ يُخْبَثُ اللّٰهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ (مَارى، هِ، مَهم)

(بخاری، چ، م ۱۸۳) شبت الله می ذکور ہے ہے۔
اور میچ مسلم اور نسانی اور الوداؤد، ابن ماجر، المعیلی، الوعوان وغسیرہ میں بھی ہے
مدایت کسی قدانف سیل کے ساتھ موجو دہہے ، جس کے بعض الفاظ میں ہے کہ موتن قبر
میں شہادت سے گا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، اور حضرت محموملی اللہ علیہ وسلم کو
ہیچانے گا، بس میں قول نابت ہے ۔

ادر میچ مسلم وغیره کی روابیت بی ہے کہ اس سے پوچھا میاسے گاکہ تیرارب کون ہو ؟ پس وہ کے گا ،ر رَبِّ اللّٰهُ وَنَبِیِّی مُرْحَتَّ کُ (میرا پروردگارالشہ اور میرے بی محسد (میں اللّٰہ علیہ کوسلم) ہیں) ۔ (دیمیونتی الباری ، ص۲۰۲ ہے)

الغرض ان تمام احادیث ابت ہواکہ آیت ہی قول ٹا بت سے وہ کلام مراد ہے جو سلام مراد ہے جوا ب میں کے گا۔

ا در بیمیمِ معلوم ہوا کہ اس میں جب نبوّت پرکلام آئے گا تو وہ صرفت آ مخفرت ملى الشرعليه وسلم كواينا نبى سلاكرامتحان ين كامياب بوكا .

بكليف دوايات من يمي سے كروہ جواب من يول كيے كا ا

" میرے نی محد سلی اللہ علیہ کی م ہیں جو کہ خاتم النبیبین ہیں ہے و پھو دوننور میں ۱۶۵

ع ۲ کی روایت برکورو)

اب اہل انعاف غورسسرائیں کہ مخفرت صلی الشرطیہ دسلم کے بعریمی کوئی نبی خوام سی سے ہوں دنیا میں مبعوث ہوتے اور مسلمان ان برایان لاتے توضرور تماکم حب قرمي نبوت كاسوال بوتاتو ده اس بى كانام ليتي.

نيكن مم معا مد برعكس ديجية بي تمام مسلمان ويجي بي كمة بي كربها دي محترب ا وراس کے ساتھ ہی مرزائ اورام کا خاتمہ کرنے کے بیٹ بیٹی اعلان کرتے ہیں کہ آئی المخرالنيين بن ، ا درجب آيت مذكوره بن قول ثابت عيى مرادب يآيت كريميم مللقًا ختم نبوت كے لئے ايك توى دليل بي .

آيت نبر الكُلُ إِن كُنُ تُدُتُ حِبُونَ الله عَلَى الرَّم الله عَمِيدًا الله عَمِيدَ الله عَمِيدَ الله الله فَا شَيْعُونِ فِي يُحْدِبُ كُمُ الله و كَا يَدِ وَمِرااتِهَا عَكُرُو الرَّمْمِرالِبَاعَ وَالنَّرْ اللهُ و الرَّمْ مِرالِبَاعِ و اللهُ و اللهُ و اللهُ اللهُ و اللهُ اللهُ و اللهُ اللهُ اللهُ و اللهُ اللهُ اللهُ و ا

اس آیت کریمیری اس امت کے لئے صرف آنحفرت صلی الشریلیہ وسلم کے اتباع پرمبت فلاوندى كاوعوما وركسى نى كاتباع يااس يرايان لاغ يرووون نہیں ،جس سے نابت ہواکہ اس می اخری نی ہیں ، آپ کے بعد نہ کوئی تشریبی سیدا سوگا اور منتول مرزاجی فرتسترسی یا ظلی بر دزی ، کیونکه اگرکوئی نبی بیدا بوتولادی بو كداس برايان لانے اوراس كا اتباع كرنے كے بغيركوني شخص محبوب خوان بن سے ، میداکراس سے میلے بہت تفصیل کردگذریکا ہے۔

آيت نمره 1 مَا يَنْفُلُ وْن إِلَّاللَّاعَةَ ﴿ وَ لَاكْ البِكَسِ جِزِكَ الْمُعَادِدِينِ مِنْ إِلَّا لِسَاعَادُونِينِ مِنْ آَنُ تَا لَيْكُمُ بَعُنَةً فَعَلَ حِبَاءَ اس كَدَالُن بِرَقِيا مَت اجالك بَنِج مِلْ اللهُ وَعَلَى اللهُ الل

· تغییرجان السبیان صفحه ۲۳۰ اورتغیرکیرمنی ۵۲۱ ت ، دغیرومی اس آیت

ک تنسیررتے ہوئے فرایاہے کہ ،۔

مَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَمِنْ اَشُواطِهَامَبُعَتُ رَبُولُ للهِ ١ " اوراً تخفرت على الشرطير وسلم ك بعثت فود ملامات تیامت میں سے م

بعثت بوی کواس آیت نے علامات قیامت قرار دیا جس کی دجریم بے کہ آئے ے بعدا ورکوئی بی بیدا ہونے والانہیں مبیاکہ خود انخفرت مل اللہ علیہ وسلم نے الوزاق ی مدیث مین مفسل بیان فرایا ہے،جس کی شرح آیت نمبر ۲۲ کے تحت می گذری والاج " يرتوايك نعيمت ب جبان والول كو ا ورتم معسليم كراد كے اسس كا حال

(موله ص دب ۲۲) تعورى ديريع ي اس آيت مي آ تحضرت صلى الشرعليه وسلم كعوم بعثت بتلاكر خيم نوست كااعلان كياكياب ،جس كامفسل بيان بيك كذر يكاس ـ

آيت نمر، ١ أَيَانَهُ نَزَّلَهُ عَلَى تَلُبُكَ بإذُكِ اللهِ مُعَدِيثًا لِمَا النَّيْنَ يَدَنيهِ . (بتروبكِ)

آيت نبره إِنْ مُوَالِّلْ فِكُرُ لِلْعُالَى لِيْنَ

وَلِتَعُلَنُنَّ نَبُ أَهُ بَعُنَ حِيْنِ مُ

" سوجبر أل في يرقران آب ك تلب تك بنجاديا ب خلادندى كم ساس كى مالت ب كرتسراي كرد باب اس دعى كى ہوآپے بیانازل ہوجی ہے " " اورجب آیا اُن کے یاس دول اوک الشركى طرف سے جواس وحى كى تعديق كرتاب جوابل كتاب كے ساتوشی ۔ « (بینی تورات و انجیل وغسیرو) <sup>بی</sup> " قرآن ميدي بي أس دحى كى تعديق كرف دالاجوابلكا كيساتيتى دينى

آيت نمره ا دَلَتًا جَاءَهُمُ رَسُولُ اُ مِّنُ عِنْ لَاللهِ مُصَلِّ ثُ لِمَا مَعُكُمُ م ( لِتَرو ) كِي )

المِيتنبرا وَحُوَالُحَقُّ مُعَدِّقً لِيْمَامَعُكُمْ . ريتروري)

تورات وانجيل دغيرو) مي ان تینوں آیاستِ قرآنیہ کا حاصِل یہ ہے کہ جو وحی آنخفریت صلی التُرعلیہ وسلم نازل ہونی وہ اس وی کی تصدیق کرنے والی ہے جو آ ہے سے پہلے انبیار پرنازل ہو یکی ہے۔ اس مفعون کی آیات قرآن مجید میں کٹرت سے موجود ہیں ،اورا وہر بھی ما جی ہی

اگر ذوا تربیسکام لیا جائے توان سب آیات میں انقطاع دمی ونبوت کا واضح اعلا ہے ،کیونکر جب ہم انخفرت صلی الشرعلیہ دسلم سے پہلے انبیاء اور آسے پہلی کتب ما دیر کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمین عسلوم ہوتاہے کہ وہ اگرا میک طرف لینے سے پہلے انبیاء اور ان کی طرف نازل ہونے والی وحی کی تعدیق کرتے ہیں تو دوسری طرف آئن و آنے والے بنی اور نازل ہونے والی وحی کی خوشخری بمی است کوساتے اور ان کی تعدیق کرتے ہیں ۔ دیکھو صرت عیلی علیات لام جب اپنی امت کودعوت اسسلام دیتے ہیں توسن سراتے ہیں ،۔

میرے بعدجن کا نام نامی احمسہ یہ

إِنْ رَسُولُ اللهِ الْكِكُمُ مُصَدِّتًا لِمَا بَيْنَ يَنَى مِنَ التَّوْرُاءِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولِ مِنَّاتِيْ مِنْ بَعْدِيْ اسْمُهُ آخُمَتُ .

د سورا معت ، نیا )

حسین ایک طرف و حی ماسبق کی تعدیق ہے ، تود دسری طرف بعد میں آنے والے دسول کی بشادت ہی موجود ہے ۔ سین مسئول مجید اور نبی کریم کی الشرطیر ولم حب بعین استوال محبید اور نبی کویم کی الشرطیر ولم حب بعین اس اسلوب کوچوڈ کر صرف لینے سے مہلی وی کی تعدیق مراک تا اور تے ہیں اوال الم اکر تے ہیں ، زانہ ابعد کے متعلق کسی نبی یاکسی وی کاکوئی تذکر و نہیں ذرائے ، حالا نکہ اگر بعدیم می سلسلہ وی جاری ما ناجا سے تواس کی بشادست اور اس کے نویا دواہم ہے ، جیسا کہ اور مفقل بیان کر دیا گیا ہے ۔

کیونکہ کتیب سابقہ کی تھڈیق اگرا بل کتاب کی توجہ دین محسمدی کی طون کھینی والی ہے تو بعد میں آنے دالے بی اور نازل ہونے والی دحی ک بشارت اور اس کی تعدیق تمام امتے محدثیر کی آئندہ نسلوں کے لئے ملاد نجات ہے۔

باایں ہم حب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسسراک عزیزا درنی کریم کی اللہ علیہ وہلم صوت اپنے سے پہلے انسبیاء اوران کی دحی کی تصدیق پراکتفاء فراتے ہیں ، اور البد کے استعلق با دجودا شرخردرت کوئی اشادہ مینہیں فرماتے ، بلکہ صا من طور سے انعظاع نبوّت کا اعلان فرماتے ہیں تو بلاسٹ ہ اس پرایمان لا نا پڑتاہے کہ اسخفرے کا للہ عکید کم ے بعد کوئی بی پیدا ہونا تعنا سے خوا دندی میں معتد ورنہیں ۔

به ننانوے آیات مسرآنیہ ہی جوآنخفرت ملی الٹرعلیہ وسلم کے بعد قرسم کی بخت کا اخت تنام بوخا ہوت کا بہت کرتی ہیں ا وراعلان کرتی ہیں کہ آپ کے بعد ذکوئی تشریعی بی ہیں ہوا ہو در نبتول مرزاجی غرتشریعی یاظلی بروزی ۔ مسئد خرج نبوت کا برمیلوت ران مجید کی روشن میں واضح ہو جکا اس کی مسئد خرج نبوت کا برمیلوت ران مجید کی روشن میں واضح ہو جکا اس کی منانوے آیتوں نے برسوتے ہوئے کوب دارا و رب دار کوہوم شیار کر کے حسل کی مجت اہل عالم پرتمام کردی ، اس کے بعد می اگر کوئی خم نبوت پرایمان نہ لاہے تواس کی قدمت ، فیای حق بی پہنے بعث کا بیٹ بیٹ نیٹ کے بعد می کونسی بات پرایمان لائیں گے ہے۔

## ايك ضرورى تتبيير

یہ یا در کمنا چاہئے کہ ذکورۃ العدد ننانوے آیتیں ہوختم نبوت کے نبوت ہے نبی اللہ کی گئی ہیں ،ان میں سے بعض اس مقعد میں باکل صریح اور عبارت النص ہیں ، اور بعض اس مقعد میں باکل صریح اور عبارت النص ہی ، اور یہ جا مطارات النص یا دلالۃ النص اور اقتفاء النعی کے طور پر ہیں ، اور یہ جا مطارات استعال کے قطعی اور تینی طریق ہیں ۔ ادر پھوسامی ، نورالانوار فی اور بعض وہ آیات ہم ہیں جن سے بطریق ہستنباط یا نکات کے طور مرختم نبوّت کا شورت نکلت ہے طور مرختم نبوّت کا شورت نکلت ہے اور میں استعالی تائید کے لئے بیش کا گئی ہیں ۔ واصل مسئلہ کی تائید کے لئے بیش کا گئی ہیں ۔ واصل مسئلہ کی تائید کے لئے بیش کا گئی ہیں ۔ واصل مسئلہ کی تائید کے لئے بیش کا گئی ہیں ۔

**XXXXXXX** 

که قرآن کریم سے سی سند کوتابت کرنے کے لئے چارط بق ہیر ، عبادلت النع ، اسٹ آدانیں ، واللہ النعں ، اقتصادائعی ۔ جن کی تعریفیں اصول کی کتابوں میں خصل ہیں ، اور یہ جاروں طریق باجا رج اہل اصول قطعی اورلیتینی ہیں ۱۲ مئر

## صْمَيْمُ مُمْ مِنْ وَتَصَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ایک اوراس کا ازالہ ان میں بریمی کہا گیا ہے کہ یہ لفظ محض مجاز می جوج تت طرازیاں افتیارکی اوراس کا ازالہ ان میں بریمی کہا گیا ہے کہ یہ لفظ محض مجاز میجھول ہے جیساکہ اس کی دو کر ان ان میں بریمی کہا گیا ہے کہ یہ لفظ محض مجاز میجھول ہے جیساکہ اس کی دو کہ موت میں باتفاق میں محت میں مار نہیں ہوتی کہ اس کے بعد کوئی محدث بیدانہ ہوگا۔

مرزان ابن اس المرفرب تقریر پنوش بی الین درصیقت بیمی اسی مرفائی فرخی کا کرشمه ہے جو خاص مرفائی سی کا کرشمہ ہے جو خاص مرفائی سی کا کیا ہونے والا ہے ، کتے آدمی بیدا ہوں گے اور کتے مری طے ، اور کتے جا ہل دہیں گے ، کتے محدث ومشربیں گے اور کتے مالم ہوں گے ، اور کتے جا ہل دہیں گے ، کتے محدث ومشربیں گے اور کتے آوارہ پھری گے ، اس لئے اس کوکوئی حق نہیں ہے کہ وہ سی تحف کے لئے خاتم المحدثین یا خاتم المفترین وغیرہ الفاظ استعال کرے ، اوراگر کہیں اس کے کلام یں ایسے الفاظ پائے گئے تو اس کے مواج ارونہیں کہ ان کوم بازیا مبالخر پرمحول کیا جائے ورنہ یہ کلام بالکل لغوا وربے معنی بلکہ جورا میں ہوجائے گا۔

سکن کیافلاتی عالم کے کلام کوجی اس پرقیاس کیا جا سکتاہے جس کے علم محیا سے
کوئی چیز یا ہڑہیں ، اور جو اپنے علم واخت یا دکے ساتھ انبیار کومبعوث فرما ہے ؟
پس جب علیم دخیرا ور قد دس و حکیم کے کلام پاک میں کسی ذات کے تعلق خاتم ہیں ہیں جب علی موجیم کے کلام پاک میں کسی ذات کے تعلق خاتم ہیں کا لفظ ارشا و فرما یا تحیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کے ظاہری اور حقیق معنی کوج بلا تکلمت بنے ہیں چپوڈ کرم بالغہ یا مجا زیر حمل کیا جائے ۔

الغرض انسان کے کلام میں ہم جو دہیں کہ ان کلام کوظا ہری منی سے میر کرم بالغہ یا مجاز رم حول کریں ، گرخرائے قدوس کے کلام میں ہم لیس کی کوئی فروست نہیں ، اور بلا ضرورت حقیقی معنی کوچیور کرمجاز کی طرف جانا اصول ستمہ کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ جب خالتم انہیں کے معنی خود قرآن مجید کی ننانو ہے آیات نے واضح طور پر بترا ہیں جس بیں سخت مے مجازیا مبالغہ کو دخل نہیں دیا ، اور میزی کریم اللہ علیہ دسلم نے دوسودس احادیث میں اس کی ایسی شرح فرائ ہے کہ جس میں کوئی خفا کہا تی نہ رہا ، اور مجرا جماع صحابۃ اورا توالی سلف نے اس کے ظاہری اور حقیقی معنی مراد لینے پر مہر کردی ، تو مجرکسی کو کیا حق بہنچ لہے کہ اس کے خلات کوئی مجازی منی مراد ہے ، اگر جوالفا ظامی اس کا احتمال میں ہو۔

عبدہ کہ خودشکم حل مجدہ کے کلام کے ایک حقیقی معنیٰ بیان فرما تاہے ، اور میاسکے میں بہت کہ خودشکم حل مجدہ کے کام کے ایک حقیقی معنیٰ بیان فرما تاہے ، اور میر رسول کریم میں اندل ہوا اسی حنی کی انتہائی وضاحت فرماتے ہیں ، اور میر رسول کریم میل الشرعلیہ وسلم کے شاگر دم حائیر کرائم اور میر تمام علما مے سلعت اسی کے معنی کو بیان کہ ہوئے تصریح کرتے ہیں کہ بیر کلام لینے ظاہری اور تیسیقی معنی چھول ہے ، نداس ہیں کوئی مجانہ یا مبالغہ ہے اور نہ تاویل تخصیص ، حبیباکہ ہم اس دسالہ میں مجوالہ اقتصادا مام غوالی اور سے ایک میں عیاض فقل کرائے ہیں ۔

سکن مرزاصاحب ولان کی اندهادهنداتبار کمینے والے یہ نیا انعشاف کیے ، ایس کہ انفامجازی منی برخول ہے سے

مِرِّ خُولَا ، این و دَابِ کے ، گفت ، درجیرتم کہ بادہ فردش اذکجاشنید الغرض چونکہ قرآن عزیزا دراحا دمیث نبویہ اوراجام محابۃ اورا قوال سلفت نے اس کا تعلق نیعد کر دیاہے کہ خاتم النبیین اپنے صیتی اور ظاہری عنی پرمحول ہے ، نہ اس کوئی مجازہے نہ مبالغہ اور نہ تا ویل تخصیص ، تو اب سی کوئی نہیں کہ اس لفظ کوخاتم احتین دغیرہ الفاظ پر قیب اس کرے اس کی منصوص و نفول تفسیر کو بہلے ،

ختم بنبوت حصّر ول تمام شد

## و الحرث

حصّر دوم

## ختم المنبوة في الحارث

بشمالة التخيرالة وبمين

گفت را دگفت الله بود ﴿ گرب از طفوم عبدالله بود الله بوت بین منقول بے ، اس کا استیعاب تو نہایت دشوار بلکه اس دقت توعادة غیر مکن ہے ۔ لیکن اس بین سے جس قدر صقه اس تقویل ہے ہے وقت بین اور محدود ذخیر و حدیث بین نا قص تمت بی کے ساتھ سلمنے آیا ہے ، اس کو حوال استام کیا جاتا ہے ۔ ال احاد بیث کے موجود ، ذخیر و کو دکھ کر جسی بلاتا مل یہ تین کرنا پڑتا ہے کہ ا۔

ختم نبوت كى احاديث تواتريي

جس کی تغصیل سے بیلے ہم مخقرطور برمتواتر کے معنی اوراس کا محم بہلاتے ہیں ،۔ خبر متواتر وہ خرب جس کے نقل کرنے والوں کی تعلاواس کڑت سے بان جاسے کہ اُن کی کڑت دحیثیت کو دیکھ کرعقل کو یہ گنجاکش نہوکہ اُن سب کا جوٹ پُرتفق ہوجاناتسلیم کمہے ۔

مثلاً بنت الدكوم نے ديھانہيں گراس كے مث اندادشم ہونے كاآفتاب كى طرح يقين ديكتے ہيں ،كيونكماس كے وجود كى خردينے والے اس كرت سے ہيكم مقل ان سب كوكسى جوت بات برتفق ہوجانے دالے قرار نہيں دے سكتى ۔

خبر تواتر کا حکم یہ ہے کہ اس سے جوعلم حال ہوتا ہے وہ قطعی اور لفینی اورالیا ہی بریم ہوتا ہے جیسا مشاہلات کا علم جس طرح دبلی کو دیچھ کرہیں اس کے عظیم الشان شہر ہونے کا یقین ہے تھیک اسی طرح بغداد کے شانداد شہر ہونے کا یقین اس کی خبر سوار کی بنا رہہ ، یا جس طرح اپنے دالدین کو دیکھ کرہیں اُن کے دجود کا یقین ہے اس کل خراص کی منادرا ورد آلا کے وجود کا یقین ہے ، حالانکہ نہم نے ان کا زمانہ پا یا نمان کو دیکھا، مکہ فیفی مرون خبر سوار کا ہے ۔

اسی طرح حدیث متواترکو مجدنا جاہئے کہ جس حدیث کو انخفرت کی الٹرعلیہ دسلم سے دوایت کرنے دائے آپ کے عہدمبارک سے سیر آئی تک اس کثرت سے ہوں کہ ان کاکسی خلاب واقعہ بات پراتفاق کر کے جوٹ بولنا محال ہوں حدیث متواتہ ہے ، اس کے کلام نبوی ہونے کا یقین بالکل ایسا بریمی ہوتا ہے جیسا دوہیر کے وقت آفتا ہے کے وقت آفتا ہے کے وقت آفتا ہے کہ وجود کا۔

ا دراس کے تمام اُمّت کا اجاعی نیعلہ کہ اس پایان لانا مسسران کی طرح فرض اوراس کا انکار کفرمری ہے ،کیونکہ وہ ورحقیقت ایک حدمیث کا انکار نہیں ، بلکہ انحفرت ملی اللہ اللہ اللہ اللہ اسٹ کے صدق ودیانت پرجملہ ہے۔

اس تے بعد میں کو اور نہ رہاکہ احا دیت ختم ہوت متواتر المعنی ہیں کیونکہ متواتر کی سے بڑی اور سب نیا دہ دوشن مثال محدید نیا کو قراد دیا ہو متن کی سب بڑی اور سب نیا گائیت بھٹا اس ہوشن جان د جہ کھے پرانترائرے ہی متن کی سب کی المتالا ۔ اس کو بنا شمانا دوزے میں جو لینا جاہے ہو متن کی المتالا ۔ اس کو بنا شمانا دوزے میں جولینا جاہے ہو

اورها فظالد نیاعلام ابن عرصقلان نے اس حدیث کے تواتر کو تابت کرتے ہوئے فرایا ہے کہ نوائر کو تابت کرتے ہوئے فرایا ہے کہ نوام نادوں کے ساتھ آنحفرت میں اللہ علیہ وسلم سے دوایت کی گئے ہے جن میں سے تعیق استفادیں حسب قواعد محدین میں ۔

اورجب تواتر كاعلى مريب توسم كمت بيك احاديث خم نبوت كمتواترون

اہ کیونکہ بی کریم سلی الٹرعلیہ دسلم مِلِمیان للنے کا یہ مطلب سی کے نزد یکٹ ہیں ہوسکتا کہ آپ کے ملیہ شربعیٹ اورآ پ کی جو اکوئی شربعیٹ اورآ پ کی جو اکوئی مطلب نہیں ہوسکتا کہ ان کے ہر قول پریغ کرسی شک کے تقین کرے ۱۲ منہ

میں کو فک شبہ نہیں ، کیونکہ خم نوت کی احادیث مربح ہوں دائرہیں جن میں ۔
تقریبًا چالین مرشیں ہمر کا سے موثین جم ہیں ، صرف اتنا فرق ہے کہ حدیث مین میں ۔
کرن ب علی متعقب کا کے الفاظ بھی متواتر ہیں ، ا دراحادیث خم نوت مین الفاظ مختلفہ متواسلان کی متعقب میں مون خم نبوت میان فرایا گیلہے۔
بلکر اگر کتی حدیث کے تتبع میں بوری کو شش کی جائے تو عجب نہیں کہ لائیت معقب نی بالفاظ کے ساتھ جہائیں ، کیونکہ انہی الفاظ کے ساتھ جہائی تا موادیث آی الفاظ کے ساتھ جہائی الفاظ کے ساتھ جہائی الفاظ کے ساتھ جہائی الفاظ کے ساتھ جہائی مادیث آی الفاظ کے ساتھ جہائی الفاظ کے ساتھ جہائی الفاظ کے ساتھ جہائی الفاظ کے ساتھ جہائی میں وادیث آیں الفاظ کے ساتھ جہائی میں وادیث آیں انشاء اللہ اسی دسالہ میں طاح ظرفر مائیں گے۔

مالانکہ م وض کہ بی کہ کتب حریث کا جو ذیرہ اس وقت ہا ہے سلمنے ہے وہ بہت مختصری، اوداس پر مزید یہ کہ بچرم مشاغل کے وقت نہایت ہے اطینان کی مالت یں اس دسالہ کی ترتیب ہورہی ہے۔ اودا مام الحدیث حافظ ابن مرم المرک کا میان ہمادے اس کمان کی تصدیق کے لئے بھی کافی ہے۔

طاحظ بوطل ونيل ابن حزم منعم ١١، جلدا قال :-

وقد صوح عن رسول الله مخ الله عليه التم عن رسول الله مخ الله عليه التم عن رسول الله مخ الله عليه وسلم بنقل الكواذ الله المنابعة ا

محای<sup>ن</sup> کما یک بڑیجاعت نے بیان فرایا ہے ہ ا درسیرمجود اکو*کی دوح* المعانی *یں فر*اتے ہیں ۱۔

وكونه صلى الله عليه وستم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصل عت به السنة وأجمعت عليه الامته فيكفّى من خلافه ويقتل ان اصر و دوح المعانى مطارح )

" انخفرت ملی الشرعلید که کم کاخاتم النیسین ہونا اُن مسائل میں ہے ہی پر قرآن میں میں ہے ہی پر قرآن میں ہے ہی ہر مبید نے تعریج فرمائی اورا ما دبیث نبوی نے میا ن طورسے اُن کو بیان فرما یا اورا پر تمام امّت محسد بیکا اجماع ہے ، اس لئے اس کا مشکر کا مسترسجھا جائے اوراگر اس پرامراد کرے قوتل کر دیا جائے ہے

اس کے بعدا مادیت ختم نبوت مع ترجۂ ارد دبدئے ناظرین کی جاتی ہیں، ترتیب میں اس کی رعایت کگئی ہے کہ بخاری دہلم کی روایات کو پیلے اور دومری مدیث کی روایات کو مبدیس لکھاگیاہے .

صحیابی نی بخاری ولم کی احادیث

ک تعیر کسّل ہوجاتی چنانچ میں نے اس جگہ کوم کی اور جھسے ہی تعربُخت کل ہا اور میں ہی خاتم النیسین ہوں ادیا، جھ پر تمسام ک<sup>ص</sup>ل ختم کر دیئے گئے ہے

الغفائل واحدى فى مسندة مشائل والنونى مثابه والنساق والتويذى و وَيُ بَعُفِي الغاظرة لكُنْتُ آسًا سَدَدُتُ مَوْضِعَ اللَّهِنَة وَوَجْمَ مَوْضِعَ اللَّهِنَة وَوَجْمَ مِن الْبُنْدَانَ وَخُيمَ مِنَ الرَّيسُ لُ مَكن الْ الكريسُ الك

4.4

علاوہ بریں صریت ہیں مشل الا نہیاء من قبلی کے الفاظ خصوصیت ہے قابل غودہی جن سے ابیا رکاعوم بتلایا گیاہے ، آنخرت ملی الشرعلیہ وسلم سے بیلے عقد انبیاء گذری ہی تھے ، اور بہلی شرائع کے تبع بھی ۔ الغرض ال سب کے مجع سے قصر نو ت کی تبکیل میں صرف ایک ہی این سی کی کی واقع تعی جس کو آپ نے پورا فرمایا ، آپ کے بعد کی تھے م کے نبی کی گنجائش نہیں رہی ۔

ایک شیاد ال کا ازال مرزائی است نے اس مدیث کی تحرایت کے لئے کہا ہے کہ جب نبوت کے محل میں کا تشرفیت کے لئے کہا ہے کہ جب نبوت کے محل میں کھی کا تشرفیت ان کا اپنی مگر سے کل کر دومری مگر میں جانا قصر ہوت

کے تزارل کا باعث ہوگا۔

سکن جس شخص کوعقل وانعمان کاکو اُ حصر الب وہ بلا تکلف مجوسکتاہے کہ مکان کی کسی این سے تعمیر کی آتا کہ بہا تا کہ اس مکان کی کسی این سے تعمیر کی آتا کہ بہات تا کہ بہات

ایدیں سے اربان اور سمجھوکہ کسی نبی کا آخری ہونا بھی اس کوستلزم نہیں اس کے شعیک اسی طرح سمجھوکہ کسی کا آخری ہونا بھی اس کوستلزم نہیں اس کے اسیار دفات پانچے ہوں ، اس لئے آنحفرت ملی اللہ علیہ دسلم کی اس شخص البیغ سے جوآئی کا تعریبوت کے لئے آخری رکن ہونا سمجد میں آتا ہے دہ کسی طرح مضرت عیسی علیالت لام کی حیات کا منانی نہیں ۔

اسی طرح یہ کہنا ہمی انتہائی جہالت ہے کھیلی علیات ام کے آخر زانہ میں آنے سے قصر نبوت میں حرکت اور تزلزل لازم آتا ہے ، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مثبہ بہ کے تمام احکام مشبہ بہ جاری کئے جائیں ، بینی اگرکوئی شخص یہ کیے کہ فلات خص شیر ہے یا شیر کے مانند ہے تواس کا یہ مطلب سجھا جائے کہ وہ درند جانور ہے ، جنگلوں میں دہتا ہے ، اس کے دم بھی ہے اور براے براے ناخنوں اور بالوں والا بھی ہے ، وبغیرہ وغیرہ ۔

یا اگرکوئی شخص کے کہ فلاں آدمی چاند کے ما نندہے تواس کا مطلب یہ لیا جائے کہ دو ایک گول کرہ ہے نہ اس کے المتحد پا دُن ہیں اور نہ آ بھو ناک، وہ آسمان ایں مجرا ا مواہد یا جدید شخصی قاست کے امول پر وہ زمین کے گرداگر دھیر کھار اسے ع

بريعقل ودانش ببايركرييت

ہم کہتے ہیں کہ اگراسی طرح مشبہ ہے تمام احکام کومشبہ پرجاری کرناہے ور انبیا رعلیم السّلام کوٹھیک اینٹوں کی طرح سمجھناہے تو مجرتھے پہوست کا تزاز ل عنایہ السّلا کے آخری نزول پریمو تون نہیں ہوگا ، بلکہ اپنے زمانہ میں ہی وہ جب کوئی حرکت ایک جگہ ہے دومری جگہ کریں گے تب ہی مرزا ان منطق کے مطابق نبوت کے محل میں ذلزلہ آئے گا ، بلکراس صورت میں ایک حفرت عینی ہی کی کیا تحقیق ہے جب کہ ہرنی تعرفوت کے لئے ایک ایٹ کے مرتبہ بہتے ، توہرنی کی ہر حرکت سے یہی زلزلہ آتا ہے گا ، إنّالله الإ

كيااس كوبخارى اودسلم اورتريزى اودابن الى حاتم في المستعنية معريث نهري عن أيف حافي مي المنافقة واحمافى مسندة المنافة منافقة المنافقة واحمافى مسندة المنافقة المنافقة

کہ بن اسرائیل کی سیاست خود ان کے انسپیا رعیبم التلام کیا کہتے تھے ، جب کسی بنی و ذات ہوتی تھی توالٹہ تعالی کسی و دسے بنی کوان کا خلیفہ بنا دیتا تھا ، کی جی جدکو کی بنی ہیں ، البتہ خلفا د ہوں گے ، اور بہت ہوں گے ۔ ( کی شنکر ) صحابہ نے وض کیا کہ یا دسول اللہ ؛ آن خلفا د کے متعلق آپ کیا حکم دیتے میں ج آپ نے وضوا یا ہرا کی کے بعد د دمرے کی بیعت پوری کر وا در ان کے حق اطاعت کو پولا کر و اس کے انٹر تعالی آن کی دعیت کے متعلق ان سے موال کرے گا یہ

ردوایت کیااس کو بخاری نے منع اواع جلاق لی ، او دسلم نے کتاب المارت ی ، اورا بن مریرا دوابن الم شین اورا بن اجرا دوابن الم شین بند

یه صدیمت میں طرح نبوت تشریعیے کے انقطاع کے لئے دوشن دسیل ہے اسی طرح ہرتسم کی نبوت کے اخت تام کا علال ہے ، اس سے منرزا ماحب کی اسی ادکردہ نبوت غیرتشریعیہ نج سکتی ہے اور منربر وزیرا ورظالیہ ۔

مدیت ذکورے فرتشری یافالی د اقل اس کے کہنم حدیث مطلق اورعام ہے کہت کے بروزی یابنوی نبوت کا انقطاع ابعد کوئ بنی ہیں ، جس سے مطلقًا ہر مصداق نبوت کا نفی فامیت ہو تک ہے تا بہت ہو تی ہے ، نیس اگر بقول مرز اصاحب غیرتشری ا وظلی یا بروزی می کوئ بی ہوسکتا ہے تو وہ بقیب نالانبی کی نفی کے تحت میں واخل ہے بلکہ آگر (الم ہوری مرز ائیوں کے خیال کے مطابق کوئی لغوی نبی میں ہوسکتا ہے تو وہ بھی لانبی کی نفی سے ہیں نیچ سکتا ، کیونکہ لانبی بعد یہ مامطلب یہ ہے کہ ہروہ شخص جس پر لفظ نبی بولا جا ہے ، آپ کے بعد سے رانہیں ہوسکتا ۔

دوم ؛ اصول اورمعانی کامشہور علی قاعدہ ہے کہ جب نکرہ نفی کے تحت میں آتا ہے ، تو وہ استغراق اورمعانی کامشہور علی قاعدہ ہے ، تو وہ استغراق اورمو) کا فائدہ دیتا ہے ۔ اس صدیث میں بی لغظنی نکرہ ہے اور حدث نفی لا کے تحت میں واقع ہے ، اس لئے حسب قاعد نبی سے باستغراق برنی مراد ہونا چاہئے ، بعنی صاحب شریعت جدیدہ ہویا بہلی شریعت کامتیج اور بقول قادیا نی مرزائیوں کے لئوی نبی ہو۔ مرزائیوں کے لئوی نبی ہو۔

له مطلب بحكم أكرونظم كري كي توالسُرتعا لي خودان كوجراف كا، تكرتم ابن اطاعت بي كى شكرو عمسه

الغرض مديث مذكوراس امركاصاب اعلان بعكة الخضرت صلى الشرعليروسلم كعبعد کوئی ایسانتخص بسیدانہیں ہوسکتاجس پرکسی طرح لفظنی بولاجلے۔

سوم ؛ حدیث یں انبیار بی اسرائیل کے مقابلہ میں مسسرا یا گیاہے کہمیرے بعدكونى نى لىلى بوكا ،جى سے علوم بواكداس احت يى ايسے انبيار مبى مي الے جیے بن اسرائیل کی سیاست کے لئے آئے تھے۔ اب دیچھلیاجا سے کہ دہ کس سم کے انبیاتے اورسیاست بن امرائیل سے کیامرادے ۔

حافظ الدنسيا علامه ابن حجرعسقلان في البارى شرح بخارى مي فرمات مي. ز توله تسوسهم الانبياء اى انهم السيني اسرائيل مي جب نسانظام ہوتاتوالٹرتعال ان کے لئے کو کی جمیم تا بحان کے امودکو درست کہے ا دراُن تولات يى كى بى ي

كانوااذاظهرفيهم نساديبث الله لهم نبياً القيم لهم امرهم وميزيل مَا غَيْرِواْ مِن احكام التوداة . تحريفات كودوركرے جوانبوں نے رمنة ملكا ، جل ١٧)

اس سے صا منصلی ہواکہ یہ انبیار بنی اسرائیل مشریعیت مستقلّہ سیکرند آتے تھے، بلكم تربعت موسوير كي تباع من تبليغ احكام كرت ، اوراد كون كوسيح احكام توديد كا بابند بناتے تعے ، اس قسم کے انبیارکومرزا صاحب نے میرتشسر سی بی کہاہے، اس لئے مديث فركودكا حاصل صاحت يهوكياكه اس امتت مين فيركث ربعي ديين مشريعيت سائقر کےمتبع انبیار مبی بیدانہیں ہوںگے۔

يجبارم إسب نياده قابل لحاظ اورسب زياده واصحير بات بكراس مري میں آ کفشرت طلی الشرعلیہ وسلم نے صرف انقطاع نبوت کے بیان کرنے پراکتفائہیں فرایا بكاس كے ساتھ ي إس جيزگومي بيان فرا ويليے جونبوت كے قائم مقام موكراصلاح عالم كے لئے باقى سے كى معنى خلافت نبوت ، چنانچرارشادفرايا وسيكون خلفاء " بینی میرے بعد کوئی نبی تون ہوگا ، گرخلفا رہیت ہوں گے "

كياآ تخضرت صلى الشرعليه وسلم كے اس بيان ميں برانسان كے كئے ميسبق نہيں كم بوت کی کوئ قسم آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بونے والی نہیں ہے ور ذکیا فیرری نہیں تھاکہ بجائے فلفا مے اس قسم کے البرار کا ذکر فرایا جاتا جوائب کے بعد آنوالے تے۔ اورجب مدیث کے اسلوب کیم نے آپ کے بعدمرون خلفاء کور کھلہ تو یہ اس کا لیتینی نبوت ہے کہ آپ کے بعد خلال کروا اس کا لیتینی نبوت ہے کہ آپ کے بعد خلائی تشری نبی ہوسکتاہے ، اور خلقول مروا جی غیرتشریعی یا ظلی ا ور بروزی ۔ اسی طرح اس سے پہی مسلوم ہواکہ آپ کے بعد کسٹی مس کو لغۃ ہمی نب نہیں کہا جاسکتا ۔

اكب اورسنب كما ما تا م كم مورث فركوري نهيس م كيونكم صرت عائشة فراتى اوراس ما جواب من فؤكون خاصم النبيين وَلاَ تَعُونُوا لَا نَبِي بَعْلَ الله النبيين كرواس ما جواب من من المنافي النبيين من المنافي النبيين من المواس الم

ا ورصرت مغیرہ بن شعیر کے سلمنے ایک شخص نے کہاکہ رحمت کرے اللہ تعالیٰ محد کی اللہ تعالیٰ محد کی اللہ تعالیٰ محد کی اللہ تعالیٰ محد کی اللہ تعالیٰ محد کا اللہ تعالیٰ محد کا اللہ تعالیٰ محد کا اللہ تعالیٰ محد کا در شاو فروا یا ،۔

" تعالی نے مرت خاتم الانبیارکم، دینا کانی ہے (لَائِی تُبَدُهٔ کِنے کی فرورینی ہیں) کیونکریم سے مدیت بیان کائی کی کی دینی تکلنے دالے ہیں بس حب وہ تعلیں مجانودہ آپ سے بہلے بھی ہوئے اور بعدیں بھی ہو

ہم اس نرائے مرزائی اصول کے ہم نے عاجز ہیں کہ اگر طلب کے موائق نہوتب تواحا دمیث متواترہ وشہوں اور دوایات می بخاری تسلم کو بھی رقدی کی توکری میں ڈالنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں ، اوراگر ابنی ہوائے نفس کے مطابق ہو توا کی صعیف سے ضعیف صدیث بلکہ ایک ایسے قول پرجس کی نسبت سی محابی کی طرف ہواگر جاس کی سند کا بھی کچہ بتہ نہ ملتا ہواس درجہ نقین کر لیاجا تا ہے کہ اس کے مقابلہ میں ہے بخاری کی مرفوع موٹول کا رد کر دینا ال کے نزدیک سہل ہوجا تا ہے۔

مس قدر حیرت کی بات ہے کہ ایک طریب صبح بخاری اور میجی سلم کی مدیث فوج ہے اور دوسری طریب کی مدیث فوج ہے اور دوسری طریب اسے مقابلہ میں ایسے دوقول ہیں جن کی نسبت حضریت عائش اور اور صفرت مغیرہ کی طریب جن کی استفاد کا حال ہی علی مدین اور عقل ودانش کے نیصلہ سے اس وقت واجب تھا کہ صمیح اور مرفوع مدین کے مقال ودانش کے نیصلہ سے اس وقت واجب تھا کہ صمیح اور مرفوع مدین کے

مجبول الاستنادآ ثاريرترجي يرمبعا بله احادست صحيرك ان أثار كونظرا نداز اقابل تا دیل متسرار دیا جاتا ، گرمزائی دنیا کے نرائے اصول نے فیصلہ کیاکہ ایک مجول السناد تول محابى كى بنادر يسيحين كى توى الاسسنا دم نوع صريث كوم د دوكر ديا ، كيا خوب سه بارخاط م و توصر آن کابھی ارشاد مرا 🗧 دل کومباجائے تومرزا کی خوا فات جی يرشبه اوراس كامفصل جواب اس دساله كے يبيع حصري آيت خاتم إنبيين کے تحت گذریکاہے ،جس میں ان آٹار صحابہ کی اسٹادی اور معنوی تحقیق مل بیال کی گئی ہے۔ نافرین کرام اُس کے لئے صفحہ سے سفم سک مکرد ملاحظ وسنرائیں۔ حفرت ما كُنتُةُ فودخم بُوت ما ملاد، بري جب محتم بُوّت كى اما ويث برنظر دلية ميلوداك ک تاکل بی اوراس کی کے روا ہ کی فہرست سکاتے بی توان میں صدلقہ عائش کانامی امادیث روایت کرتی ملی حرفول میں سامنے آتا ہے ، اور دفتر مدیث میں سل مادیث ولن خود حضرت عائشه فلا كروايت سيم كريجي بي ار

عَنْ عَايْشَةُ عَنِ النَّبِيِّ مَكُواللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّنَ اَنَّهُ تَالَ لَابَيْقِى بَعْنَ ﴾ مِنَ الشُّبُوَّةِ شَيْئُ إِلَّا المنسمات قالؤا ياريولاالله دِّمَا الْمُشِيِّرَاتُ تَالَ الرُّودُيَا المشاليحة يولها المشيم أؤثري لَهُ وكذا فأكنز العتال برواية احمد والخطيب.

« حفرت عائشة موايت فراق بي لأنحفر صلى الله عليه كالم نے فرا ياكرميرے بعزيق یں سے کوئ جُزوبا تی نہیں ہے گا بھائے مبشرات کے محابہ نے وف کیا یا دسوالتہ مبشرات کیاچیزی ؟ آپ نے فرایک اجع واب بوكوئي مسلمان ودديمع ياس کے لئے کوئی اور دیجے ۔ (اس دوایت کج كتزالعال مي بحالهُ خواه العطينة ل كياي

" ين فاتم الانبيار بول اورميري مسجد خلتم سا مرالانبياد ہے دنقل كياس كو كرّ السمال في بحوالة ولي دواب نجادا وربلداً.

نیزعائشه صدیقین می ایخفرت ملی المشرعلیه دسلم سے دنوعاً روایت فرماتی بی در آناخات الكنبياء ومشجدى خاتِمُ متاجِدِ الانْبِيَاءِ ذَكَذَا ف الكنزعوالة الديلى وابن النجار والبزاد.

کیااس کے بعدیمی کسی مسلمان بلکر نعیف انسان کے لئے جا کڑ ہوسکتاہے کہ وہ

صديق عائشه بريرافرار بانده كدوافتم نبوّت كاانكاركر لي بي

یہ بیک مدرث میں ہے لا ھِ بُحَرَةً بَعُلَ الْمُنتَج بِینی فَعْ کم کے بعد کر ہے ہجرت ہیں ہی جس کا ملی جس کا ملی م جس کا مطلب ہزہیم انسان ہی ہم متاہے کہ فتح کمہ کے بعد کوئی شخص مہا جر بذی گا ، نہم کہ فتح کم سے پہلے جو شخص مہا جر ہو دیکا ہے فتح کم کے بعد اس کا زندہ رہنا محال ہوجا گیا یا اس کی ہجرت باطل ہوجا ہے گی۔

ا ورجب لاح جرة بعد الغنه كى تركيب بعينه لانبى بعدى كى تركيب الخالف كى تركيب المخالف المدالفة كى تركيب المخالف المدالفة كى تركيب المخالف المدالفة ا

یا اگرکوئی شخص کہتاہے لاعدل بعد السویت توبلا شیاس کامطلب پرہتا ہو کرمنے کے بعدکوئی عمل نہیں ہوگا، ندیر کرمرنے کے بعدعمل کا سلسلم نقطع ہوجا تا ہو ادرآئندہ کوئی جدید عل نہیں ہوسکتا ، کوئی انسان اس جلہ کے میعنی نہیں لے سعتاکہ مرنے کے بعداس کے پہلے کئے ہوئے جی عل بیکار ہو جلتے ہیں۔ اس باب بی جس قدر محاولات عرب کا تتبع کیا جاتاہے وہ سب اس کے ہنوانظرائے ہیں۔

محادرات عرب سے آگے بڑھ کراگرا مادیث کے طرق ا دران کے الفاظ کو دیکھے تو خود نصوص مدیث اورالفاظ روایت ہما رہے بتا ہے ہوئے عنی کے لئے شاہرنظر آتے بی ، مثال کے طور پر ملاحظ ہو :

میح سلم فردہ تبوک میں حفرت سور بن ابی وقامی کی وہ حدیث جس میں لانبی بعدی کے بجائے لانبوۃ بعدی کے الفاظ موجود ہیں جس کے عنی بیری کھیرے بعد بوت نہیں ، جس سے صاحت علوم ہوتا ہے کہ لانبی بعدی کے حنی بھی بہری کہ آیا ہے بعد کسی کو نبوت نہ دی جائے گی ۔ آیا کے بعد کسی کو نبوت نہ دی جائے گی ۔

اس کے بعدم یہ کہتے ہیں کہ لانبی بعدی ہیں نغی بائکل عام ہے ، اس سے کُنُ نبوش مثنیٰ نہیں ، مگر محاورہ کوب ا درنن حدیث کے موافق اس کے معنیٰ یہیں کہ آنخ قرست ملی الشرعلیہ وسلم کے بعد کسی شخص کوعہدہ نبوت نہ دیا جاسے گا ، نہ موکی اور عیسیٰ علیہا السّلام کوال ترامندہ مہیل ہونے والے مرزا کو ۔

ہاں جن حفرات کو آپ ہے بہلے یہ عہدہ مل چکاہے اس کا سلب ہونا اوران کا عہدہ بوت سے معروب اس کے سے معروب الذم نہیں آتا ، لیں اگر صفرت عیلی کو اس عالم میں آپ سے بہلے عہدہ بوت مل چکاہے تو ان کا آپ کے بعدی تشریب لانا برگز لانبی بعدی کے خلاف نہیں ، ہاں جو مسجیت کا مری آج کے بعدی نظری ان کے بیت میں نہیں ، بال جو مسجیت کا مری آج کے بیت کے عہدہ نبوت تا بت کرنا چا ہتا ہے ، اس کے لئے بیشک یہ حدیث ایک مایوس کن بینام ہے دہ اس برحتنا مائم کرے بجاہے ۔

الغرض محا ولات عوب کا تنتیج نیم کرتا ہے کہ لانبی بعدی کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے بعد کسی کوعہد و نیوت نددیا جائے گا ، اور چن لوگوں کو آپ سے پہلے اس عالم میں نبوت بل چکی ہے ان سب کا فنا ہوجا نا یا ان کا نبوت سے معزول ہوجا نا یا آپ کے بعد دد با دہ دنیا میں نہ آسکنا کسی طسسر رح اس حدیث کے مفہوم میں وافل نہیں ، بلکہ یہ محض مرزائی خوش نہی کی برکا ت ہیں اور مشا پر حصرت عاکشہ اور حضرت مغیرہ کوکشف کے آ مئینہ میں پی خوش فہم سنرقہ نظراً گیا ہوجس کی اصلاح اور ان کے خیالات باطلہ کے قلع قمع کے لئے انہوں نے کلمئہ لا نبی بعدی کے اطلاق کوعوام کے لئے بہلے ہی سے روک دیا و رہز عربیت سے وا تعن حفرات سے یہ انداث نہیں ہو سے تا تھا۔

ادر صریف میں ہے لَاصَلَوٰۃ کِجَارِالْمُسَجِدِ اِلَّا فِي الْمُسَجِدِ رَمِعِد کے بِرُدی کَ مَا دَنہِیں ہوتی گرسمدی میں بعث کا ما دانہ ہوتی گرسمدی میں بھی نفی کمال مسترار دی جامے توکیا حرج ہے ؟
توکیا حرج ہے ؟

مجواب ؛ کیا خوب ، اگریمی اجتهادا در یہی قیاس ہے تواگر کوئی بھت ہیں ہند دیہ کہتا ہے کہ الله الااللہ میں بھی نفی کال ہے تعینی کامل معبود سوااللہ کے کوئی نہیں ، اگر چرغیر سنقل اورغیر شارع معبود ہوسکتے ہیں ، اورحقیقہ یہی تمام بت پرست قوموں کا عقیدہ بھی ہے ، تواب اس کو کیا جواب دیں گے ؟ یاکوئی کہتا ہے کہ ایت قران پر کہت نہیں بھی کہ ایک مرادہ ، مینی کامل دیب قران میں نہیں اگر جہ بعض اقسام دیب کے موجود ہیں تو کہا مرزان است اس کو بی تسلیم کر لے گ ؟

یں نفی کمال مراد لینے سے منع کیا جا سکتا ہے تو دی دلیل ہماری جانب سے لائبی بدری یں نفی کمال مراد مزہونے پرتصوّر وسنسر مالیں۔

ایک شرادل کا جواب مرزان است نے جدید بوت کے اشتیاق میں صدیت الانبی بعث کی تخریف کے لئے کوئی دقیقرا عمانہیں رکھا ، مرضیعت سے ضعیف اور لچرسے لچر دیم کا سہا لاڈ معونڈ ھاگیا ، اسی ذیل میں کہا گیا کہ صدیت لانبی بعدی کوالیا اسمنا عیام کے جیسے حدمیث اِذَا هَلَافَ تَنْفَعُنُ فَلَا کَیْسُ کی بَعْدَلَ کَا وَایُوالِ کَی اِدِنَا اِنْ اَلْکُولُ مِنْ اَنْ اَلْکُولُ اِدْنَا اِنْ اَلْکُولُ اَلْکُ اِدْنَا اِنْ اَلْکُ اِدْنَا اِنْ اَلْکُ اِدْنَا اِلْکُ اِدْنَا اِلْکُ اِدْنَا اِلْکُ اِدْنَا اِلْکُ اِدْنَا اِلْکُ اِدْنَا وَلَا اِلْکُ اِدْنَا وَلَا اِلْکُ اِدْنَا وَلَا اِللّٰ اِلْکُ اِدْنَا وَلَا اللّٰ اللّٰلِ اللّٰ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰ اللّٰلِ اللّٰ اللّٰلِ اللّٰلَّ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِي اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلَّ اللّٰلِ اللّٰلَّ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلَّ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِي اللّٰلِ اللّٰلِي اللّٰلِ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِ اللّٰلِي الللّٰ اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلّٰ اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي

چونکہ سریٰ اور قیعر خاص شخصوں کے نام نہیں بلکہ سریٰ ملک فارس کے ہواوشاہ کالقب ہے ، اور اسی طرح قیعر ملک نے مربا دشاہ کو کہا جا تا ہے ، اور بیجی ظاہر ہے کہ ملک فارس اور روم میں آنخفرت ملی الشعلیہ دسلم کے نما نہ سے آئ تک برابر بادشاہ ہوتے چلے آئے ہیں جس کود و سرے لفظول میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ سرئی اول تعمر برابر ہو جو درہے ہیں ، اس لئے کہنا پڑتا ہے کہ اس صریت سے اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ، بلکہ حدیث کی مراد یہ ہے کہ اگر چہ قیعر وکسریٰ باتی ہوں گے گراسلام کے ذیر بھی ہوکر دہیں گے ، اُن کی خود مختار سلطنتیں باتی نہ رہیں گی ۔ اسی طرح لانبی بعدل ی کو سمجنا چا ہے ، بینی آنخفرت میں الشرطیہ وسلم کے بعد شقل اور تشریعی بی نہوں گے بہر ہو گا ۔ اسی طرح لانبی بعدل ی کو سمجنا چا ہے ، بینی آنخفرت میں الشرطیہ وسلم کے بعد شقل اور تشریعی بی نہوں گے بلکہ جو بی ہوگا وہ آپ کامتی اور آئے کی شریعت کا پیرو ہوگا ۔

الناسدى جمرتفور النساف كيا جائے تومزائى منطق كى أيكل اوراس كا نتيج بناء فاسرى النامدى جمرتفور النام كالمرك كالك مخطف تبيادكرلى ، اور بجسرال المسلم كود عوت دى جاتى به كروه الن كى تخلف كوتمام دوسرى اماديث كامى قبلر تسليم كريس ، اورسب كو كين تان كراس كے مطابق بنائيس ، تيلك أماني فيم .

یمنی دھوکہ اوربائل غلط ہے ککسری اور قیصرائ تک کوجود ہیں۔ نودی شرح مسلم میں اس مدمیث کی مشرح کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ امام شافعی اورتمام علمارنے فرما یا ہے کہ مدمیث کی مرادیہ ہے کہ کسری واق میں اور قیصر مکب شام میں باقی زہے گا'

حب كا حاصِل يرتفأكه ان دونول اقليم في ان كى سلطنت ندير كى ، چنانچ رشعيك اسى طرح بوا ، كسرى اوركسروميت كاتوبالكل خاتمه موكيا ، اورتيصرف ملك شام سي عباك

كركسى ا ورحكم بناه لى ،غرض ان دونون الليون ميس كسرى وتيصر مذب

اس لئے خودیمی کہنا غلط ہے کہ صریت لاکسری الیے ظام عنی میں تعلیٰ ہیں ہو، بيراً سيرلانيِّ بَعُدِيْ كُوتياْس كريك اس كالتوليث الربناء فاسدعلى الغاسد

نهیں تواور کیاہے

الس مجكم مرزال اجتهاد كاايك اوركر شميمي قابل دييب، وه يركم الرتهوري درے لئے کوئی یہ فرض می کرے کہ حدیث لاکس ی کسی وجرے اپنے ظاہری آفلی فی میں ہے تواس سے یہ کیسے لازم آگیا کہ صربیث لانبی بعدی کو بھی کھینے تان کراس کھے مطابق بنا دیا جاہے ،کیاکسی ایک حدیث میں کسی وجہے مجازی عنی نے لیناآپ کی ٹریت

من اس كوستلزم بوكركسي حديث من اس لفظ كي حقيقي معنى في المي و ایک نطید اس اخترت ملی الشرعلیہ وسلم کی بیٹ میگون کے مطابق اس احت بی جوٹے

<u> تری بوت ہمیشہ آتے ہے ہیں ،ا ور مدیث</u> لانبی بعدی چونکران کے مقاصر یا جوجیت کے مقابلہ میں ستر سے دری کی طرح حائل کی سے سب کی نظر عالیت اس کی تحریعت پرتلی رہی ہے ، اودان میں سے بڑخص نے اپنی اپنی فہم کے مطسالق

اس کی تحرلعیٹ میں کوسٹیٹش کی ۔

ا كيتي في في ابنا نام لفظ لآركه ليا ، اورنبوت كارعومدار ببحرخود اي مديث كوابى نَبَوْت كاگواه بناليا ،اوركين لگاكهاصل عبارت مديث يول مِلَانَبَيْ بَعْدِينُ

له ما فظ الدنيا علامه ابن جره فتح البارى شرح بخادى مي ان دونول اقليم كم تخصيص كى حكمت سيان كرتے ہوسے فراتے ہيں كہ قریش كی عادت تھی كەمردى كے زمانديں بين اور گرى كے زمانديں شام كا سفرکرتے تھے ، ا دریہی مگران کی تجارت کا ہی تھیں ،جبیداکہ قرآن یونزیں میں مطارات تا دلھیں ا کے الغاظے بیان کیاگیاہے ، جب قریش مسلمان ہوگئے تواکن کواپن تجارتوں کا خوٹ ہواکہ اب ہا دائین اورشام میں وافلہ بند کردیا جائے گا ،اس پراک کا تھین کے لئے الخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ تمہاری تجارت کا ہیں اُن کے وجود ہی سے پاکسکردی جائیں گی ۱۱

جس میں لآمبتدا ورنبی تبری اُس کی خبرہے ،حس سے مطابق مدیریٹ کے معنی یہوے کہ " میرے بعد پیخف سکی برلآ بی ہوگا ؛ (کذا نی فتح الباری)

ایک عودت کومغرب میں یہی جنون سوار ہوا ا درنبوّت کا دعویٰ کر پیٹیں، لوگوں نے " لاّ بنی بعدی " کا فرمان اس کے مقا بلہ پر پیٹی کیا تو کہنے نگی کہ حدیث لانبی بعدی ہے لا نہیسیة بعدی نہیں بینی مرد کے بی ہونے کا انکارہے ،عورت کی نبوّت کا انکارنہیں د فتح الباری شرح بخاری )

گرزاندی خیرا درصلاح کے آثار باتی تھے، دلول میں امانت کا کوئی صدر ہوجود تھا، آنخفرست صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا احترام جزوا یمان سمجعا جا تا تھا، دہاں اس سم کی لائین تحریف اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا احترام جزوا یمان سمجعا جا تا تھا، دہاں کی اس سم کی لائین تحریف استھ کی اس سے میاب مرتد کے ساتھ کیا جو ایک مرتد کے ساتھ کیا جو ایک مرتد کے ساتھ کیا جو ایا ہے ، عالم اسلام کوان کے دجود اوران کی تحریف سے پاک کردیا ، حالا ہوان کی تحریف اس کی تحریف سے سے پاک کردیا ، حالا ہوان کی تحریف اس کو تحریف کے نہا تھیں مربخون کے نہا کا بھی کوئی سلیقہ نہیں تولوگ بھی ایسے خوش عقیدہ آئے کہ اس کو تحریف کے نہا کا کہی کوئی سمجھ لینا بالکل مہل ہے ، خلاجا نے آگر یہ ٹوگ پہلے متبتیوں کے زمان میں ہوئے تو کیا کہتے ہوگا ہے۔ اوران کی شعیدہ کا دیاں دیکھتے تو کیا کہتے ؟!

ترجہ ہد" حفرت جیرین علم وضی الشرعند دوایت فر لمتے ہیں کہ نبی کریم ملی الشرعلیہ کہ کم نے فرایا کہ ہیں محمد ہوں اور ماحم ہوں بعثی میرے ذریعہ سے الشرتعالی کفرکومٹا سے گا ، اور میں حامثر ہوں ، بعثی میرے بعد می قیامت آجا سے گی اور حشر بریا ہوگا ( اود کوئی نبی میرے اور قیامت کے درمیان نرآ سے گا ) اور میں عاقب ہوں اور عاقب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے بعدا ورکوئی بی نرہو ( روایت کیا ہوں اور عاقب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے بعدا ورکوئی بی نرہو ( روایت کیا

امی حدمیث کو بخاری اُورِلم نے منحہ ۲۱۱ ج ۱۴ و را اِدْعیم نے دلاکل منحہ ۱۲ یں) یہ اوراسی مدمیث کے بعض الغاظ ہیں ہے کیٹٹٹ التّاسُ عَلیٰ قَلَ مَیَّ حِس کَ مُسْرِح کرتے ہوئے حافظ ابن جوشنے فتح الباری صغمہ ۴۰۰ مبلد ہیں فرایا ہے ،۔

مکن ہے کہ قدم سے مراد ذما نہو اینی بی د تت علامات تیامت کے ظہور کے ساتھ میں لینے قدم پر کھڑا ہوں گا ، اور پر اس بات کی طرف اشادہ ہے کہ آپ کے بعد مذکو کی شریعت ہے مذکو کی شریعت ہے مذکو کی شریعت ہے مدکو کی خوالم کی خ

میکن آئ میکون الموادبالت دم الزیبان ای دقت تیبامی علی تدمی لظهورعلا ساست الحش اشارة الی اندلانبی بعد کا و لاشریعی قد۔

مافظ کے کلام سے میمی علوم ہواکہ برحدیث ہرقسم کی بوت کے انقطاع کی خریسے دی ہے خواہ بہلی شریعت کے تابع ہویا شریعت جدیدہ کے ساتھ ۔

مَرِينَ مُهِ اللهُ عَنَ آبِي هُمَ يُرَقَّ ثَنَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَنَّى الْمُرْمَ مُحَلِّرْ ثُونَ فَإِنْ تَكُنُ فِي أُمَّرِي الْمُرْمِ مُحَلِّرْ ثُونَ فَإِنْ تَكُنُ فِي أُمَّرِي الْمُرْمِ مُحَلِّرْ ثُونَ فَإِنْ تَكُنُ فِي أُمَّرِي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ، محترت الوہرم وفی الشرعنہ سے دولیت ہے کہ فرما یا دسول الشرملی الشرعلیہ کے سے کہ تم سے بہل امتوں میں محدت ہوا کہتے تھے ، بس اگر میری احت میں کوئی محدث اللہ اللہ ہوا کہتے تھے ، بس اگر میری احت میں کوئی محدث اللہ اللہ ہوا کہتے تھے ، بدراسی حدیث کے دوہ بی ہوں ، بس اگر ان میں سے میں کچھ لوگ می ہوا کہتے تھے ، بغیراس بات کے کہ وہ بی ہوں ، بس اگر ان میں سے کوئی میری احت میں ہوسکت ہے تو دہ عرض وردوایت کیا اس کو بخاری شے ان وردوایت کیا اس کو بخاری شے ان وردوایت کیا اس کو بخاری شے اور دوایت کیا اس کو مسلم شے نے ، و

مخدت یا منظم کون ہوتے ہیں؟ حافظ نے فتح البادی من مبدی میں لفظ محدث کی مشرح محدث یا منظم کون ہوتے ہیں؟ حددت کی تفسیر میں حیندا قوال ہیں ، بعض لوگوں نے استے

مسئ کملیم بتلاے ہیں ابعیٰ جس کوالٹری طرف سے الہام ہوتا ہے ، اور صیح مسلم کی ایک دوایت اس کی تا کیرکر تی ہے ، جس میں خود صدیث میں بجامے محد شون کے ملھ مون کا لفظ منقول ہے ۔

اسی طرح مسند حمیدی نیں صورت عائشہ سے اسی صعون کی ایک حدیث آل ہی، حس کے آخریں الملهم بالعدواب ذکورہے ، اور ترفذی نے ابن عیینہ کے بعض شاگردوں سے محدثون کی تفسیریں مغہمون کے الفاظ نقل کئے ہیں ، بینی جن کوالٹرک طرف سے حق بات سمجا دی جاتی ہے ۔

بہرمال پر بات خودنف مدریت سے مبی تابت ہے کہ محدّث یا محکم وہ لوگ ہی جوانبیار تونہیں گرالطان خواونری اُن کی طرف خاص طور پرمبذول ہیں اور اُن کو حق بات کا الٹرکی طرف سے الہام ہوجا تاہے یا حق بات سمجھادی جاتی ہے۔

یہ بات خود نفی مدیث ہے جمی نابت ہے اور تمام ا توال محترثین بھی اسس کے مطابق ہیں کرمحدث نبی ہم سوتا۔

اس کے بعداصل صدیت کے مفہون پرخور فرائے کہ نبی کریم ملی الشرطیہ دیم اس است کے سے بہترا فراد لعنی صحائم کرائم اوران ہیں سے بھی ہنتخب حضرت عرف کے لئے اگر کوئی بڑے سے بڑا درجہ تجریز فرما یا ہے تو وہ صرف محدثیت کا درجہ بہتر نہوت کا درجہ بہتر نہوت کا درجہ بہتر اوران ہی بھی فرمائی ، صحائم کرائم جو کا درجہ ان کے لئے بھی تجویز نہیں کیا ، بلکہ صراحة اس کی نفی فرمائی ، صحائم کرائم جو باجاع است خیار الحف المائق بعد الانبیار ہیں ، اوران ہی بھی خلفائے واشدین جن کی شخت کا اتباع بھی شل سنت بوئی است کے لئے ضروری سمجھا گیاہے ، جب رتب بہتر بی نہت کو نہیں یا سے تو اُن کے بعد کوئی غوت یا قطت یا وتی بھی شامس درجہ کو نہیں یا سے تو اُن کے بعد کوئی غوت یا قطت یا وتی بھی شامس درجہ کو کہی نہیں یا سکتا ، کیونکہ باتھاتِ است کوئی فرائ می کست نا ہی ترقی کرے گرما ایم کے بعد کوئی نبی بے تو لازم آتا ہے کہ غیر نبی سے افضال ہوں .

اب اگر محائم کوئی سے افضل ہوں .

سِين نَمِ عَنْ سَعُدِ نِي اَبِي وَقَامِنُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّالِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي اَنْتَ مِنْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ ثُوْسَى إِلَّا أَنَّهُ لَانَبِيَّ بِعُنْ ردواه البخارى دمسلم فى غزرة تبولك) دَفْ لفظ لسلم حَكْفَهُ عَلَيْمُ البِسَلامُ فِي مَغْلَمْ عَلَيْمُ البِسَامُ وَلَمُ عَلَيْمُ البِسَامُ وَكَاللَهُ عَلَيْمُ البَّسَاءُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ السَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ السَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ السَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الل

جن لوگوں نے لانبی بعدی کے الفاظ کو تحریفات کامیدان بارکھاہے وہ اگر

ترجمہ در " صفرت ابوہرری طوی بی کرا تحضرت ملی الشرعلیہ وسلم نے فرایا ہے کہ قیاست
اُس وقت تک قائم نہوگی جب بحک کاس سے پہلے یہ علامات نہ ہو چے کہ دوجا ہوں
یں جنگ عظیم رونما ہو ، حالا تکہ دونوں کا دعوی ایک ہی ہو ا درقیاست اس وقت
قائم نہیں ہوسے تی جب تک کہ تقریب ، ۳ دخال کا ذب دنیا میں نہ آ چیں جن میں
سے ہرا کی یہ کہتا ہو کہ میں الشرکا رسول ہوں ( روایت کیا اس کو الم مجادی اور مسلم اور مام مجادی اور

اس مدمیث میں آپ کے بعد مرعی نبوت کو دخال وکڈاب فرما یا گیا ہے ،جیسا کہ آئندہ صدمیث میں اس کی اور بھی زیا دہ تعربے ہے ۔

ایک وال اس جگربریروال ہوتاہے کہ اگر ہرقری نبوّت دمّال دکرّاب ہے توہر تمیس کا عرد معادق نہیں آتا ، کیونکہ دی نبوّت توتیس سے بہت زیادہ ہوچکے ہیں ادر ن<sup>رو</sup> کوم اور کتنے ہول گئے ۔

جواب ا ما نظابن جوسے فتح البار شرح بخاری میں اس سوال کومل کرتے ہوئے

وليس المراد بالحديث من ادعى المنبوة معلقًا نانعم الديحمون كثرة كون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون و رسوداء واندا الموادمن قامت له الشوكة .

رنترمنحة ۱۹۵۹ جلاد)

م ا درم رقعی بوت مطلقاً اس مدین می مراذبین ، اس سے که آپ کے بعد قملی نبوت توب شاریوئ میں ، کونکہ یہ بیت اور وسے عمواً جنون یا سودا وریت بیدا ہوتے ہیں ، بلکاس مدین میں تنہیں دمالوں کا ذکر ہوں دی میں جن کی شوکت قال ہو جا کی اور جن کا خدید با نا جائے اور جن کا مذہب ما نا جائے اور جن کے متبع نیاں موجوائیں یا

مانظگ اس عبادت سے جس طرح فرکورۃ العدد سوال کا شافی جواب علوم ہوگیا کراگر جے مدی نبورت سجی کذاب ہیں گر حدیث میں ۳۰ کے عددسے وہ مری نبوت ماد ہیں جن کی شوکت وحثمت قائم ہوجا ہے ،ا دران کے ماننے والوں کی کوئی جاعدت پریا ہوجائے ، اسی طرح و دا ور فائدے علوم ہوئے ،۔ اتول یہ کہ اس می دعوائے نبوت آجکل عوا جنون یا سودا دیت کاکشم ہوتے ہیں۔ دواج پانا اوراس کے متبعین کا ذیادہ سوجانا یہ اس کی سچائی یا حقانیت کی دئیس نہیں ہوسی ، ہاں اس کی دلیل ہوتی ہے کوئ معولی تنبین ہے ، بلکہ اُن ہیس دخالوں کی فہرست میں کا ایک نمبری جوٹا ہے جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔

اب مرزاصا حب كالبخريدين ككثرت يا خرب كے دوائ يالوكوں كے اموال برورن مين كارور كا الوكوں كے اموال برورن اور اس كوائن حقائيت كى دليل بلكم مجزو مسسرار دينا جس درجرك ديل بي موكيا كر مرزاما حب ان تيس دجالوں بي سے برات بر

رکتے ہیں ، یع ہے ۔

د کان اسوا من جن ابلیس فاقق ؛ به المحال حتی صادا بلیس ن جنگا می المیس کا ایک آدی تھا پر اس کی ترقی ہوگئی بہانتک کہ المیس بھی اس کا ایک اشکری بن گیا ہے

ترجہ اللہ معفرت تو بال روایت کرتے ہیں کہ تخفرت ملی الشعلیہ کی لم نے فرایا ہو کہ قریب ہے کہ میری امت میں ہیں جوٹے بدیا ہوں گے جن میں سے ہرا کی ہی کہ گاکہ میں بی ہوں ، حالا نکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی بی نہیں ہوسکتا ۔ دوایت کیا اس کوم ان کے ہے

کیااس قیم کی ما من صاحت اما دیث اوراد شادات نبویہ کے بعد بھی سسکلہ " ختیم نبوست میکی کوئی بہلو خناریں رہتاہے ؟ اور کیااس کے بعد بھی مزائی است کے لئے وقت نہیں آیا کہ وہ لیے خیالات باطلہ سے تائب ہوجائیں ؟ مدیث نمرال عَنُ اَیْنَ هُرَیْرَةً اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ا

نُفِيلُتُ عَلَى الْاَنْسِيَاءِ بِسِبِّ اُعُطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرُتُ بِالرَّعْبِ وَالْحِلَّتُ لِى الْغَنَاثِمُ وَجُعِلَتُ لِى الْاَدْنُ مَسْجِدًا وَّ طَعُوْرًا وَارْسِلْتُ الْحَالُ خَلْقِ كَانَةَ وَحُيْمَ بِيَ النَّبِيُّوُنَ ( روا \* سلم فى النضائل).

مدين نمراا عَنْ الِ هُرَيْرَةٌ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَا اَيُعَاالنِ اسُ إِنَّهُ لَـ مُهُدُّ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَثَّرَ الْتِ رِداء البخارى في كتاب التعبير عص٣٣٠ج اعلى حامش الغق ومسلم).

ترجہ ، ۔ " حغرت ا بوہریوہ دفنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ کہ لم خصسرایا ہے کہ لے لوگو! نبوّت کا کوئی جزوسواسے اچھے خوا بوں سے باتی نہیں (اس صریت کو بخاری کہ لمے دوایت کیاہے) ہے

اس مدمیث کا ماصل بیسے کہ نبوت بالکلیخم ہوجگی ا درسلسلۂ دحی منعطع ہوگیا البتہ اجزامے نبوت میں ہے ایک جز دمبشرات باتی ہے بینی جوسیے خواب مسلمان دیمیتے ہیں، یہ بھی نبوت کے اجزار میں سے ایک جزوبے جس کی تشریح بخاری ہی ک دومری مدیث میں اس طرح آئی ہے کہ ستجا خواب نبوت کا چیا لیسواں جزوبے .

ایک شہر ادراس کا ازالہ اللہ عبرت کی عجر ہے کہ ارشا دات نبوی کے ان بینات کے بعد بھی بھی اس کے کرمرزائی قلوب میں زلزلہ پڑجا تا ، اور وہ ایک تنبی کا ذب کوچوڈ کرسیالانبیا .

کی نبوت کو اپنے لئے کا فی سمجھ لیتے ، ان کی جسا دت ا در سحر نعیت میں دلیری اور بڑھی جاتی ہوتی ہے ۔ وک ذلک بعطبہ اللہ علی قلب کل متکبر جباد ۔

ا دحرص میش سلسلهٔ نبوّت کے انقطاع پر بیصاف ارشاد ہوتاہے ، اور اُدھر قادیا نی دنیا میں نوسشیاں منائی جاتی ہیں کہ اس سے بقار نبوّت ثابت ہوگیا اِتّ حلٰ ذَا کَشَیْ عَمْجَابٌ ۔

کہ اس مربی ایک ہوری ہے ہیں بتا یا گیاہے کہ نبوت کا ایک جز دیا تی ہے ہے ہے نفی نبوت کا ایک جز دیا تی ہے ہے ہے نفی نبوت کا بقار ثابت ہوتا ہے ، جیسے پانی کا ایک قطرہ می باتی ہو توبانی کو باتی کہا جا سکتا ہے ، اسی طرح نبوت کے ایک جز دکا باقی ہونا نو د نبوت کا باقی ہونا ہے ۔ اہل دانش فیصلہ کریں کہ اس فلسفہ اورسائنس کے دُور میں ایک مربی نبوت کی طرف سے کہا جا را ہے ، اس کو حرب نردا ورگل کا بدیمی امتیان معلی نہیں ، وہی شے کے ایک جز دمو ہونے کو گل کا موجود ہونا سمجھتے ہیں ہجس کا مطلب بیہ وقلے کہ خاذ کے ایک جز دمثلاً الشاکہ کو پوری خاز اور وضوء کے ایک جز ومثلاً باتھ دھونے کو پورا وضوء کے ایک جز ومثلاً باتھ دھونے کو پورا اور ایک منبط کے دوزہ کو اور کے دوزہ کو دوزہ کہا جائے ، اسی طرح ایک لفظ الشرکہ پوری اذان اورا یک منبط کے دوزہ کو دوئے کہا جائے ۔

ہم کہتے ہیں کہ اگر قادیا نی نبوت کی بہی برکات ہیں کہسی شے کے ایک جزوکے دجود کوکل کا دجود و سرار ویا جاسے ، اور جزو پرکل کا اطلاق درست ہوجا سے توجع الیک اینٹ کو لو را سکان کہنا ہی درست ہوگا ، اور کھانے کے مبیں اجزاد میں سے ایک جزونمک سے جزونمک ہے کہ ایک کو بلا گوا ور بلا گوا ور بلاگونمک کہا جائے ہے تو نمک کو کھا ناکہنا ہمی روا ہوگا ۔ نمک کو بلا گوا ور بلاگونمک کہا جائے توکو کی خلعلی نہوگ ۔ اور ایک تاکم کو کھڑا کہنا ہمی جائز ہوگا ۔ اور ایک انگل کے ناخن کو انسان اور ایک رسی کہ بار پائی ہمی کہا جائے اور ایک ہے کو کو اٹر ہمی ۔ کیا خوب ! نبوت ہو تواسی ہو کہ تمسام ہی کو بدل ڈالے ۔

بس آگرایک اینٹ کومکان اور نمک کوبلا وُاور ایک تاگہ کوکڑاا ورا کیک رتی کوچار پائی اور ایک دننج کوکواڑ نہیں کہ سکتے تونبوت کے جبیالیسوی مجزو کو بمی نبوت نہیں کہ سکتے ۔

رئی پانی کی مثال کہ اس کا ایک تطویمی پانی ہی کہلاتا ہے اور لورا سمندر میں

پانی کہلاتا ہے۔ سویہ ایک جدید مرفول فلسفہ ہے کہ ان عقابند و ن نے پانی کے ایک تطوف کو پانی کا ایک جزوجے رکھا ہے ، حالا کر پانی کا ایک قطوف میں ایسا ہی عمل پانی ہی جیے ایک دریا ۔ جو شخص علم کی انجد سے میں واقعت ہے وہ جا نتا ہے کہ سمندر میں پانی کے ہر قطوہ میں اجزار ذیا وہ ہیں ، اور قطوہ میں کم مقدار میں موجود ہیں ، گراس کا ایکا زم ہیں کیا جزار ذیا دہ ہیں ، اور قطوہ میں کم مقدار میں موجود ہیں ، گراس کا ایکا زم ہیں کیا جا استاکہ ایک قطوات کو پانی کے اجزار ذہا ہی تا ہے کہ مسئد وجن اور کہیں پانی کے اجزار دہی ہیں توجی وار تنہا ہیڈر وجن کو ہی پانی کے قطوات کو پانی کے اجزار نہیں کہا جا سکتا بھر پانی کہنا غلط ہے اور تنہا آئے ہی کو کو کو اور نا قابل وکر بات ہے کہ نبر قت کا میک کو نبوت کہنا میں غلط ہے و یو میں پانی کہنا غلط ہے ، اسی طرح نبر تنہا آئے ہی کو کو کو اور نا قابل وکر بات ہے کہ نبر ت کا ایک جزد یا تی ہوئے سے نبر ت کا ایک جزد یا تی ہوئے سے نبر ت کا ایک جزد یا تی ہوئے سے نبر ت کا ایک جزد یا تی ہوئے سے نبر ت کا ایک میں کا ایک خوالا ۔

نبوت بروزید یا ظلیہ دغیرہ اس صدیث میں یہ بات زیادہ قابلِ لمحاظ ہے کہ انخفرت بالغرض اگر نبوت ہے ذکر کے ساتھ مرون الفرض اگر نبوت ہے ذکر کے ساتھ مرون آئی ہے ہوئی ہے انقطاع نبوت کے ذکر کے ساتھ مرون کا نام نہیں لیا بہاس بات کا بریہی ثبوت ہے کہ آپ کے نزدیک نبوت کی کوئی قسم آپ کے بعد باتی نہیں رہی و دیز ضروری تعاکہ نبوت کی جوتم باتی ہے والی بریا ہے اور کے ساتھ والی بریا ہے اور کے ساتھ کا نام نبوت کی جوتم باتی ہے والی بریا ہے اور کے ساتھ کا نام نبوت کی جوتم باتی ہے والی بریا ہے اور کے ساتھ کا ذکر انسرایا جاتا۔

اوداسی پریس نہیں ، بلکہ نبوت کے تمام اجزاء اودا قسام کے بالکتی انقطاع کی خبرے کرم رف ایک جزدیے ہی مدیا ہے مسالح کا ہستثناء فروا یا گیا ہے ، اسانھا ت کیجے کہ اگر سوائے رویائے ما لحرکے اور مبی کوئی حسنرویا کوئی نوع یا کوئی قیسس نبوت کی باتی رہنے والی تھی ، تواس کا استثناء کیوں نہیں فرمایا گیا ؟

مرزاما حب نے اپن اسلام شمنی پر پرده ڈالنے کے لئے کہ بی فرط یاکہ تم نبوت کا مسئلہ تو میرا ایمان ہے گرصرت تشریعی بوت ہوئ ہے ،ا ودمیری نبوت غیرتشریعی ہے ۔ ا درکہ بی کہ کا کہ کی نبوت ختم ہوئی ہے ا ورمیری نبوت بنرئی ہے ۔ ا ورکہ بی اورشاد ہوا کہ حقیقی نبوت ختم ہوئی ہے اورمیری نبوت نظی اور بروزی ہے ۔ ا ورکہ بی کلما ہے کہ مستقل نبوت ختم ہوئی ہے اورمیری نبوت غیر شقل ہے ۔

غِمْ ان متعارض ا درمتها لمت ا توال کواخٹیا دکر کے مرزاصا حسبے سمعیاہے کہ ہاری نبوت بھی سیدھی ہوگئی ، اورسلمانوں کے سامنے یہ کہنے کی بھی جگر ہاتی رہی کہ فتران وحديث كے صريح عكم يا احت كا جاعى عقيده ختم نبوت كے منكونهيں -م كتي بي كداس حدمية في مرزا صاحب كرما دي منصوب خاكسي الدي ہیں ۔ کیونکہ اگر ہم تعوری دیرے لئے فرض کرای ظلی وبروزی وغیرہ جاتیم نبوت کی مرزاماحب فے ایجادی ہے وہ وا تعی نیوت کی ایک قسم ہے ،اس مدیث الاس كيمى انقطاع كى خرىمراحت موجودى - كيونكه اس مين اجزار وانواع نبوت مي سے دویا میے مدا لحے کے سوانچھ سنٹنی نہیں فرما یا گیا ۔ بس اگرظلی وہروزی وغیب و مى نبوت كى تىسى بى تووە مىى اس مدىث كى زوسىنقطع وختىم بولىسى ، ادرمرزا صاحب كوان متعارض اتوال اورش فى قىم كى نوتى تراشنے كے بعث كي الته فراكا يا -مديث نمبراا عَنِ ابْنِ عَبَّا بِي النَّا النَّبِيُّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ كَثَّفَ التِتَارَة وَرَأْنُسُهُ مَعْشُوب فِي سُرَضِهِ الَّذِي مَاتَ نِيْهِ وَالنَّاسُ منون خَلْتَ أَبِى بَكُي نَعَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمُ بَيْقَ مِت مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّالرُّؤُدِيَاءَ الصَّالِجَةَ يَوَاحَا الْمُرْمُ ٱلْرُكُمِ الْمُرْمُ الْرُكُ

کهٔ درواه مسلم والنسائی دغیری ) ترجه ، رضرت ابن عباس فراتے بی که انخفرت ملی انشعلیه دیم نے لیے موقی وفات یں دروان کا پرده کمولا ، آپ کا مرمبارک بوج مرض کے بندھا ہوا تھا ، اُدھر نوگ حفرت صدیق اکبر نے پیچے مغیں باندھ کھڑے تھے ، آپ نے ادشا وفوایا کہ نبوت میں کوئی جزد باتی نہیں دیا ، گراچے تواب جو سلمان دیجتے ہیں ، یاس کے لئے کوئی اوردیجے دروایت کیا اسکی سلم اورنسائی نے ) ہ مریت نمبر۱۱ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ قَادِظْ اَشْهَدُ اَنِّ سَمِعْتُ اَبَاهُمْ اَلَّهُ مَدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَا فِي الْحُوالْانْسِيَاءِ كَمْنُ وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِسْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَا فِي الْحُوالْانْسِيَاءِ وَمَسْحِدِي فَى الْحِرُ الْمُسَاحِدِ ( روا ه مسلى صفحة ٢٢١ جلد ا ، و و مسلى صفحة ٢٢١ جلد ا ، و النساق ولفظه حَاتِمُ الْانْسِيَاءِ وَخَاتِمُ الْمُسَاحِدِ ) .

ترجہ ،۔ " حفرت عبدالنہ بن ابراہیم بن قادظ فرماتے ہیں کہ ئیں شہادت دیتا ہوں کہ بین فرایا ہے ابدہ بری کی شہادت دیتا ہوں کہ بین ابدہ بری کو بی بیان کرتے ہوئے مصناہے کہ رسول الشرسلی اللہ علیہ دسلم نے فرایا ہے کہ میں آخرالا نبیا دہوں اور میری سجر آخرالمسا جربے ، راس حدیث کوسلم نے مسل کم میں آخرالا نبیاد جدا قل میں اور نسائی نے دوایت کیا ہے ۔ نسائی کے الفاظ میں بجائے آخرالا نبیاد اور خاتم الا نبیاد اور خاتم الا نبیاد اور خاتم الما نبیاد اور خاتم المسا جدواتع ہواہے) اور بہر دوصورت میں واحد ہیں ، جیسا کہ اس رسالہ می خصل گذر دیکا ہے ہے واحد ہیں ، جیسا کہ اس رسالہ می خصل گذر دیکا ہے ہے

قسنبید ، مرین می فاتم المساجد سے مراد خاتم مساجدالانبیارہے ، میساکداکی ودمری مدمیت میں خودیمی لفظ موجودہ ہم کوائم مریث ولی ابن انفاظ دوایت کیاہے ، د نجار ، بزار دفیرو نے حضرت عاکشہ خے بایں الفاظ دوایت کیاہے ، د

عاسل یہ ہے کہ آئی ہے بعد نہ کوئی نبی ہیدا ہوگا اُ در نہسی نبی ک اور ندمی اور ندمی ک

ایک لطیعه ، مرزان دنیایس می مدیث کے الفاظ دیمی وشیل منانگشیس کراس نے ختم نبوت کے مسئلہ میں شوعیت کا داستہ کال دیا ہمیونکہ خاتم المساجد کے معنی باتفاق پنہیں ہوسکتے کہ آپ کے بعد کوئی مسجد نہیں ہے گی کیونکہ یہ دا قعا کے خلاف ہے ، اسی طرح خاتم الانبیا سے معنی بی نبہیں ہوں مجے کہ آپ کے بعد کوئی بنہیں ہوں مجے کہ آپ کے بعد کوئی بنہیں ہوں مجے کہ آپ کے بعد کوئی بنہیں ہوں مجے کہ آپ کے بعد کوئی بنی پیدا نہیں ہوگا ۔

نیکن دیگی ، ابن نجاز اوربزار کے حوالہ سے صغرت عائشہ کی جو صدیت ابھی بیش ک گئی ہے کہ خاتم المساجر کے معنی خاتم مساجدالانب یاد بی ، اس نے اُن کے تمام منصوبے خاک بیں ملاحبیہ ۔ صين نمبره العَنْ اَلِى مُؤْسَى الْاَشْعَى يَّيْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَدِينَ نَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَدَّلُ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَدَّلُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَاللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْ

دالمديث، رواء سلم صفحة ٢٧١ جل٧٠ .

ترجبہ حضرت الدموسی اشعری دوایت فراتے ہیں کہ آنخفرت کی اللہ علایہ کم اپنے اسماے مضرب الدم سے بیان فرایا کہتے تھے ، جنائی آپ نے فرایا ہیں محت مدموں الد احت مداور مقافی مہم ہوں (اس مدیث کوامام مسلم نے دوایت فرایا ہے) یہ

الم نووی فی اس صریف کی شرح کرنے ہوئے لفظ مقتی کے معنی شرے نقل کے معنی شرے نقل کے بیں کرمتنی بھٹی بھٹی کا قب ہے ،اورعاقب کے معنی خودنعی صدیت بیں آخرالانبیاء بیان فرائے بی ، جیدا کہ صدیف نمبرہ بیں گذواہیے ۔ اورا بن الاعرابی نے مقفی کا ترجمہ حوالمت بعد للانبیاء کیا ہے ،جس کے معنی بھی بی آخرالانبیاء ہوتے ہیں ۔اس کے فوری نے دونوں تول نقل کرنے کے بعد قرمایا ہے کہ فظھ دان المقنی هوالاخر، بینی ثابت ہواکہ مقفی کے معنی آخر کے ہیں ،اوراس کے صدیف کا حالی مطلب ب

میں اوارسلم نے منحرا الا مبدا تل میں " مدیث نمبری | عن اکسپ رَضِی الله تعّالی عَنْهُ قَالَ قَالَ رَصُوْلُ الله کَالَتُهُ کَاللهٔ عَدَیْهِ وَسَلَّمَ دُیمِیْنُتُ اَنَا وَ السَّاحَةُ کُهَا تَیْنِ دروا هُ البخاری

خاتم النبيين بي ( الى آخوالحديث ) روا يت كيا اس كوبخارى خىمغمە ٢٣٦٨

حصردوم

فی حیری مشکوتاً المصابیح باب ترب القیاسة ) ترجم ۱۰ حفرت انس روایت کرتے بیں کہ بی کریم سلی الشرطیر قطم نے دانگشت شہاد اور بیچ کی انگلی کو الکر) فرایا کرمیں ا در تیاست ووٹوں اس طرح ہے ہوئے بھیے گئے بیں جس طرح پر دوٹوں انگلیال ملی ہوئ ہیں یہ

باتفاق علمائے مدیث اسے مرادے ہے کہ آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی جدیدنی بیدا نہوگا اور قیامت آپ کے ساتھ ٹی ہوئی گئے ہے یہ مراد ہوسی ہے۔ ود نہ مدیث کا خلات واقع ہونالازم آتا ہے ، کہ آپ کی بیدائش تقریبا بچروسو برس ہو چکے اوراب تک قیامت کا پتر نہیں۔

اوردوسری امادیث میں آپ کے ساتھ قیامت کے متفسل ہونے کاہی مطلب خود آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرا یاہے جبیبا کہ ختم النبوۃ فی القرآن (آئیٹ نمالا کے تخت ) صغیر ۱۹۸ میں حضرت ابوزمل کی طویل حدیث کا ایک حقہ نقل ہو چکاہے، حب کے جند جیلے یہ ہیں ۱۔

ده نا قرص کوتم نے خوابی دیماالی یہ کھاالی یہ کھیاالی یہ کھیں اس کی میلادا ہوں وہ قیامت جوج پر است کے بعد کوئی بی میری است کے بعد کوئی آست یہ اور نامیری است کے بعد کوئی آست یہ

رَا خَالِنَا قَدُ الَّبِى وَلَيْكِمَا اَبُعَنُهُا نَهِى السَّاعَةُ عَلَيْنَا تَعُومُ لانَبِى بَدُنِ مِى وَلَا أُمَّةَ بَعُنَ أُمَّتِى . دِن مِن وَلَا أُمَّةَ بَعُنَ أُمَّتِى . دا بن كثيره لاسم

اس پی ہومنا حت معلوم ہوگیا کرتمیا مست کے اولاً مخفرت ملی الڈیلیروکم کے سے ہوئے کا دوکا مخفرت ملی الڈیلیروکم کے سے ہوئے کے ہے تعنی میں کہ آئپ کے اور قیامت کے درمیان نہوئی نبی ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی دوسسری اقت ۔

مدیث نمبر ۱۸ عَنْ عَالِمُتُ قَ قَ الْتُ قَالَ دَیْسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَیْ هِ وَسَلَکَ قَلَیْ اللهُ عَلَیْ هِ وَسَلَکَ قَلُ کَانَ فِی اللهُ عَلَیْ هِ وَسَلَکَ مُر مُحَی اللهٔ عَلَیْ مِنْ اللهٔ عَلَی مِنْ مُکمُ الله الله الله الله والعدل المحکم نفی الله مسلم والنساقی وابویعلی واحدل المحکم نفی الله می محرب ما نشر فی فراتی می که ان مخرب می الله می محرب می محرب می المرمی است می محرب محرب می محرب می محرب می محرب می محرب می محرب مدرب می محرب می محرب محرب می محرب محرب می مح

مدیث نمبلر کے تحت محدّت کے معنی اور مفہون مدیث کا مطلب مفسّل گذر چکا ہے .

مريث نمبرواً المَّى أَبِي هُمَّ يُرَةَ ثَنْ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَكَمَ نَهُى الْاخِرُدُن السَّايِعُونَ يَوْمَ الْعِيَامَةِ بَيْنَ اَنَّهُمُ أُوثُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِيَا وَأُوْتِهِنَا مِنْ بَعْدِهِمُ الحديث دوا والبخارى

وسلم والنسائي مِنَ الكنزين ٢٦) ومثله عند المانعيم ني الدلائل صفحة ٩.

ترجہدات حضرت ابوہردی فرماتے ہیں کہ دسولِ خلاصی التّدعلیہ کسلم نے فرایا ہے کہم سبّ آخری اور قیامت میں سبسے سابق ہوں گے ، صرف آتی بات ہے کہ امم سلّق کوکٹا بہم سے پہلے دی گئی اور ہیں اُن کے بعد ملی ( روایت کیا اس صربیٹ کو بخاری اوڈسلم ا ورنسان کے زکڈا نی الکٹرمٹ الاج ۲) اورابونعیم نے ولائی نبوت ملگ

یں بعینہ یہ مدیث نقل کی ہے ؟ ؟ می مسلم میں ابواب الجعد میں اس مدمیث کوچا دطراتی سے دوایت کیا ہے۔ صیٹ نمبر ۲ اسٹ محد کے کیفکہ کے نفظ کہ قد نفظ کہ نوٹ الان خور فدت میں اکھ ل

اللَّ ثُمَيَا وَالْاَدَّ لُوُنَ يَوْمُ الْعِيَامَةِ ردواً وسلم من ٢٦) ترجم الله ثنيا من الفافايم يكم

دنیایں سے آخری احت بی اور تیامت یں سب پہلے ہوں گے "

صحیات علاوه، وه احادث الله عن علاوه، وه احادث من المن من الله عن علاوه، وه احادث مديث الله عن عند الله عن عند الله عن عند الله ع

نِيُ أَمَّى كُنَّ ا الْمُؤْنَ دَجَّا لَّى نَ سَبُعَةُ قَاعِشُ وَنَ مِهُمُ أَدُبَعُ لِيُوَعِ وَالْإِنْ خَاتِمُ النَّبِيِينَ لَا نَبِي بَعُدِي لا رواه احد والطبواف و

اسناد، جين والعلحاوى ف مشكل الأثارمس اجم)

ترجبہ اس مفرت وزیفرخ فرمانے ہیں کہ وسول الندسلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا ہے کہ میری است ایس میں مقانیس کد اب وقال ہوں کے بجن ہیں ہے وارعور تیں ہوں گی ،

مالائدیں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئ بی ہیں سکتالا کو امام احمداد وطرافی نے باسنا دجتید دوایت کیا اس کو طادی خشکالیا ٹادویو اجامی ہوں اس اس سے پہلے ایک حدیث گذری ہے جس میں تبیش دخالوں کا ذکرہے ،اس میں سنتی مذکورہیں ، گران میں کوئی تعارض نہیں ہوسکتا ہے اقرل آپ کوشا کیس کا علم ہوا ہو بچر تمیس کا ہونا معلوم ہوا ۔

ترجہ ہر " مغرت علی کرم اللہ وجہۂ فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے خت ودد ہوا ، ہیں آختر میل اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں ما خربوا ، آپ نے جھے اپنی مگر کھڑا کر دیا ، اور تو و خوالدیا ، ماز پڑھے ہے کھڑے ہوگئے ، اور آ جدنے کپڑے کا ایک کنا وہ میرے اوپ ڈالدیا ، میرون برایا کہ لے علی اتم شفا یا ب ہوگئے ، اب تم میں کوئی مرض نہیں رہا ۔ جو کہتم الشہ میرے لئے وعاد کروگے ، میں تمہادے لئے وہی وعاد کرول گا ، اور یہ جو کہ و ماکروں گا ، اور یہ جو کہ میں تمہادے لئے وہی وعاد کرول گا ، اور یہ جو کہ بھی دعاکروں گا اللہ تعبالی تب کہ سیکر بھر کہ وگئی نہیں ہوسکتا ، داس لئے تمہائے لئے بھی نبوت کی وعاد نہیں کرسکتا ) معرب علی فراتے ہیں کہ اس کے بعد میں وہ ل سے ایسا تندوست ہوکرا شاکہ گویا مغرب میں نہیں ( روایت کیا اس کو ابن جربیہ نے اور فرایا کہ یہ حدیث میں ہورائی نے میم اور طیل ان خریم اور ابنا تھی اور ابنا کی میں اور ابنا ہیں اور ابنا ہیں اور ابنا کی معرب اور ابنا کی میں اور ابنا کی معرب کی معرب کی معرب کی کے دیوال کی نام کی معرب کی کو در ابنا کی معرب کیا ابن شائی معرب کی ابن کی معرب کی در ابنا کی کو در ابنا کی کے دور کی کو در ابنا کو در ابنا کی کو در ابنا کو در ابنا

مديث نهرًا اللهُ عَلَيْ وَيَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِوَسَكُمْ يَا كَاذَيْهِ اَذَّلُ الْاَنْدِيدَاءُ ادَمُ وَأَخِرُهُ مُسَحَثَّنُ ومِلِمَا بن حبّان ن صعیحه وابود عیدن الحلیة وابن عساکر والحکیمالتین ی دمن الکنزمنت ج۲) واخوجه ابن حبان نی تاریخهٔ فی السنة العاشرة مص تلی

ترجمہ ار " حضرت ابوذر فراتے ہیں کدرسول الشمل الشرطیر ولم نے فرایا ہے کہ سب
انبیاریں پہلے آدم علیالت الم ہیں اورسی آخر محد (ملی الشرطیر ولم) ہیں۔
(دوایت کیا اس حدیث کو ابن حبان نے اپنی کتاب میچ میں ، نیزانی تاریخ میں الشرطیر کے احوال کے تحت قلمی مدالا پر اور ابونسیم نے حلیہ میں اور ابن عساکر و دیکم ترفری دغیرہ نے میں ای موالا پر اور ابونسیم نے حلیہ میں اور ابن عساکر و دیکم ترفری دغیرہ نے میں ای موالا پر اور ایرت کیا ہے (دیکھو کر العمال صفح ۱۲ ج۲) اور حسانظ ابن عمیر نے ہی ای مارے میں اس کی تعییری کی ہے ) یہ ابن عمیر نے ہی سے تا جا کا ابادی میں اس کی تعییری کی ہے ) یہ

مريث نميرا كَنْ مَالِهِ عَنْ ابِيهِ عَنْ جَلِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَكَّ اللهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ الاسَّرِي اَنْ تَكُونَ بِمَنْزِلَةِ حَادُونَ مِنْ مُوْسِى إِلّا اَنَّهُ لَانَبِى بَعْدِئ رِدِلِهِ الْحَاكِمِ فِي المُستدرك و الطبراني في الكبير كذا في الكنز، صموه ۱۳۲)

ترجہ ہر " حفرت مالک ابن ہویوٹ فراتے ہیں کہ رسول الٹرملی الشرعلیہ کے الم فیصرت علی الشرعلیہ کے الم فیصرت علی اس مستول کے کہ اللہ اللہ علیہ کا اس کولیٹ نرمیں کونے کہ تم ایسے ہو جیسے اروق موئی کے ساتھ ستھے ، گرمیرے بعد کوئ بی نہیں ہوسکتا ۔ (اس صدیث کوحاکم فے مستدل بینقل کرکے تعیم کی ہے اور طران نے مجم کبیریں بی کوایت کیا ہے ۔ صریت کا مطلب الار سختیق مفقل بہلے گذر سیکی ہے ) یہ

مرا وصربیث کی یہ ہے کہ یہ سب میرے نام ہیں یمتنی ا ورعاقب کے عنی پہنے گذریجے ہیں کہ خاتم الانبیار کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح می مستر می کے معنی ہی ہی ہی کہ آپ کے بعد ہی حضر و قیا مست قائم ہوجا سے گل ، کوئی بنی ا ورنہ بیدا ہوگا۔ اور ماحی کے معنی یہ ہیں کہ التر تعالیٰ آپ کے ذریعہ سے کفر کومٹا سے گا۔

مرین نمر۲۱ عَنْ عَوْنِ بُنِ مَالِلْ مَرْفُوعًا فَوَاللّٰهِ لَاَ مَا الْحَاشِمُ وَأَمَّا الْحَاشِمُ وَأَمَّا الْعَاقِبُ وَأَمَّا الْمُتَعَى رِدُوا ، رطب وك من الكنز )
الْعَاقِبُ وَأَمَّا الْمُتَعَى رِدُوا ، رطب وك من الكنز )

ترجہ: ۔ " صغرت عودت بن مالک فریاتے ہیں کہ رسول الشرصل الشرعلیہ کو سلم نے فرایا کہ فلاک قسم میں ما تشرا ور عاقب اور تعلی ہوں ( روایت کیا اس کو طبران نے اور ما کم نے مستدرک میں درج کرے تعلی کی ہے ) "

ابمی گذر میکا ہے کہ حاشر، عاقب بقتی تنیوں کی مرادا کی ہے ، بینی آخرالانٹ بیا مصدیت نمری ا مدیت نمری المک خشر کی تکول گؤم کوج کا کی علینت طفال کیا آخر کو طویل نی المک خشر کی تکول گؤم کوج کا کی علینت طفال کیا آخر کو انگ کی المک خشر کی الموسی روداہ الدخاک می المست والے کا فی المکان ترجم ، دس صرت وہب بن منبر حفرت ابن عبائ سے ایک فویل حدیث کے دیل میں دوایت کرتے یوں کر آنحفرت ملی الشرطیہ کہ لم نے نسسر یا یا کہ تیا مت کے دن حفرت فرح کی احت کے گ کہ لے احسمد (صلی الشرعلیہ کہ لم ) آپ کو لئے کیے علوم ہوا ؟ حالانکر آئی اور آئی کی احت آمن رالام ہے ( اس کو حاکم نے مستدرک میں درن کرکے محت کا حکم کیا ہے ) یہ

مريث نمردم عن الْحَسَنِ عَنْ سَبْعَةِ رَهُ لِمْ شَكِلُ وَا بَلُ الْكُمُّ مُ رَبَعُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَدَمَ مِثْلُ رِوَايَةِ ابْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَمَ مِثْلُ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَاسٍ رَدُوا الحاكم في المستدرين )

ترجہ : رس حفرت حن سائٹ محابرے ہوئز دہ بدتہ کے ٹرکابی سے تھے مرفوعًا اسی خعون کو نقل کرتے ہیں جواس سے بیلی مدیث میں حفرت ابن عباسی کی دوابیت سے نقل کیا گیاہے ، حاکم نے مستددک میں دوابیت کرکے صحد تاکا حکم کیاہے ، یہ

له ایک معالم کی طرف است العه جوابردای مدمیت میں فرکورہے ، ۱۱منر

مريث نبر٢٩ عَنُ ايِنُ سَعِيْنٌ مَرْفَوْعًا إِنِّى خَاتِمُ اَلْمُنِ بَيِّيَ اَوْاَكُثَرَ دِداَهِ الحاكم في المستدرك من الكنزملي ج١)

ترجمہ ہے وایت کرتے ہیں کہ آئی فرت مل الشرعلیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مرا یا کہ میں ایک ہن ایک ایک متعد مرا یا کہ میں ایک ہزارا نسبیار کاختم کرنے والا ہوں یا کچے زیادہ کا رحاکم نے متعدد میں نقل کرکے تقیمے فرمائی ہے ہے

مِرِينْ مُرِرِ مِنْ عِرْمَاضِ مُنِ سَارِيّةً فَيَّالَ قَالَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَخَاتِمُ النَّيِيِيْنَ رِدِاءُ البيعتى والحاكم وصدحه (كذانى الدرالمنثور حدايم عن جه)

ترجہ ،۔ \* حفرت و باض بن ساریٹ فرماتے ہیں کہ فرما یا دمول الٹرملی التّرعلیہ دیم ہے کہ میں اللّٰہ کا بندہ ہوں ا درتمام انہیار کا خاتم ا درا خود ( اس کوبیبق نے روایت کیا ' اورما کم نے مستددک ہیں روایت کرکے تعیجے نسنسرائی ۔ (از درمنٹور) یہ

مىيىن نبراس عَنْ دَيْدِ بْنِ حَالَيْ تَهُ فِي قِصَّةٍ طَوِيْلَةٍ لَهُ جِينَ جَاءَتَ
عَشِيْرَتُهُ يَعْلَبُونَ مَهُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بَعُرَا اللهِ
اسُلَمَ نَعَالُوٰ اللهُ الْمُعْ مِنْ عِنْا يَادَيْكُ نَقَالَ مَا أُرِيْكُ بِرَسُولِ اللهِ
مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَ لا وَلَا عَيْمِ الْحَدَّ ا نَقَالُوٰ ايامُحَمَّلُ إِنّا
معُطُولِكَ بِعِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَيْمِ اللهُ وَلا عَيْمِ اللهُ وَلا الله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَ

ترجہ ہدم حفرت ذیدبن ماد خرا اسلام لانے کا ایک فویل الدولچسپ تعربیان فوا کر آخریں فواتے ہیں کہ جب میں آنحفرت میل الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں آکوسلما ہوگیا تو میرا تعبیل مجھے آلاش کرتا ہوا آپ کی خدمت میں پہنچا ا در مجھے آپ کے ایس کو کی کا کہ در موال الشر کے کہا ہے ذیبر! اظھوا در ہما دے ساتھ جلو ، میں نے جواب دیا کہ درسول الشر مسلی الشرعلیہ وسلم کے بدل میں ساری دنیا کو کچ نہیں ہمتنا ا در در آپ کے سواک کی کا دادہ در کمتا ہوں ۔ بچرا نھوں نے آنحفرت ملی الشرعلیہ وسلم سے خطاب کرے

کہاکہ اے محسد دصل انتہ علیہ دکسلم ) ایم آپ کواس لڑکے کے بدلہ میں بہت سی دئیمی (اموال) دینے کے لئے تیار ہیں ، جوآپ چاہیں منسرا دیں ، ہم اداکر دیں گئ (گراس لڑکے کو ہمارے ساتھ مجیجد یجئے)۔

آپ نے فرا یاکرمی تم سے صرت ایک چیز انگٹا ہوں ، دہ یہ ہے کہ شہادت دو اس کی کہ اللہ کے سواکوئی قابلِ عبادت نہیں ، اور یے کمیں رسولوں کا ختم کمدنے والا ہول دجیت تم یہ گواہی دوگے ، یں اس لڑکے کو تمہارے ساتھ کرد دل گا دائی ہے روایت کیا اس کو حاکم نے مستدرک می ۲۱۲ جسمیں ) ہے

فَامَّلُ اللهِ السَّمِدِينَ مِنْ يَا بِنَ قَابِلِ لَحَاظَ ہِ كَمَّرَتُ لَمُ الشَّعْلَةِ وَلَمَ اللهُ عَيْدُ وَ مَتْرَادِد يا ہے ۔ مدین نمبر ۱ عَنْ عَبُلِ دَلَٰهِ بُنِ ثَابِیْ قَالَ جَاءَ عُمَوُّ الله النَّبِی مَلَ اللهُ عَمْدُ الله النَّبِی مَلَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَعْال یَا رَسُوْلَ اللهِ الْیِ حَرَدُت بِایِ لَیْ مِن مُرَیْظَة عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَعْال یَا رَسُولَ اللهِ الْیِ حَرَدُت بِایِ لِی مِن مُرَیْظَة عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللّهِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَالّذِی نَعْسُ مُحَدَّد بِی وَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَالّذِی نَعْسُ مُحَدَّد بِی وَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَالّذِی نَعْسُ مُحَدَّد بِی وَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَالّذِی نَعْسُ مُحَدّ بِی وَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَالّذِی نَعْسُ مُحَدّ بِی وَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَالّذِی نَعْسُ مُحَدّ بِی وَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَالّذِی نَعْسُ مُحَدّ بِی وَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَالّذِی نَعْسُ مُحَدّ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَالّذِی مُنْ مُوسِی مُحَدًّ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَالّذِی مُنْ اللّهُ مُنْونِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَالْدُولِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مُوسَى مُنْ اللّهُ اللّه

ترجہ ار س صرت عبداللہ بن نابت فر ماتے ہیں کہ صرت عرف ایک دوزی کریم ال المتراد کم فدمت میں ما صربوت ، اورع من کیا کہ یا رسول اللہ ؛ میں بی قرینا میں کا خوا کہ بھائی کے باس گذوا ، اس نے تواقت سے کچہ جامع کا بات تکھر مجھ سے ہیں تا کہ وہ آپ کے سامنے بیش کروں ۔ میں منحل مخضرت میں اللہ علیہ کہ ما کا چہرہ مبادک برل گیا ، اور فرا یا کہ اس فرات تدوس کے تبغہ میں محسد کی جان ہو اگر خودولی اور فرا یا کہ اس فرات تدوس کی تبغہ میں محسد کی جان ہو اگر خودولی تعمول سے مرف میرا صحب ہو ، اور تمام انبیار میں سے مرف میرا صحب ہو ، اور تمام انبیار میں سے مرف میرا صحب ہو ، اور تمام انبیار میں سے مرف میرا صحب ہو ، اور تمام انبیار میں سے مرف میرا صحب ہو ، اور تمام انبیار میں سے مرف می تم ہو کہ نظر میں دوایت کیا ہو (اور دوئوٹور میں جو ۲) ۔ محت ہوں کہ والم احب مد نے مدند میں دوایت کیا ہو (اور دوئوٹور میں جو ۲) ۔ بیزاس کو ماکم نے دوایت کیا ہے دکوا نی الکنز میا ہم ان ہو ا

فَا ثُلُا الله اس عدیث می صرت رسالت آب کی الشرعلیه ویلم نے صرکرے بلادیا ہے کہ ذای است کے لئے اور کوئی بی وسکتا ہے اور فیامت کی امت بن می است کے لئے اور کوئی بی وسکتا ہے اور فیامت کی امت بن می ہے مدیث نمر ۱۳ عن آنس بن مالا فی قال وَسُولُ الله عَلَيْ مِن الله عَلَيْ مِن الله عَلَيْ الله عَلَيْ مِن الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَن الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَن الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَن الله مِن احدیث صحیح وقال ابن کشیر فی تفسیر و مداحدیث احدیث احدیث المن الله من احدیث الله من الله

ترجم بد معرت انس بن مالک دوایت نواتے بی کررمول الٹرملی الٹرعلیرولم نے ذولیا

کر رسالت اور نبوت منعظع ہوجی ، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نبی اس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نبی اس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نبی اس میرے فولیا ہے کہ میریث میچے ہے اولا بن کشری ہی روایت کیا ہیں ۔

منا مثل اور اس موریث میں لفظ بی اور رسول کوعلیمو علیموہ بیان کرکے یہی بتلادیا گیا ہے کہ نہ کوئی تشریعی بی آپ کے بعد ہوگا نہ فیرتشریعی ، کیونکہ ہم اس در الدے پہلے تقسم کے مثری میں لکھ چھے ہیں کہ جہود کے نزدیک رسول صاحب شریعی بی کو کہا جا تا ہے ۔ اور نبی عام ہے ، صاحب شریعیت جدیدہ ہو یا پہلی شریعیت بی کو کہا جا تا ہے ۔ اور نبی عام ہے ، صاحب شریعیت جدیدہ ہو یا پہلی شریعیت کا مثبع ۔

مریت نبر ۲۳ ا عن اُم گُرُونِ اِلْکھیٹیتے ہُونی آپ کی فیٹ کر گوئی اللہ می اللہ کی اللہ می کا اللہ می کا اللہ می کا ایک میں اور دورا ، موریث نبر ۲۳ اس ماجہ فی سننہ صلاح واحد والطبوانی وصححہ ابن موجہ کرن افی الکننی ۔

درواه ابن ماجه فى سننه من باب نسنة الدّ جال وابن يخت والحاكم والضياء من منتخب الكنز ملاجه)

ترجبہ بد صفرت آبی بن کوئی نے مذکورہ بالا حدیث جس میں بوّت کو آپ نے ایک عظیم الشان محل کے ساتھ اور انبیار طیم التسلام کو اس کی انٹیوں کے ساتھ تشییہ دی ہے خصل الفاظ نقل کرنے کے بعد بر الفاظ نقل سے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں اور در وجمیرا انبیار میں الیسا ہے مبیا اس محل میں آخری اینٹ کا ڈروایت کیا اس کو تریزی اور امام احمد نے اور ترفزی نے فرویا ہو کہ پیٹو جس محمق فریب ہے ، یہ سے جب اس کو ترین کی اصطلاح کے مطابق میں سبے توی جت مجمی جاتی ہیں ۔ مسیح احادیث ہیں جو حدیث کے اقسام میں سبے توی جت مجمی جاتی ہیں ۔

## 

حدیث نمبر ۲۰ عَنْ عُقْبُهُ بَنِ عَامِرُ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَدَّمَدُ لَوْ كَانَ بَعْدِي ثَبِي لَكَانَ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ (دواه التومذي) ترجم ، رحضرت عقبن عامرُ فوات بي كم نبى كريم على الشرعلير قلم نے فوا يا بحكم الرميرے بعد كوئى نبى ہوتا تو وه عربن خطاب ہوتے ۔ د دوا يت كيا اس كو ترمذي نے ہے ۔ د

اس مدمیث سے علوم ہواکر حفرت عرض میں کما لاست نبوت موجود تھے ، گر ماایں ہمہ ان کوعہدہ نبوت نہیں دیاگیا ،کیونکرسلسلہ نبوّت ختم کردیاگیاہے .مدیت میں لفظ لَوْ كَانَ سے اس طرف اشارہ مرکبونكر لفظ كَوْعُ لِي زبان مين اس عُوض كے لئے آتاب كمشرط موجود نهونى وجب مشروط عبى موجودنهين ، لېندا مديث ي معمعلوم ہواکم رے بعدی نکرک نئ بہیں ہوسمااس نے عربی نئ بہیں ہوسے ۔ خیرالامم اورکالات نبوت اس صریت سے بیمی علوم ہواکہ نبوت کے القطاع سے یہ لازم نهيس أتأكم كما لات نبوت بمي منقطع بروجانين ، بلكه اس امت مي مي كما لايت نبوّت موجودی ،البترعهروُ نبوّت نهیں دیا جا تا ،ا در برایسا ہے کرایک فائے ہم ایک عالم میں مرّس ہونے کی قوت اورورس و تدریس کا کمال موجود سے گراس وقد تك مدم نهي كماما سكتا ، حب تك كركسى مدرسهي برعبدو اس كونرديا ماي یا ایک گرمچوسی جوا محریزی ننون کا بودا مابرہے ، اس میں ڈیٹی کلگر ہونے کی قوت اور كال موجوده ، مُرككرى كاعبدواس كوجب تك مزدياجات ووكلكرنبين كبلاسكتا . الحاصل اس اترت کے فعثلام کمالاتِ نبوت سے محروم نہیں ، بلکہ کما لاتِ نبو<sup>ت</sup> یں سے ان کو وا فرصہ اللہ ، البتراک کی نبوت چوبکہ قیا مٹ تک یاتی اور قائم ہو اس کے ہوتے ہوئے کسی و دمرے کوعہدہ نبوت دینے کی نرضرورت ہے ا ورنمناب کیونکہ آٹ کی نبوّتِ قائم ہوتے ہوئے کسی کوعبروُ نبوت دینا آپ کی کسرشان ہو، اس لے عبدہ نبوت کسی کونہیں دیاگیا۔

صنرت ابن عباس ایک طویل حدیث کے ذیل میں روایت فراتے ہیں کہ تیا<sup>ت</sup> کے دیت ہو جم سات مدارات اور کی میں گردی کو بھر گردی

کے دن تمام امم سابقہ ہمارا حرّام کریں گی اور کہیں گی اللہ کا اللہ میں اللہ

کھکا درواہ الوداوالطیالسی فی سنگ انسیار ہونے کے قریب ہیں ؟

عن وكذلك سله احدى الوسيل

ا ورشیخ مبلال الدین سیوطی نے خصاکص کبری صفحہ ۱ ایس بی منمون صفرت کعب احبار شیسے عبوالہ تولات وانجیل نقل کیا ہے ۔ اور کنز العمال میں آنخفرت ملی الشرعلیہ وسلم سے مرفوعًا مردی ہے کہ آپ نے چندھ عابہ کے متعلق فرما یا کہ کا دُوْلاَ اُنْ اِیْدُ اُنْ اَنْدِیدا وَ

سین یہ لوگ با عتبار کمالات انبیار ہونے کے قریب ہیں ۔

کیونکہ احادیثِ مذکورہ سے ٹا بت ہوگیا کہ براتست کمالاتِ نبوّت ہیں تمام ہم ہم ہم ا امتوں سے بھی بہت آگے ہے۔ اورعہدا نبوّت کا نہ المنا چونکہ آپ کی نبوت کے بقار دقیام کی وجہسے ہے ،اس لئے یہ جی درحقیقت اس است کے لئے افضلیت کا باعث ہے نہ کہ محرومی یا نعصال کا۔

فائلاً ، اس مدیت سے ما منطور بید اوم ہوا کہ جیسی بوت ہار وان کالی می ایک اس مدیت سے ما منطور بید اور ایک ہوا کہ جیسی بوت ہوئی کا اور ہیں نظام ہوجی ہے ، اور بیمی ظام ہے کہ ہاروان کی نبوت شریعیت موسویہ کے اتباع اوراحکام تورات کی تبلیغ کے لئے تھی، اس سے تا بت ہوا کہ جس کو مرزا ما حب غرتشری نبوت کہ کر باقی رکھنا جا ہے ہیں وہ جی

اس مریث کے مکم سے ختم اور منقطع موج کی ہے۔

نبوّت بروذیراگر بالغرض نبوت بر اس صریت بین بھی بومنا صت بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے تو وہ بی آپ کے بید منقطع ہے ا تو وہ بی آپ کے بید منقطع ہے المجارت خلافت کے ذکر سے اس کے ذکر کو مقدم ہماجاتا ۔ اوراگر نبوّت کی بی کو گئی میں اوراگر نبوت بروزی فلی یاغیر اس سے بھی بلا محکفت تا بت ہوا کہ فراصا حب کی نوا ہجا و نبوت بروزی فلی یاغیر مستقل نبوت اگر واقع بیں بھی نبوّت کی قسمیں فرض کر لی جا کیں تو وہ بھی آ مخضر ست ملی التہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں وہ سے تیں ۔

ودیث نمبر این این هر ای قو می این قو می این المنت و الدوا کدمن المنت ملت المنت و الکالتر و کیا المستال و الدوا کدمن المنت ملت المنت المنت

ترجہ،۔ مع حضرت بہربن سیم آنے بات کی آسے اور وہ اُن کے دا داسے دوایت کمے تے ہیں کہ آنحفرت میں اللہ علیہ کہ لم نے فرط یاہے کہ قیامت کے دوائش امتیں کا میل موں گی رہم اُن مست آخرا ورسے بہتر ہوں تھے ( روایت کیااس کو ترخی ابن کہ اور داری نے اور ترخی نے کہا کہ یہ جدمیث حسن ہے ) ؟

سری نُمُرَام عَنْ مُعَادِیَةَ بُنِ جَنَّ اَ قَالَ النَّیِ مَلَى الله عَلَیْ وَسَلَّمَ الله عَلَیْ وَسَلَّمَ الله ، انْدُهُ مَنْ مَعَا فَلَ الله ، الله م دالترمای دابن ماجة دالحاکم فی المستل دلال ، کن منتاج ۲)

ترحبہ ، ر س حضرت معنا دیہ بن جنوہ فرماتے ہیں کہ بنی کریم ملی الشرعلیہ کوسلم نے فرما یا ہے کہ تم مشرق احتیار کے نزدیک زیادہ محرّم ہو مشرق احتیار کی کرنے ہوجن میں سے تم مشہر اورالشرکے نزدیک زیادہ محرّم ہو (روا برت کمیا اس کو ترفزی نے اورا بن ماجہ نے اورا حمد نے مسنومی اور حاکم نے مستدرک میں کذا نی الکنز ' ص ۲۲۰ج ۲) ہو

مديث نمر ٢٨ عَنْ حُلَ يُفَكَّ الْمَ مَنْ مَن مُبَتِّدًاتِ الشُّبُوَّةِ إِلَّا الْرُوْيُا المَّسَالِحَةُ (رواه النساقُ ، كنز ، صَلَّا ج١ ) ترجم ، حفرت مذاید و فاروایت کرتے بی کہ نبوت میں سے ابھے وا ایک سائے کا کو ک حبر دیا تی نبیں رہا ہ

مدین نمره ۲ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ بَهُنَّ کَتِنَدُهِ خَاسَّمَ النَّبُوَّةِ وَهُوَخَاسَّمَ النَّبِيِّيْنُنَ دِ دِوْاهِ الترمِدْى فى شما ثىلد، مسّا )

ترجہ،۔ " حضرت علی فراتے ہیں کم بی کریم ملی الٹر علیہ کے دونوں شانوں کے درمیان فہر نبوت ہے اور آئے فاتم النبیین ہی ، درواہ الترفری ایو

## مسدام احراب فنباح كى احادبيث

یہ مدیت کی وہمتندا درمعترکتاب ہے کہ جس کی شہرت تعربین سے بے نیاز
ہے سات لاکھ بچاس ا حادیث کے ذخیرہ میں سے صرت نیس ہزارا حادیث کا انتخاب
کرکے ۱ مام احمد بن حنبال نے یہ کتاب تیار کی ہے اور حبور محدثین کا اس پراتف ا ق
ہے کہ اس میں کوئی مدیث حس لغیرہ سے کم نہیں ، اس لئے اس کی احادیث معترد
مستندیں ۔

مرين نروم عَنْ عِنْ بَاضِ بُنِ سَارِّنَةَ عَنِ النَّيِّ صِّلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ عَالَ إِنْ عِنْ اللهِ مَكُنُوبُ خاتَمَ النَّبِيِيُنَ وَإِنَّ ا وَمَ لَمُنْجُلَ لُ فِي طِيْنَتِهِ (رواه ف شرح السنة واحس فى سندة كذا فل المشاؤة والكنزم على جه ) وفى لفظ لهذا الحديث عندا بن سعد إلى في أمَّ الْكِتَابِ خَاتَمَ النَّبِيِّ بُنَ الحديث كذا ف الكنز .

ترجبہ الشرع الشرع المن بن سادی فرائے بی کہ دسول الشرعلی الشرعلیہ دسلم ف سرایا ہے کہ میں الشرک نزدیک خاتم النسین اس و تت الکما ہوا تعاجب کا کم میدا میں بہی نہیں ہوئے تھے۔ اس حدیث کو الم احد فرسند میں دوایت کیا ہو، اگذا فی المنت کو قالم احد شری سعد دوایت کی کئی ہونے کا فی المنت کو قالم اس کے الفاظ یہ بیں کہ میں ام الکت اب میں خاتم النبین کھا ہوا تھا (کذا فی الکتر مفی ۱۱۲ جلد ۱۲) یہ دکا فی الکتر مفی ۱۱۲ جلد ۱۲) یہ

مرين نمريم عنوا أبن عَمَوْ وَيَعُولُ حَرَجَ عَلَيْ الدُّمِنُ اللهِ مَكَّ اللهُ عَلَى اللهُ مَكَّ اللهُ عَلَى اللهُ مَكَّ اللهُ مَكَّ اللهُ عَلَى اللهُ مَكَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

ترجم ا- " حفرت علی بر عروب العامی فراتے ہیں کہ ایک دوز درول الله مل الشهلیہ دستم ہادے پاس تشریعت الدے ، (اوداس طرح تقریر مسرانے نگے) جیے کئی رضت ہونے والا کرتا ہے ، پس بین مرتبہ کر دسترا یا کرمی نبی اُئی ہول الدمیر بعد کوئی نبی بہ ، اور (اسی حدمیت کے آخریں سنرا یا کہ) جب تک بی مصالے اندرموج وہوں اس وقت تک میرے احکام شنتے اوران کا اتباع کرتے دہو ، اورجب مجعے دنیا ہے لیا جائے تو تم کتا ب اللہ کی مفروط کروائی اس کے حلال کی حلال اور حوام مجمود (روایت کیا اس کو امام احساد شنے اس کے حلال کی حلال اور حوام مجمود (روایت کیا اس کو امام احساد شنے این مسندیں (اودابن مرددیہ نے کوائی الروائن قرور الله جری کا فرائی این کثروائی مسندیں (اودابن مرددیہ نے کوائی الروائن قرور الله جری کا فرائی این کثروائی مسندیں (اودابن مرددیہ نے کوائی الروائن قرور الله جری کا کا فی این کثروائی مسندیں (اودابن مرددیہ نے کوائی الروائن قرور الله جری کا کا فی این کثروائی الدوائی مسندیں (اودابن مرددیہ نے کوائی الدوائن الدوائن کی مسندیں (اودابن مرددیہ نے کوائی الدوائن قرور الله بی کوائی کا خوائی مسندیں (اودابن مرددیہ نے کوائی الدوائن قرور الله بی کوائی کی دونی کے دونی کو دونی کے د

اپی محدی ۱۹۶۰ برود بر مرود برسی ایران ایرود ۱۹۰۰ کرد برسی پرسی برد ۱۹۰۰ برسی برد ۱۹۰۰ برسی برد ۱۹۰۰ برسی ایران مطلب بیرے کرصب تک اسخفرت ملی الشرعلیہ وسلم تشریعیت فرا بی فہم قرآنی کی تعبیرو تفسیر خود صنور فرماتے ہیں اس کا اتباع مبروری ہے ، اور آمیٹ کے بعد ج

كونى فى بات بيش أك اس كوخود قرآن مي تلاش كري كام معلوم كرو-

اور صغرت معاذبن حبل کی روایت نے بیمبی واضح کردیاکہ اگرفت ملک میں کسکلہ نسطے توان کی مسکلہ نسطے توسلانی نسطے توسلانی کے اجاع کو، میروبیا سی سنسرعی کواستعالی کریں ۔

مديث نبر الله عَن نَعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٌ وَّحُذَ يُغَنَّهُ قَالَا قَالَ رَسُولُ الله مَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مُلُكُونُ النَّبُوّةُ فِيْكُمُ مَا شَاءَ اللهُ آنَ تَكُونَ ثُمْ يُؤَمِّعُهَا اللهُ تَعَالَى ثُمَّ مُلُكُونَ مُلْكَاجَةٍ فِيَةً فَكُونُ مَا شَا اللهُ ا

ترجب اس مرصرت نعان بن بشراً در مذاخ وایت کستے بی کردول الڈملی الشرعلید و کم

نے فرمایا ہے کہ تمعالے اندر نبوت رہے گی جب بھ الشر تعالیٰ جاہے کادلینی فرنجب اسمار تعالیٰ نبوت کوا تھا لےگا،
اسم کے بعد قوت کے زور پر بادشاست ہے گی جب تک الشر تعالیٰ کاالان موگا اس کے بعد قوت کے ارد پر بادشاست ہے گی جب تک الشر تعالیٰ کاالان موگا اس کے بعد الشر تعالیٰ کا الان مواشعا ہے گا میر خلافت مولیت بر بہوگی ، اس کے بعد آخر میں ہوگئے ۔ ( امام احرا نے مسمندی اور بیقی نے دوایت کیا ہے دار شکوة اس میں مدیث میں رہے آخر میں جس خلافت کا ذکر ہے اس سے وہ خلافت مولد ہے وقر میں تعامت صفرت عیلی کے نمان میں بوگی ۔

بر ریب اس مدین سے یہ معلوم ہواکہ آپ کے بعد نبوت کی کوئی تسم باتی نہیں دیے گی ، بکہ صرف ملک وجروت یا خلافت باتی ہے گی ہجس سے مرزاتما ، کی تصنیف کردہ نبوت کے اقسام ظلیہ ، بروزی فیزا کا بھی قلع مع ہوجا تاہے۔ مدیث نبروہ اسٹن حُذَ یُفَدَة وَ مِشْلُ حَدِیثِ النَّعْمَاتِ الْمُدَّاتِ الْمُذَاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدِّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدِّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدِيثَاتِ الْمُعَاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدِّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدِيثِ الْمُدِيثِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَاتِ الْمُعَاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَاتِقِ الْمُدَاتِقِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُعِلَاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدَاتِي الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِقِ الْمُدَاتِقِي الْمُدَاتِ الْمُدَاتِقِ الْمُدَاتِ الْمُدِّلِقِي الْمُدَاتِ الْمُدَّاتِ الْمُدِّقِي الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ الْمُعِلِقِيْنِ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ الْمُدِّقِي الْمُدِيِّ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِقِ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ الْ

(رواه احدل ف مسنل الله والبيعتى كذا ف المشكولة)

ترجب و مغرت مذاند من اس معنون که ایک مدیث مروی بے جومنرت نمان بن انتیز که مدیث مروی بے جومنرت نمان بن انتیز که که دوایت کیااس کواحسد نے اس سے بہل مطیت بی بیان اول بے ادوایت کیااس کواحسد نے ہوئی مدیث نمرزہ کے عن حق یُفکہ نی اکسی کی قال قال دَسُول اللهِ مَکَ اللهُ مَلَیُهُ مَدِی وَسَلَمَ دَحَبَیتِ النّبُوگَةُ فَلَا نُبُوگَةُ بَعْدِی اِلّاالمُلْبُتُّسَ احْتَ وَیَسُلُ سَا الْمُرْتُدُ مِنَا الصَّالِحَةُ نَیْرا حَاللَا مُحِلُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الرّبُولِ قال الرّبُرُ مِنا الصَّالِحَةُ نِیْرا حَاللَا مُحِلُ الدّر مُنافِق اللّهُ الدّر مُناف الكنز ) ادار وا دا حدد والحطیب كذا المَاللَا مَالكنز )

ترجبہ ،۔ " صغرت عذیفہ بن اسٹیڈ فرائے ہیں کہ دسول الشہ علیہ دسلم نے فرایا ہے کہ
نبوت مل گئی میرے بعد نبوّت میں سے سوا سے منبٹرات کے کچہ باتی نہیں واعون
کیا گیا کہ مبٹرات سے کیا مرادہ ہے ؟ ارمث ادہوا کہ اچھے خواب جوانسان خود دکھتا
ہے یا اس کے واسط کوئی اور دیکھے راس کو احمد نے سندمیں اور خطیب نظادی
نے دوایت کیا ہے رکذانی الکڑی ؟ اس دوایت کی مفعل تحقیق گذر دیکی ہے ۔

مدين نمراه عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْحُنْ ثُرِّي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَالُومَ ثَلَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُنْ ثِنْ قَالُ وَالْ وَصُولُ اللَّهِ مَا لُوكَ مَنْ مُؤْسَى إِلَّا اَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيْ اَنْتَ مِنْ مُؤْسَى إِلَّا اَنَهُ

لَانَبِى بَعْدِى دردا، احد وابوبكل لمطيرى فى جزيده متاها به اكن فالكانى ترجمه، دم حضرت ابوسعيد فعدى فرات بي كه بي كريم على التُرعليه وتلم نے حضرت علي كرم الشردجه، سے فروا يا كرتم ميرسے ساتھ ايسے ہو جيدے حضرت ہوئى كے ساتھ اردت كرم الشردجه، سے فروا يا كرتم ميرسے ساتھ ايسے ہو جيدے حضرت ہوئى كے ساتھ اردت كرم الشرد وجه، سے كرم ودن بى بيس تم نہيں كيوكله، ميرسے بعد كول بى نہيں ہوسكا.
داس كوا مام احد نے اپنى مسنديں اور فعليب مطرى نے جزر ميں دوايت كيا ہي دائى ترقي جمى بيلے گذر جى بدايت كيا ہي دائى ترقي جمى بيلے گذر جى ہے۔

مدين نمبره عن دَيْدِ بُنِ آبِ آ وَفَا ثَالَ تَالَ تَالَ دَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَدَ يَا عَنْ دَيْدِ بُنِ آبِ آ وَفَا ثَالَ تَالَ تَالَ دَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَدَ يَا عَلَى وَالَّذِي مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا يُوسُ وَلَا اَنَهُ لَا نَبِقَ بَعُوثُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُلْلِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ترحبہ ار مصرت زیربن ابی الگف فراتے ہیں کہ دمول الٹرعلی الٹرعلیہ دسلم نے فرایا ہو کہ اے علی ! قسم ہے اس فرات قدرس کی جس نے مجھے دین حق کے ساتھ میجا ہو میں نے تمہیں اپنے ہی گئے ہے ندکیا ہے ، اور تم مجھ سے ایسے ہوجیبے ہوئی ہے اوق گرمیرے بعد کوئی بنی نہیں ہوسکتا ۔ داس کو امام احکر نے مسندیں اورا بن عساکر نے دوایت کیا ہے ) (اذکر ) ہ

وَتَعُولُ الْاُمَمُ كَا وَتُ هٰ نِهِ الْاُمَّةُ اَنْ تَكُونَ اَسَبِيَاءُ كُلُهَا العَلَّ رِدوا الْوَادُ الْعَي دروا الوواؤد الطيالسي في مسنده ميّن ، روا الحدد والويعلي وفي الغاظم فَيَقُولُ ديعنى عينى ، اَنَّ مُحَقَّدُ اصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ خَاتَمَ النَّهِ يِبِينَ قَلْ حَضَى الْيُؤم ).

ترجم ، والمحضرت ابن عباس عيامة عقيامت اورشفاعت كي تعلق الكي الوي مدمية روايت كرتے بي جس كے آخريں ہے كرتمام لوگ ضرت عديث كے ياس جائيں محالا كبير كے كر اے دوح اللہ آپ بى بمارى شفاعت فرمائيں كر بمادا حساب بوجائے وہ فرائیں سے کہ میں یہ کام نہیں کرسکتا ،کیونکہ دنیا یں میری اورمیری والدہ کی پرستش کی گئی ہے ،سکن کیاتم جانتے ہو کہ اگر کسی برتن کو بند کر کے اس پر ممبر نگادی مباہے توکیااس برتن کی چیزکواس دقت تک ہے سے ہیں حب تک کم اس کی مرن وڑی جائے ؟ لوگ کمیں کے کہ ایسا تونہیں ہوسکتا ، معبر مینی فرائیں مے کسی محسد ولی الشرعلیہ وسلم (جوانبیا دے خاتمہ برمبنز لہمہر کے ہی ایج موجود ہیں ا دران کی اگلی اور کھیلی نغرشیں سب معات کردی گئی ہیں اتم ان کے یاس جا و) بن کریم صلی الشعلیرولم فراتے میں کر اوک پیٹنکر میرے پاس آئیں گےای تہیں مے کہ یا محر آپ ہی ہاری شفاعت فرائے تاکہ ہارا حساب ہوجائے۔ یں کبول گاکہ ال یکام میں ہی کرول گا ، اس کے بعد صرت ملی الشرعليہ كسلم نے فرایاکیم سے آخری اورسے پہلے ،اوروه است جس کاحساب سے بہلے ہوگا اور شمام امتیں ہمارے نے تعظیما راستہ چوڑ دیں گ ، اورسب امتیں كېيى گى كە يدامىت توقىرىپ بوكەسىپى انبيادىي شاد بول (الى آخرالىدىيت) ئ اس طویل صدیث کو ابودا و وطیالسی نے اپنی مسندصفی ۲۵ میں روایت کسیا ہے ،ا دوامام احتصرف این مسندس اور الرسطان فیمی ردایت کیاہے اور ان کے الفاظ یہ ہمیں کر حضرت علیٰی کہیں گے کرمحسمد صلی اللہ علیہ دیم خاتم النيسين ہمي ا درآج بهال موجود بي الخ ـ

مين نبريمه عن بُرَيْدَة فَ قَالَ مَالُ مَالَ مَعُولُ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعِيدِ مِن بُرِيدِ النّاعَةُ جَبِيْعًا إِنْ كَادَتُ لِتَنْبِعَنِي (اخرجه ابن جريد

## باقی مستندکتن کی احادثیث

اس صهیں دہ احادیث ہدئے ناظرین کی جائیں گی جومعت برائم تحدیث نے اپنی ستند کتا بول میں درج فرائی ہیں ، گرمحترثین نے ان کے متعلق خاص طور میہ کوئی حصیم تجویز نہیں کیا ۔

مديث نمريه للمَّوْسَلِيْنِ عَبْدِاللَّهِ ۗ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فَخُرَدَ اَنَا خَاتُمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخُرَدَ اَنَا خَاتُمُ النَّبِيِّينَ وَلَا

نَخُرَدَاَنَا أَوَّلُ شَانِعٍ زُمُشَنَّعٍ وَلَانَخْرَ - درواه الدارى وابن عساكوكذا نى المشكوة والكنزص ١٠٩ (٩٣) -

ترجمہ در مصرت جابر بن عدالتر فر دایت فراتے ہیں کم نی کریم ملی الشرعلیہ کو کم نے فرائے ہیں کہ نی کریم ملی الشرعلیہ کو کم نے فرایا ہے کہ بی تمام دسولوں کا چنیوا ہوں اور کوئی نخز نہیں ، اور پی اور دیں خاتم النبیین کا اور کوئی نخر نہیں ، روایت کیا اس کو داری نے اور ابن مسکم الشفاعت ہوں اور کوئی نخر نہیں ، روایت کیا اس کو داری نے اور ابن مسکم نے (کذا فی المشکوة والکنز ، مس ۱۰۹ ج ۲) ج

ا درخصائص کرئی صغر ۲۲ جلد ۲ میں اسی صربیث کو تائیج بخاری اور مقیم ا دسط طرانی ا در آیونعیم سے حوالہ سے بھی نقل کیا ہے۔

مىيىنىمىرە الىنى ئىلىدادى ئىنى ئىدىدىن قويل فى سوال الغىبر ئىنۇل داى المىت كلاشكام دىنى دى تىتى ئېرى دە ھۇخاتىم النيپىن ئۇلۇن كەصل تىت دردادان ابى الدنيا دابويىلى كىل فالدىللىنى سيوطى مىلاجە)

ترجہ اس مفرت تمیم دادی ایک طویل مدیث کے ذیل میں موال قبر کے بادسے ہی روات فرانے ہیں ، کم نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا کہ (مشکرونگر کے جواب میں) مسلمان کے گاکہ میرادین امسلام ہے ، ا ودمیرے نبی محد (صلی الشرعلیہ دسلم ) ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں ، مشکر بحر رسن کہ ہیں گر تو نے ہے کہا۔ دوایت کیااس کوابن ابی النبیا اور ابولی نے دمنتول افر درنتور وصفحہ ۱۱۵ عبد ۲ ) ج

اس مدمیت به بیمی تابت بواکم سیکافتم نبوّت ایمان کااس تعدام جزد بو کر قبر کے مخصرے سوال وجواب بی بھی اس کی شہادت دی جاتی ہے ۔ مدیث نبرہ ہ این کمٹر نیو ہ قال قال قال دسول الله علیه وسیم کم مدیث نبرہ ہ الله عَدَّ دَجَلَ ادْمَ الْحَبُ اَحْبَ اَحْبَ اَحْبَ اَحْبَ اَحْبَ اَحْبَ اِلله عَلَيْهِ وَالله عَلَى مَلْ وَالله عَلَيْهِ وَالله وَالله وَالله وَلِي الله عَلَيْهِ وَالله و ترجہ ا۔ \* حضرت الوہ رہ فی فرائے ہیں کہ نمی کو اللہ علیہ و کم نے فرا یا ہے کہ وب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بریدا کیا توان کو اپنی او لا دپر علل فرایا ، آدم ان سیں دیکھ دیسے تھے کہ بعض برفغیلت رکھتے ہیں ، پس اُن ست نیچ کی جانب میں ایک نورد کھا ، توہوش کیا کہ لے میرے پرور دگار یہ کون ہے ؟ ارمشاد مواکہ آپ کے ایک نورد کھا ، توہوش کیا کہ لے میرے پرور دگار یہ کون ہے ؟ ارمشاد مواکہ آپ کے سیا تھے احسد ہیں دی ست بہلے نبی ہیں اور دی ست آخری ہیں ،اور تیا سے ون ست ہوں گے دردا میت کیا دن ست ہوں گے دردا میت کیا اس کو ابن عساکر نے ) دازگنز)

اور ضائم كرئ جلا من الى طريف كو بواله عليه الدنيم بمى نقل كياب مديث نمبراله عن أبى أساشة قال قال ترسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يؤم حجّة الوَوَاع آيُع النّاس انّه لا نَبِي بَعْدِي وَلا أَمَّة فَا لَا مَسْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النّاسُ انّه لا نَبِي بَعْدِي وَلا أَمَّة بَعْدَى وَلا أَمَّة بَعْدَى وَلا أَمَّة بَعْدَى وَلا أَمَّة بَعْدَى وَلَا أَمَّة وَصَلَّمُ وَصَلَّمُ النّه لَا تَعْدَى وَهُو اللّه مَلِي اللّه وَصَلَّمُ النّه وَاللّه وَصُو اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه

ترجم ، د حفرت ابوا ما مرض دوایت کرتے ہیں کہ بی کری صلی الشرعلیہ کو کم نے اپنے بہ الواع کے خطیمی فرما یا اے لوگو! مذمیرے بعد کوئی نی ہوگا اور ندیم ارسے بعد کوئی است خسب داد! پنے دب کی عباوت کرتے رہو ، اور پانچ نما زیں بڑھتے دہوا ور مفان کے دونسے رکھتے دہو ، اور اپنے اموال کی ذکوۃ فوش دل کے ساتھ دیتے دمواور لین خلفاء اور حکام کی اطاعت کرتے دہوتو تم لینے پروردگار کی جنت می داخل ہوجاؤگے دفتر کرتا می داخل ہوجاؤگے دفتر کرتا کی حاشیۃ مسندا مام احد ، می ۱۳ می می اور می ۱۳ می کا ایک داخل ہوجاؤگے دفتر کرتا کی حاشیۃ مسندا مام احد ، می ۱۳ می کا ایک داخل ہوجاؤگے دفتر کرتا کی حاشیۃ مسندا مام احد ، می ۱۳ می کا ایک داخل ہوجاؤگے دفتر کی می می داخل ہوجاؤگے دفتر کی می داخل ہوجاؤگے دفتر کی داخل ہوجاؤگے دفتر کی می داخل ہوجاؤگے دفتر کی می داخل ہوجاؤگے دفتر کی داخل ہوجاؤگے دفتر کی دفتر کی داخل ہوجاؤگے دفتر کی دفتر کی داخل ہوجاؤگے دفتر کی دونے کی دونے کی دونہ کی دونہ کی دونر کی دونر کے دفتر کی دونر کی دو

فاقل فا مریت سے حلوم ہواکہ آپ کے بعد کوئ بی کسی مماہ فی ہوں ہوں کہ ہوں کے بعد کوئ بی کسی مماہ فی ہوں ہوں موسکتا ، منتشریعی من غرتشریعی ، ا در مرزا صاحب کا ایجا دکردہ بروزی خلی ، نغوی برو دغیرہ یہ کوئی بنی بعد میں آنے والا ہوتا تو ضروری تعاکم بی کی ملی اللہ دسلم اس کی اطاعت سے زیادہ فروری قراری کی مالی مالی موسیت میں مرون اولی الامرکی اطاعت سے زیادہ فروری قراری کی ماکید کو معتدم فراتے ، حالانکہ حدیث میں عرون اولی الامرکی طاحت کے مصلے مربی کیا گیا ہے ۔

مديث نمراً الله عَنْ نَعِيْدِ مِن مَسْعُودٌ قَالَ مَّالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَعْدُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَعْدُمُ السَّاعَةُ حَتَى يَخْدُجَ فَلَا ثُوْنَ كُذَ ابَّا كُلَّهُمُ يَذُعِمُ اتَّهُ نَعْمُ اتَّهُ نَعْمُ اللهُ عَلَيْهُمُ يَذُعِمُ اتَّهُ نَعْمُ اللهُ عَلَيْهُمُ يَذُعِمُ اتَّهُ نَعْمُ اللهُ عَلَيْهُمُ يَذُعِمُ اتَّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ يَذُعِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ يَذُعِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمرا۔ مغرت نعیم بن مسئود فراتے ہی کہ بی کریم ملی الشعلیہ وسلم نے فرایا ہے کہ قیاست اس وقت مک قائم نرموگی جب تک تین وجال نرپدا ہوئیں جن میں سے ہرا کے۔ کا یہ دعوئی ہو کہ میں نبی ہوں وطرانی ، ہو

مريت نمرًا عَنْ عُرَيْدِ اللهِ مُنِ عَسُرِ وِاللَّيْنِيُّ قَالَ قَالَ دَيُسُولُ اللهُ سَلَّهُ اللهُ عَدْدُ مِن عَلَيْهِ وَسَلَّى لَاتَّتُومُ السَّاعَةُ حَثَى يَخُوجَ قَلَا تُوْنَ كَنَّا بَاكُلُهُمْ يَزُعِهُمُ اَنَّهُ نَبِيُّ قَبُلُ يَوْمِ الْقِيَا مَةِ (رواه ابن الى شيبة)

" حفرت علیتید بن عرو لیش فراتے میں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ کہ تعامت اسلم علیہ وسلم نے فرایا کہ کہ تیا مت کہ تیا ہے کہ تیا ہے

تَبُلُ آنُ يَعُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَكَى نِيهِ شَيْعًا ثُمُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ مِسَاهُ وَالْعُلَمُ ثُمَّ قَالَ مَسَلَى اللهِ عِمَاهُ وَالْعُلَمُ ثُمَّ قَالَ الْمَابِعُ وَالْعُلَمُ وَسَلَى فِي الشَّاسِ فَا تَنْعُ كَلُ الْمُثَوِّدَ مُ فِي شَافِهِ وَالنَّهُ وَلَيْ اللهُ وَالنَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا اللهُ وَالنَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَا اللهُ وَالنَّهُ وَلَا اللهُ وَلَالْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ الل اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

ترجہ در معفرت معاکب نونل فراتے بی که رسول الشمطی الشرعلید کو لم نے فرایا ہے کہ میرے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگ اور الله میں است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا اور میری است کے بعد کوئ است نہیں ہوگا کے بعد کوئی است نہیں ہوگا کے بعد کوئی است کے بعد کوئی است نہیں ہوگا کے بعد کوئی کے بعد کے بعد کوئی کے بعد کے بعد کوئی کے بعد کے بعد

ادرسیتی نے روایت فرایا ہے) یہ

مسين نمرود عن أنبِ قال قال دَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ دَسَكَمَ

لَمَّا أَسُى عَبِنُ إِلَى الشَّمَاءِ تَرْبَنِي رَبِّ اللهُ تَعَالَ عَلَى كَانَ بَيْنِي دَ مَا اللهُ تَعَالَ عَلَى كَانَ بَيْنِي دَ مَا اللهُ تَعَالَى عَلَى كَانَ بَيْنِي دَ مَا اللهُ تَعَالَى عَلَى كَانَ بَيْنِي دَ مَعْ مَنْ كُلُتُ لَبَيْنِي وَ مَعْ مَنْ كُلُتُ لَبَيْنِ مَنْ كُلُتُ لَكُنَ لَبَيْنَ مَنْ لَكُ لَكُ مَنْ فَلَتُ لَا يَارَبِ قَالَ مَا عَبِي مَا مَعْ لَا يَارَبِ قَالُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ وَاللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ مِن اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ مِن اللهُ الله

ترجہ،۔ \* حفرت انسُ فراتے ہی کرسول الٹملی الشرطیہ کے فرایا کہ شب امری یں جب مجھے آسمان پہلے گئے تو مجھ میرے دب اللہ تعالیٰ نے اتنا قریب فرایا کہ قاب توسین (دوکاؤں کی مقداد) کا فاصلہ ودمیان میں رہ گیایا اس سے می کم ہو

ترجبهد" صربت الومرمية روايت فرائة بي كنبى كريم كما الشعليد وسلم في آيت كريميه قراؤ المخذف كاين المنتبيت ميثاً قهم الذكى تغيير كرية بوئ فرايا ب كري باعتبار اصل خلقت كرسب بهلاني بول ا درباعت باربعثت كرسب الحرى دروات كيااس كوابن الى حاتم ف ابن مردويه ادرابونعيم في دلائل النبوة ملامي ايزابن هرا المنا الى شيبها درابن جرير دابن سعد في بي اسى طرح روايت كياب ( ديميونغيلين شير مغر ۸۹ جلد ۸ الد درمنن و دمين جلده الاكرالعال مثلاجه) ي

مریت نمرِمه اُ عَنْ تَنَادَةً بِهِ كُنْتُ اَدَّلَ النَّاسِ فِي الْعَلْقِ وَاخِرَهُمُ فِي الْبَعْثِ درداء ابن سعد سرسَلًا ذكن انى الكنزمسِّاج و درداء ابن ابن شيبة مسندلًا عنه ، كذ إنى الدى مسيماجه)

ترجم ارس حفرت مّنادة فرلت بي كردسول الشّمىلى الشّر عليرد كلم نے فرايا ہے كرمي باحت بار اصل خلقت كے شب انسانوں سے پہلاہوں اور باعتبار معبّت كے سب انبيار سے اس فرى دودا ميت كيا اس كوابن معد نے مرسلاً اورابن الى شيبر نے مسندًى دكھيود كونور ميّا الله مربت نبراور الخصيف بالنبوق ولانبوق الله ملى الله ملك الله عليه وسلم ياعلى المنه عليه وسلم ياعلى المنه عليه وسلم ياعلى المنه ا

فاٹک ارس مدیث کی معمل تحقیق توہیج گذری ہے ،اور جومطلب اس مگر عض کیا گیلہ اُس کے متعلق یہ مدیث بہت معاف دلیل ہے ،اس میں خود تعمری ہے کہ نبوت موج دنہیں بلکہ اس کا ایک مجز دموج دہے ۔

مدیث نمراء عن سَهُلِ بُنِ السَّاعِلِیِّی قَالَ اسْتَادَنَ الْعَبَّ الْسَّعِی السَّیِی مَنْ الله عَلَیْهِ وَسَکَمَ فِی الْهِ جُرَةِ گُلَّتَبَ الیُهِ یَا عَمِّ اَتِمْ مَنَا اَلْکَانْتُ مِنْ الله عَلَیْهِ وَسَکَمَ فِی الْهِ جُرَةً گُلَّتَبَ الیُهِ یَا عَمِّ اَتِمْ مَنَا اَلْکَانْتُ بِهِ فَاِنَّ الله عَلْ خَنَّ مَنِ الْهِ جُرَةً گُلَّتَ الْهُ وَلَ خَنْ الله وَلَ الله وَلَ الله وَلَ الله وَلَ الله وابن عساكروابن النجاد، دس الكن الله من الله وابن عساكروابن النجاد، دس الكن الله من من من الله من الله وابن عساكروابن النجاد، ومن الكن من من من الله عليم والمناه من فرات من الله والمناه والمناه

شمہرے دہو، اس ہے کہ الٹرتعالیٰ نے تم پرہجرت ختم کردی جس طرح کرمجہ برانبیاد ختم کردیئے گئے در وایت کیا اس کوطرانی البنیم ، ابدیعلی ابن عسائرا دوابن نجاست وکٹرالی مستح مکہ کے بعدچے نکہ مکر نود دا والاسسلام ہوگیا بھا اس لئے وہالتے بجریت کرسنے کی اما ذریت نہیں دی ۔

سَيِتْ نَهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى قَالَ خَلَفْتُكُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَى قَالَ خَلَفْتُكُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى قَالَ اَلاَ مَنْ النَّهُ اَتُ لَكُونَ عَنُكَ عَنُكَ عَنُكَ عَنُكَ عَنُكَ عَنُكَ اللَّهِ قَالَ اَلاَ مَنْ النَّهُ لَا نَهُ اللَّ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

ترجہ ارس صفرت علی فراتے ہیں کہ انخفرت ملی الشرطیہ کہ لمے فرمایا کہ میں نے اس تھیں پیچے چوڈاہے کہ تم میان پرمیرے قائم مقام رہو ، میں نے عوض کیا کہ یا رسول اللہ ! کیا میں آئی سے علی و دہوں گا ؟ آئی نے فرما یا کہ کیا تم اس کو بسندنہیں کہتے کہ تم مجہ سے ایسے ہو جیسے موسل ہے یارون ، گرمیرے بعد کوئی نئی نہیں ہوسکتا داس کے تم یا رون کی طرح بنی نہیں) دروایت کیا طران نے معجم اوسطامیں) یہ

مديث نمروء كَنْ عَنْ عَنْ إِذْ مِثْلَهُ عِنْدًا لُغَعِلْيْ لَكَ الْخَافَ لَالْ الله ١٩٣١)

" حضرت الرولية بعى بعينه اسى معمول كى حديث دوايت فرال حس كوخطيب في منتقل فراية في الكون كوخطيب في المنتقل الم

مدین نمرام ، این عبّانی مِشْلَهٔ عِنْلَ الطَّبُلُهُ فِی الْلَاّمِدِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی ا ترجہ ہر سم حفرت عبدالشرن عبائ ہے ہم بعینہ یہ منمون مرفوع امردی ہے حکی طالِیٰ خصیم کمیرمی دوایت کیاہے (دیکیوکر معنی ۱۵۲ حسلید) ہے

مریت نمره > الله مَنَ عَبَشِي بُنِ جُنَادَة ﴿ ثَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ مَلَيُهِ وَسَلَّمُ اللهُ مَلَيُهِ وَسَلَّمُ اللهُ مَلَيُهِ وَسَلَّمُ اللهُ مَلَيُهِ وَسَلَّمُ اللهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَا رُدُنَ مِنْ مُوْسِى اللّهُ اللهُ مَا يُولِقُ مِنْ مَنْ مُؤْسِلُي اللّهُ مَا يُولِقُ مَا يُولِقُ مِنْ مَنْ مُؤْسِلُي اللّهُ مَا يُولِقُ مَا يُولِقُ مِنْ اللّهُ مَا يُولِقُ مَا يُولِقُ مَا يُولِقُ مَا يُولِقُ مِنْ مَنْ مُؤْسِلُي اللّهُ مَا يُولِقُ مَا يُولِقُ مِنْ مَنْ مُؤْسِلُي اللهُ مَا يَا مِنْ مُؤْسِلُي اللّهُ مَا يُولِقُونُ مِنْ مُؤْسِلُ اللّهُ مَا يُولِقُ مَا يُولِقُونُ مِنْ مُؤْسِلُ اللّهُ مَا يُولِقُ مَا يُولِقُ مِنْ مُؤْلِقُ مِنْ مِنْ مُؤْلِقُ مِنْ مُؤْلِقُ مَا يَا عَلَى اللّهُ مُنْ مِنْ مُؤْلِقُ مَا يُولِقُ مَا يُولِقُ مَا يُولِقُ مَا يُولِقُ مَا يُولِقُ مَا يُعِيْمُ مِنْ مُؤْلِقُ مَا يُولِقُ مَا يُولِقُ مَا يُولِقُ مُؤْلِقُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلُولُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلِي الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَالِمُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

ترجهد • اسی منعون کی عدیث حضرت مبشی بن جنا دین نے مبی بیان فرائی ہے صب کو ابونعیم نے روایت کیاہے (کذافی الکنز) یہ

مديث نمراء عن أسْمَاء بُنَتِ عُمَيْنُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَ اللهُ مَنْ عَلَيْمِ مَا

يَاعِلُ اَنْتَ مِنِى بِمَنْزِلَةِ حَارُدُنَ مِنْ مُّوْسَى إِلَّا اَنَّهُ لَا يَقَ بَعُدِى درول الطبوان ،

ترجہ ار مصرت اساء بنت عمین فراق بی که دسول الشملی الشرعلیہ کہ لم نے مسرایا کہ اے مسرایا کہ اے مسرایا کہ اے مائڈ ایسے ہوجیے اود ٹن موئی کے ساتھ ، گرمیرے بعد کوئ بی نہیں ہوسکتا (طرانی)

مديث نمرى عن مَالِلْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى لَوْ مَدِينَ نَمِرِي عَن مَالِلْ قَالَ وَسُولُ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى لَوْ اللهِ مَالَ بَعْدِي كَانَ عُمَونُنِ اللَّهُ طَلَّابِ (رواه الخليب)

ترجہ ۱ر مع حفرت الکٹ فراتے میں کہ آنخفرت ملی الشّعلیہ دیم نے فرایاکہ آگرمیرے بعد کوئی بی ہوتا تو وہ عربن الخطاب مہوستے ( روابیت کیا اس کوخطیب نے) ہے

وی کی ہوا دوہ مربی افعاب ہوسے ہودی ہے ہی کو صیب ہے۔ اس مدیث کی تحقیق گذری ہے ا درمطلب ظاہرے کہ حضرت عمرفارق می آگرجہ کمالاتِ نبوّت سے صرم دا مسسر موج دہے ، گرچے نکہ آٹ کے بعد دروان ہُ نبوّت

بندہے ، اس سے عہدہ نبوّت اُن کونہیں دیاگیا ۔

مدیت نمرد، عَنْ عَایْشَهٔ قَیْ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِسَّلًا للهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهٔ الله عَنْ عَایْدِهِ وَمَسْجِدِی خَاتِمُ مَسَاجِدِ الْاَشْهِیاء وردا ، الله الله وابن النجاد والبزاد، رس الكنز،

ترجہ ار سعفرت ماکشہ صدلقہ فراتی ہیں کہ بی کریم سلی الترملیہ کہ لمے فرایا ہے کہ میں خاتم الانسبیاء ہوں اورمیری سجد مساجد نسبیاء کی خاتم ہے ( روایت کیااس کودیلی ، بزار ، ابن نجار نے ) (اذکر العال) ی

مدیث کا مطلب صاحت ہے کہ میرے بعد نہ کوئی اور نبی میدا ہوگا اور نہ کوئی ال

مدیث نمروی عَنِ الْحَدَیٰ مُوْمَدُلُا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنَى اللهُ عَلَیْهِ دَسَلَ آنَا رَسُولُ مَنْ اُوْرِلِثُ حَیَّا دَمَنْ یُوْلَدُ بَعُدِی ردواه ابن سعد، رمن الکنز می ۱۰۱ ،۹۲)

ترجہ ۱۔ سعفرت حس مرسلاً روایت کرتے ہیں کرآ نحفرت ملی اللہ علیہ کا سے فرایا کھی اسٹخس کا ہمی دسول ہوں جس کو میں ذندگی میں پالوں ا دوائ شخص کا ہمی جمسیسے بعدپیدا بوگا. دردایت کیااس کوابن سورنے ، ددیکیوکزالعمال ملیاج ۲ )ال خصائص کرئی ،صفح ۱۸۸ حیالمد) یو

اس مدیث مے علوم ہواکہ تیامت تک جوانسان بیدا ہوگا اس کے نبی صرف آی ہی میں اور کوئی نبی بیدانہیں ہوگا۔

مرين نمره عَنْ آئِ كُنْبُيلَة ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَرْفُ لُوا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى لَا نَبِي مَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى لَا نَبِي مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

کن ہے اور خدائص کمری مدا اج ہیں اسی حدیث کو کوال طران تھی کیا ہے۔
ہیلے گذر جیا ہے کہ حب حضرت عرائے گئے آپ نے ماف محدث کا درجر ہیا ن
فرما یا ہے ، حالا نکہ دوسری احادیث میں برہمی موجود ہے کہ اس احت میں کوئی بی
ہوتا تو وہ عرائم ہی ہوسکتے تھے ، توجب باای ہم چضرت عرائے گئے درجر نبوت ماسل
نہیں ہے ، توصا عن تا بت ہوا کہ آپ کے بعد کسی کے لئے یہ درجہ ملنے والانہیں ہی ۔
حدیث نمریا میں عن عقید کی بن آبی طالب قال قال دُسُولُ ادلا ہِ اللّٰ عَلَا اللّٰ اللّٰ

تاعَقِیْلُ وَاللهِ لَاُحِیْکُ لِخَصُلَتَیْنِ لِقَمَ ابْتِلِقَ ولِحُتِ اَبِیُ طَالِبِ
اِیّاکَ وَامَّا اَنْتَ یَاجَعُنُونَ فَ لُتُکُ اُتُکُ اُنْتُ کَا اَنْتَ یَاعِیْکُ وَامَّا اَنْتَ یَاعِیْکُ وَامَّا اَنْتَ یَاعِیْکُ وَالْاَبْدُهُ اَلْاَیْوَ کُونِی اِلْالْاَنْهُ لَا بَیْ اَنْدُی وَالْابِ مِلَائِنَیٰ اِلْاَنْهُ لَا بَیْ اَنْدُم لِی وَالْابِ مِلَائِنَیٰ اِللَّا اَنْهُ الله مِلِی وَلَیْ الله مِلِی الله مِلِی وَلَیْ الله مِلْوَلُ الله مِلْ الله وَالله وَاللّهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مریث نمرر ما عَنْ اَفِی الْفَصْلُ قَالَ دَالُ تَرُولُ اللهِ مِسَلُ اللهُ عَلَیهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیهِ وَسَلَمَ اَنْ اِللهُ عَلَیهِ وَسَلَمَ اَنْ اِللهُ عَلَیهِ وَسَلَمَ اَنْ اِللهُ عَلَیهِ وَسَلَمَ اَنْ اِللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اَنْ اِللّهُ عَلَیْ وَالْعَالَیْمِ وَالْعَالَیْمِ وَالْعَالَیْمِ وَالْعَالَیْمِ وَالْعَالَیْمِ وَالْعَالَیْمِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

ترجم ار سحفرت ابولغفل ردایت فراتے بی کدسول الشمسل الشرعلیه و کم نے فرایا ہے کم میرے پر وددگارے نزویک میرے دس نام بی ۔ محکد، احت مد، ابوالقاسم، فاتح ، فاتم ، ماحی ، عاقب ، حاصفر، لیکس ، طر (بروایت ابن عداکرد ابن عدی ) اذکنز، مفح ۱۱ ، حالله ) یک

سریت نمر است می جَا بِنُومِ وَفَعًا اَنَا مُحَمَّدُ وَانَا اَحْمَدُ وَالْحَاشِمُ الَّذِي مُ اللّهُ وَانَا اَحْمَدُ وَالْحَاشِمُ الَّذِي مُ اللّهُ وَانَا اَحْمَدُ وَالْحَاشِمُ الَّذِي وَ اللّهُ وَانَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ترجم الد معرت جابر نوات بن كرا نعفرت ملى الشرعليد كه لم فراياكم يهم مهرا الرائز المعفره المحدوث المعلى المعنى المعلى المعنى ال

ترجہ، یحفرت ابن عباس آنخفرت ملی الله علیہ دسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمای کا کہتے ہے کہ آپ نے فرمای کا ک فرمایا کرمیں احرم وں اور محدم وں اور حاش ہوں اور تعنی اور خاتم (دوایت کیا اس کوخطیب اور ابن عساکرنے) (کڑالعمال معفمہ ۱۱۱ حبہ لمد) ہو

ان سب ا حادیث یں جواسما دگرامی آنخفرت صلی الشرطیر کم نے سیان فوائے ہی ان میں کئی ایسے ہیں جن کا مفہوم پر ہے کہ آپ خاتم الانسب یا دہیں جیسا کہ اس سے

يہے تفصيل گذرديكا ہے۔

مَرْيَ نَهُرِيمِ عَنْ آبِ مُسَالِكِ الْاَشْعَرِيُّ قَالَ قَالْ رَسُولُ الله صَّلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ بَدَأَ لَهُ لَا الْاَمْرَ نُبُوَّةً وَيَحْدَةً وَكَا مِثَا خِلاَنَةً وَ وَحُدَةً وَكَا مِثْنَا مُلْكَا عَضُوْمِنَا وَكَا مِثْنًا عُتُواْ أَوْجَهُرِيَّةً وَنَسَامًا فِ الْأُمَّةِ دِدِيا وَالطهوا فِي الكبير اكذا في الكنوم في جه )

نی السنن ، رمن الکنز مس ۲۹،۶۲۹

ترجہ در س حفرت معاذر شے بھی اسی معنون کی حدیث ابودا ڈوطیالسی نے اور بی آئے ہے سنن میں دوایت کی ہے (کٹرا لعال ہمنی ۲۹ ، حب لمد ) ہے

صين نهره المَّنْ عَالِيْشَةَ ثَمْ مَوْنُوعًا لَهُ يَنْ بَا بَعُهِ مِنْ الْمُبَنِّرَاتِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الزَّجُلُ اَدُتُرِى لَهُ دِداء السِيعَى ف

الشعب) رس الكنزس ٢٣٠ج٨)

ترجہ ہد س حفرت عائشہ فراتی بی کم آنخفرت می الٹر بھیہ وسلم نے فرایا ہے کہ سیر بعدم شرات میں سوائے اچے نوابوں نے کچھ باتی نہیں دیا (مینی سلسلم وی منقل ہوگیا اوداب مبشرات میں سے مرت خواب کی مودت دہ گئی) ہے مریت نمبر ۹ عن عِصْمَة بُنِ مَالِبٌ عَنِ النَّبِيِّ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَو کان بَعُدِی نَبِیُ آنکان عُسَرُنِ الْحُطَّابِ دَروا الطبران) من الکازمِلِیْ ) ترجہ ، " حفرت عمد بن الک فراتے ہی کردسول التُرصل التُرعليہ کہ لم نے فرایا پچکم اگرمیرے بعد کوئی بی ہوتا تو عمرین خطائ ہوتے (روایت کیا اس مدیث کوطران نے) دا ذکر العال مغید ۲۱ تا ۲۲ ہے

ا در پہلے احادیث بیں گذر بچاہے کہ صفرت عرفہ بی ہیں ، لہذا معلوم ہواکہ آہے۔ کے بعد کوئی بی نہیں ہوسکتا۔

مريث مراو عَنْ مَعَاذُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ مَرِيثُ مُراو اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ مَعَادَتُ مُلكًا عَسُونَا حديث طويل فى الفتن تَنَاسَحَتِ النَّبُوّةُ فَصَارَتُ مُلكًا عَسُونَا رَحِمَ اللهُ مَنْ اَخَلَ حَا بِالْحَقِّ خَرُوجٌ مِنْ عَاكما وَخَلَهَا رَبُرُ الطبرانِ فَ اللهِ إِنْ اللهُ اللهُلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ ،۔ حضرت معافر فرماتے ہیں کہ دسول الشرملی الشرعلیہ کے لئے نتن کو بیان کرتے ہوئے
ایک طویل مدیث میں فرما یا کہ نبوت منقطع ہوگئی اود اب ملک عفوض ہوگیا الشر
الشر تعالی اس پر دحم کرے جو اس ملک کوئی کے موافق نے ، اوراس سے اسی طبح
یاک وصاحت میں طرح واخل ہوا تھا ( دوایت کیا اس کو طبرانی نے
معم کمیریں) دکڑ معنی ۱۲ جبلد ) یو

مدين نمراه ] عن قَتَادَةً قَالَ ذُكِرَلْنَاآنَ النّبِيَّ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَّالَ مَرْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَّالُ مَرْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَّالُ مَا لَكُنْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَّالُ مَنْ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَالُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَةً وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

 اُمَّةً نَهُ ثُنَ اَخِرُهَا وَخَارُهَادوا الماددي اكذا ف الكنوس ٢٠٠٠ من اُمَّةً نَهُ ثُنَ الكنوس ١٠٠٠ من الماددي اكذا ف الكنوس ٢٠٠٠ من مرجم المراح من المراح المرا

مدين نمراه عن عَبُولِ لَتُرْخُنُون بُنِ سَهُوَةً ﴿ عَنِ النّبِي مَثَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَهُمُ تَالَ مَثَلُ أُمَّيِن كَحَلِ يُعَيِّهُ اصَاحِبُهَا فَاحْتَلَ مَ دَوَالِيهَا وَهَيْ أَلَى مَثَالِنَهَا وَهَيْ أَلَى مَثَالِنَهَا وَحَلَى مَثَالِنَهَا وَحَلَى مَثَالِنَهَا وَحَلَى مَثَالِنَهُا وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ترجہ در معضرت عبدالرحن بن سموہ فراتے ہیں کہ بی کریم ملی الشرعلیہ ولم نے فرایا ہے
کہ میری احمت کی مثال ایس ہے جیسے کوئ ہاغ والا اپنے باغ کا پوراسی اواکہ ساور
اس کی کو ایس گہری اوراس کی شیمکیں درست ا دراس کے درختوں کی شاخ بردی کی میرا کیسال اس کے بیل ایک فوج کو کھلائے اور د دسرے سال دیسری فوج کو کھلائے اور د دسرے سال دیسری فوج کو کھلا تاہیے ) توشاید دہ فوج ہوآخریں کھائے گی ،
اس کے بیل عدو ہوں گے ، اورائن کے خوشے لانبے ہوں گے ۔ اس ذات توکس کی تسم جس نے وین تی کے ساتھ مجھے ہے کہ عیلی (جب نزدل منسوائیں کے قائم مقام لوگ پائیں گے (روایت کیااس کی ابورائی کے ایم مقام لوگ پائیں گے (روایت کیااس کو ابونعیم نے ) (از کنزالعال مغم ۲۲۵ ہے) ہو

مِينِ نَهُوهُ الْمَا ثَنَّ أَنِى تَتَّادَةً فِهُ مُوسِ لَكُ إِنَّسَا بُعِثْتُ حَبَاتِهًا وَ نَا تَبِحًا وَ أُعُطِيُتُ جَوَا مِسِعَ الْمُكِيدِ وَفَوَا تِبِحَهُ رَسَواهِ الْسِيعِق فِي الشّعبِ (كذا في الكنومِيّاج)

ترجہ ،۔ " حغرت الوقت اداہ مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ انخفرت ملی اللہ علیہ دسلم نے دسٹرہ یا ہے میں فاتح ا درحت تم سنناکر سمیجاگیا ہوں (مینی اصل خلقست میں سب سے پہلے ا در لعثست نبوت میں سب سے آخر)اور مجع جائن مملم ا ورفوات محلم دیے ملے میں . روایت کیااس کو بیہتی نے شعال یان میں (ازکر العال معنی ۱۰۱ حبارا) یو

مريت نهر المن عَدُودِ بْنِ تَدُيْنُ مَرْفُوعًا إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ اَدُرُكَ بِي فِي الْاَجْلِ الْمُدَرُّدُ وَ الْمَدَارُ فِي الْاَجْلِ الْمُدَرُّدُ وَالْمُدَارُ فِي الْمُدَرُّدُ وَالْمَدَارُ وَالْمَدَالُ الْمُدَارُ وَالْمَالِكُونَ الْمَدَالُ وَالْمَارِي مَن الكَلْمَدُ مَن الجَرَارُ وَ الْمَالِكُونَ الْمَدَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِ الْمُعَالِمُ وَالْمَالِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِقُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُ وَلَى مَن الكَلْمُدُ مَن الجَرَالُ اللهُ المُن المُعَالَىٰ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

ترجہ اسٹ حفرت عمروین تعین روا بہت کرتے ہیں کہ آنخفرت صلی الٹہ علیہ وکلم نے فرایا ہے کہ الٹہ تعالیٰ نے مجے ایک امرِنشنظر کے لئے چھا نرٹ لیا ہے ، ا درمجے انتخاب فرایا ہے ، ہس ہم تیا مست کے دوزآ خرین ہوں گے اودم ہی سابقین ہوں گے دوا بہت کیا اس کو دارمی نے (کنز ، صفحہ ۱۱ ن۴) ہو

مدیث فی تصریح سے سکوم ہوالہ حضرت ابد برصدی سام امت عسدیہ ہے۔ ترین سنردہیں ، مالانکہ دو نبی نہیں ہیں ، جس سے صاحت تا بت ہواکہ اس است

ا من الم كرى مغر ١٩ مبلا من ابن شهاب ئى الى با كرد الم الكلم ب مرادية كربيل انبيادك وى من جوببت ب امر يح مات تع وه آب كے لئے ايك يا دوام مي جى كريئے كئے اللى ادر فوات كلم ب مراد وه كلمات بي جوكئى تقل علم كا باب كھول ديتے بي ١١ منه

يس كولُ بن نهيں موسحا، ورنه لاذم آمے كاكرغيني (الوكر الله عن بره حاك حالاكم

مريث نمره عَنِ ابْنِ عَبَّائِيٌّ قَالَ لَا وَتَى إِلَّا الْقُوْاتُ دَكَ الله المعتص من مشكل الأثار ، ص ٢٥٢)

ترجبه ، و مفرت عبدالثرن عباس سندانے بیں کرمشران کے سواکوئی دی ہیں ، د دييومعتعرمن مشكل الآثار بصغير٢٥٢) بي

مرادیہ ہے کہ مستران کے بعدا ورکوئی جدیدا سمانی کتاب نہیں آسکتی ۔ مديث نمروه عن أبي الطُّنيُلِ ثَالَ تَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي عِنْدَ رَبِّي عَتْرَةٌ ٱسْمَاءَ تَالَ ٱبُوالطَّنَيُلِ حَفِيظُتُ مِنْهَ ا ثَمَائِيَةً مُحَدَّثُ وَآخُدَلُ وَأَبُوالْقَاسِمِ وَالْفَاتِحُ وَالْحَاشِمُ وَ الْعَاتِيبُ وَالْحَاشِيُ وَالْمُنَاحِي روواه الونعيم ف الدلائل ١٢٠٥) ترجمه ، - " حضرت الواطنيل فراتے بي كردمول الشرصلى الشرعليرولم نے فرايا بوكرميرے پروردگارے نزدیک میرے دس نام بی ( ابوالطنیل کہتے بی) کرمجھال ایسے آخد يادره كي ده يهبي المحد، احد الوالقاسم ، فاتح ، خاتم ، عاقب ماكر ماحی ( دیمیمودلائل النبوة ۱۰ بونعیم صغیر۱۲) می

مديث نمر ١٠٠ عن ابن عَبَّامِينُ قَالَ مَّالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَ السُّبُوَّةُ وَلَكُمُ الَّحِلَانَةُ ورواً ابن عساكر، من الكنزم مداجه، ترجبہ ،۔ " حفرت ابن عباس دوایت کرتے ہیں کرفرایا دسول الله ملی الله علیہ ولم نے كرميرے لئے بوت ہے ا ورتمهادے لئے خلافت ، دوایت كيااس كوابن عساكر

ني، (ازكنزالعال منداج ٢) ي

حديث كى تقسيم معلوم مواكداس المت يس بجامي نبوت محف خلافت بى نبوت صرف آنخفررة على الشرعليرك لم يرضتم بوكئي . مديث نمبرا العَين ابني شِمَا إِلَى مُرْسَدُ لَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّىَ الْمُسَيِّنَّ يَاعَمْ نَإِنَّكَ خَاتِمُ الْمُفَاجِدِيْنَ فِي الْهِجُنَةِ كُمَااَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ فِي النُّبُوَّةِ (كذا في الكنز، ص١١٦)

ترجمہ ،۔ " ابن شہائ مرسلاً دوایت کرتے ہیں کہ رسول الشرملی الشرعلی دلم نے خوت عباس کے عباس کے میں اور کہ سے ہجرت ذکریں ) اس لئے کہ آپ ہجرت میں خاتم المہاجرین ہیں جیسے میں نبوّت میں خاتم النبیین ہوں ۔ دوات کیا اس کو رویا نی اور ابن عسا کرنے ذکوا نی الکر ، ص ۱۹۶۸ و کیا اس کو رویا نی اور ابن عسا کرنے ذکوا نی الکر ، ص ۱۹۶۸ و مدین خربر ۱۰ کا عن سنگرة بن الا گؤی قال قال دائی دسول الله میں الله عکن میں الله عکن میں الله میں الله عکن میں الله میں ا

صريت نمبر ١٠٠ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَ وَسَلَّمَ اَبُونَكُم حَيُرُ النّاسِ إِلَّا آنُ نَكُونَ بَيْنٌ (ردا ٤ الطبران دابن على في الكامل) رمن الكنذ ، ص ١٣٤ ج ١٧)

ترحبہ ، مصرت سلمة بن الاكور فلتے بيں كم بى كريم صلى الشعليہ دسلم نے فراياك الوكر انبياء كے سواتمام انسانوں سے مبتر بي ، دوايت كيا اس كوطران نے معجم كبير بي اولابن عدى نے كائل بيں واذكر مفحہ ١٣١ ج٢) ج

مدسین نمرا الناس بعث عِلَى مَدَة بَنِ الْآكُو يَعْ عَنْ ابِنِهِ مَرْفُوعًا ابُوْ بَلَيْ خَدُرُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سىيىنى بىل عَنْ عَلَيْ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ اَتَّانِيُ جِبُرِيُلُ نَتُلُتُ مَنْ يُهَاجِرُ مَعِى قَالَ اَبُوْبَكِي وَهُوَيَكِي اَمُرَ اُمَّيْكَ مِنْ بَعْدِ كَ وَهُوَ انْفَلُ أُمَّيْكَ مِنْ بَعْدِ كَ رَمِلُ اللهٰ يَع ومن الكنز مى ١٣٨٣)

ترجہ ،۔ حغرت علی فراتے ہیں کردسول النّہ ملی السّٰعلیہ کسلم نے فرایل ہے کہ پر ہے ہیں جربل علیالت لام آئے تو ہیں نے دریا فت کیا کہ میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ فرمایا الو کرٹ ، اور دمی آ ہے ہو آ ہے کی امّت کے خلیفہ موں گے اور وہ آ ہے کے بعد سادی امّت سے افعنل ہیں (کٹر ، ص ۱۳۸ج ۲) ہے مدیث نمرود این آب الدّی کداء قال قال دَسُول اللهِ عَلَی الله عَلَیْهِ دَسَلَی مِن مُحَدِ خَایِرُ مِنْ الله عَلَیْهِ دَسَلَی مِن الله عَلَی مُحَدِ خَایرُ مِنْ الله عَلَی الله عَلی الله الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله علی الله الله علی دار من الله و الله الله علی در من الله و الله علی در من الله و الله علی در من الله و الله الله علی در من الله و الل

مديث مُبرَّدًا عِنْ عَلِيٌّ مَرْنُوعًا قَالَ خَنْ كُلُطْنِهِ الْأُمَّةِ بَعُنَ نَبِيِّهَا ٱبُوْتَكُرِيٍّ عَمُنُ درواه ابن عساكر - من الكنز م ١٢٣ ج٢)

ترجہ ،۔ " حغرت کل فراتے ہیں کہ دسول الشمعلی الشرعلیہ کسلم نے فرا یا ہے کہ کسس امّت کے بی کے بعد سمادی امّست سے افعنل الو کمرُ وعمرُ ہیں دروایت کیا اس کو ابن عساگرنے ) (کنز مس ۲۱۲۳ ۲) ہے

مريث نمري ١٠ عَنِ الزَّرَبُيُرِيُّ مَرُفُوْعًا خَيْرُ أُمَّتِى بَعْدِى ٱبُوْبَكِي دَّعْرَ . درواه ابن عساكر - من الكنز، ص ١٣٢ ج٢)

ترجر د " حفرت زیر دوایت کهتے ہیں کہ آنخفرت میلی الٹرعلید ک<sup>سل</sup>م نے فرایک ہیرے بعدمیری اسّت ہیں سہبے بہتر ابو بکر دعمر ہیں دابن عساکر) دائیکڑ بھی ۱۳۲ ج ۲۱ ہ

ان تمام احادیث کا عال یہ ہے کہ حضرت صدیق اکرو تمام است محدید ی فالل انسان ہیں ، اور بالی ہم جدید ی فالل انسان ہیں ، اور بالی ہم جب کے وہ نبی نہیں تومعلوم ہواکہ اس احت میں کوئی نی ہی ہوسکتا ور نہ غیر بنی کا بی سے افضل ہونا لازم آے گا۔

مُرَيْنُ بُهِ ١٠ مَنْ عُسَرَبُنِ الْحَطَّاتِ فَ حَلْ يَتَ طُولِ نَعَالَ الْاَعُوَائِنَّ لَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى حَقْ يُؤْمِنَ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى حَقْ يُؤْمِنَ مِلْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى حَقْ يُؤْمِنَ مِلْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اَنَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْحُ اللّهُ عَلَيْكُ وَسَلْمُ اللّهُ عَلَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّ

الذي في التناء عن شدة وفي الأزمن سلطائة وفي البخريسينية وفي البخريسينية وفي البخريسينية وفي البخرينية وفي البخرين المنارعة الأبيرين المحل بن اخرجه الطبرانى ف رسي العلمين وخات الشبيرين المحل بين اخرجه الطبرانى ف الا وسط والشغير وابن على والعاكد في المعجزات والبيعق وابونعيم وابن عداكروليس في اسناده من ينظر في حاليه سوى محمد بن على بن الوليد البعرى السمل شيخ الطبرانى وابن على و تال الميوطى في الخصائم أكث لحل بيث عمر طوين اخوليرنية محمد بن على بن الوليد الوليد المخرجة الونعيم .

ترجمہ ، و حضرت عرفارد ق ایک فولی حدیث کے ذیل میں مردی بوکہ ایک گاؤل الے کو ایک تحضرت میل الشرعلیہ دلم نے اسلام کی دعوت دی تواس نے ایک گوا آپ سامنے چوڑدی ، اور کہا ، میں جب تک ایمان نراا کرں گا جب تک یا گوا آپ میں جب تک ایمان نراا کرں گا جب تک یا گوا آپ کو ایک میں اسلام کو ایک برا میان نراا میں ۔ آپ نے گوہ سے خطا ب کرکے فرا یا کہ برا ایسی کون ہوں ؟ گوہ نے نہا بیت بلنے عول زبان میں جس کو ساری مجلس مجتی تھی ، کہا لئیک ۔ و سعد یک یا رسول رب العالمین ، بعنی اے درب العالمین کے سے دسول تیں مافر ہوں ، اور آپ کی اطاعت کرتی ہوں ۔ آپ نے فرا یا کہ توکس کی عبادت مافر ہوں ، اور آپ کی اطاعت کرتی ہوں ۔ آپ نے فرا یا کہ توکس کی عبادت کرتی ہے ، گوہ نے جواب دیا کہ اس ذات مقدس کی کہ آسمان میں اس کا عزامہ جوالا جنت میں اس کی رحمت ہوا ور دوز ن میں اس کا عزاب ہی اور انسہ جوالا جنت میں اس کی رحمت ہوا ور دوز ن میں اس کا عزاب ہی اور انسبیار ہوں ، گوہ نے جواب دیا کہ آپ پر وردگا دعالم کے سے دسول ہیں اور انسبیار کے ختم کرنے والے ہیں ۔

ای مدیت کوطران نے معم الاوسطا در معم مغیریں اور ابن عدی اور ماکم نے معر ات میں اور بیت کیا ہے در کیمیو خصائع کی معر ات میں اور بیت کیا ہے در کیمیو خصائع کی کی الدین سیوطی اس مدیت کو نقل کرنے کے لائیں سیوطی اس مدیت کو نقل کرنے کے بعد فراتے ہیں کہ اس کا اسٹا دیں کوئی الیسا شخص نہیں جس کی نقابت یں کلام کیا جائے ، سوائے محد بن علی بن الولید کے جو کہ طران اور ابن عدی کے استادی استادی استادی کیا جائے ، سوائے محد بن علی بن الولید کے جو کہ طران اور ابن عدی کے استادی ا

نین اس روایت کے نئے ایک اورطرتی سندی ہے جس پی محدب طی بن الولید
نہیں ہیں ، ابونعیم نے اسی اسسناد کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے ؟
الحاصل حدیث کے قابلِ دنوق ہونے میں کوئی تاکل نہیں ہوسکتا۔
مدیث نمبر العالم عن عَائِشَة فَرِیشُلُدُعِنُلُ الْبَیْهَ فِیْ کذا فی الخصائص الکبری میجا)
مریث نمبر العالم مفرت عاکشہ شریب بھی اسی مفہون کی حدیث بہتی نے روایت کی ہے (دیچو
خصائص کمیلے مفرح العملاء) یہ

صریت نمراا عن آبا مُن بَنِدً مَن بِنَدُ الله المؤرجة الْبَیْهَ فِی امن النصالی الله ی ا ترجهد منرت اوم ریه سینه اس مفون کی عدیث بیتی نے دوایت کی دوانصائی بری ا مدیث نمرااا حدیث که عن عِلی آخی عبد ابن عساکر ذکذا فی النصائی مطابع ا ترجه در "اسی طرح بعید مفون کی عدیث حفرت علی ہے ابن عداکر نے دوایت ذبائی ہوئ افسوس خیل کے دحشی جانور آپ کے آخر المنتعین موریایان الاتے ہی

ترجم، اس معنرت الوزمل جہی نے آنحفرت ملی الشرعلیہ وسلم کے ساسنے ابنا ایک طویل خواب بیان کیا ۔ آپ نے اُس کی مغصل تعبیر بیان فرمائی ، اس کے آخری بھیلے سسئلہ ڈیر بحث کے لئے روشن دلیل ہیں وہ یہ ہیں ، ۔ آپ نے ادشاد فرمایا کہ تم نے جو خواب میں اونٹنی کود بھیا اور یہ دیچھا کہ میں اس کوچلا را ہوں تواس مراد تیا مت ہے جو ہماری است پر قائم ہوگی ، کیونکہ نرمیرے بعد کوئی نبی ہے ، اور نہ میری است کے بعد کوئی اُست ، دوایت کیا اس کو بیتی نے دلائی نبوت میں (اذ تغسیر اِس کشیر میں ہوگ میں 174 میں تاہم میں دا ذ تغسیر اِس کشیر میں 18 میں 174 میں تاہم میں بیادی ایک شیر میں 18 میں 174 میں تاہم میں بیادی ایک شیر میں 18 میں 174 میں تاہم میں بیادی ایک شیر میں 18 م

صيت نمر ١١٣ ف حديث طويل في باب الاس اءعَنْ أَبِي هُمَ يُرَفَّ مَرْفُوعًا تَالُوْا يَاحِبُرِيُكُ مِنْ مٰنَ امْعَكَ تَالَ مٰذَا مُحَمَّدُ رَّسُولُ الله خَاتِمُ النَّبِيِّينَ والله ان تال انتال لَهُ رَبُّهُ مَّبَارِكَ وَتَعَالَ مَّلُ اخَنْتُكُ حَينُيْا دَهُوَمُكُنُّوبُ فِي التَّوْزَاةِ مُحَتَّلُّ حَبِيْبِ الرَّحْسِٰ وَأَنْسِكُنْكُ لِلنَّاسِ كَا نَةً دَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُمُ الْاَزَّئُونَ وَهُمُ الْاَحْدِرُونَ وَ جِعَلُتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوْزُلَهُمُ خُطْبَةً حَتَّى يَنْهَدُوْ إِنَّكَ عَبْرِي وَ رسولي وَجِعَلْتُكَ ازَّلَ النِّبِيِّينَ خَلْقًا وَأَخِرَهُمْ بَعُثَّا وَأَعْلَيْتُكَ سَبُعًا مِنَ الْمُتَانِيٰ وَلَمُ أَعُطِعَانَهِ يَيَا تَبُلَكَ وَاعْلَيْتُكَ خَوَاتِيهُمَ مُورِةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزِتَحْتِ الْعَرُشِ لَمُ أَعْلِمَا تَبْلَكَ وَجَعَلْتُكَ نَا يَحُا دِخَاتِيدًا الحديث رواه البزار ذكذا في مجع الزيائر كاراً) ترجمه در مع حفرت الجبرريان في شب امرى كے واقع كومفصل ايك طويل مديث مي میان کیاہے جس کے چند جلے صب ضرورت درائع کئے جاتے ہیں۔ (آنخفرت ملى الشمليروسلم نے فروا ياكم، فرشتوں نے جبريل سے كہاكة تمہا ہے ساتھ يركون ہي، جريل عليالسلام في اب دياكم الله ك رسول ا ورتمام انبيادي ع اخر عمر بن داس کے بعد آٹ نے فرمایاکہ) اللہ تعالیٰ کی مانسے مجے ارشاد ہواکائی تميس ابنامجوب بنأياب اور وريت مي جي الحابوا وكرمح والشرك محبوب بي ال <u>ہم نے تھیں تمام مخلوق کی طریب بن کرہیجا ہے</u> ، اورآٹ کی امّت کوا ّدلین و أَ خُرِين بنايا ، اور مي في آب كى أمّت كواس طرح ركماكم أن كے لئے كو كي خطير مائزنہیں جب کے دوفانس دل ہے گواہی ندیں کرا ب میرے بندے ال میرے دسول ہیں، اورمی نے آپ کو باعتباداصل خلقت کے سے اول اور باعتباد ببتت كےسب اخربنايائے ادر آپ كوسى مثانى دمودة فاتح ادى وج آب سے پہلے کی بنی کونہیں دی اورآپ کو آخرسورہ بقرو کی آیتیں دی ہی اس فزاندے جو وسٹ کے نیچے ہے ا ورجو آپ سے پہلے کسی بی کونہیں لک

ا وراكب كوفاتح ا ورخاتم بن يا ( الله حسد المحديث) ( مجع الزوائد المعفى ٢٠ مع الزوائد المعفى ٢٠ مع الزوائد المعنى ٢٠ مع الدُوائد بزار) ؟

ا ورخصائنس کرئی صغم ۱۷۱ میں اس حدمیث کو مجوالهٔ ابن جرمیرا درابن البحاتم ادر ابن مرد دیدا ورابونعی کی اور پیمتی نے بھی نقل کیا ہے۔

مديث نمبر العن البُرِعَ النَّا أَنَ لَمَّا أَمِرَا لِمَا الْمِدَاهِ فِي مُعَلَيْهِ السَّلامُ بِإِخْرَاجِ هَاجَرَ حُولَ عَلَى الْكُرَّاقِ فَكَان لَا يَكُرُّ إِنْ عَلَى بَرِّ سَهُلَةِ الْآثَالَ اَنْزِلْ هُمُنَا يَاحِبْرِيلُ نَيَعُولُ لَا حَقَّى اَكَٰ مَكَّةَ فَتَالَ جِبْرِيلُ اَنْزِلْ يَا إِمْلِهِ فِيمُ قَالَ حَيْثُ لَا فَنَعُ مُك زَرُعُ قَالَ نَعَمُ هُهُنا يَخُرُجُ النَّبِي الْكُرِّي مِنْ فُرِيدِ الْبَيْكَ الْمُكِلَةُ الْمُكِلَةُ الْمُكِلَةِ الْمِنْ الذِي الْمَالِيلُ الْمُلِكَةُ الْمُلِكَةُ الْمُلِكَةُ الْمُلِكَةِ الْمُلِكِ الْمُلْتِلِيلُ الْمُلْكِةِ الْمُلِكِةُ الْمُلِكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلِكِةُ الْمُلْكِةُ اللّهُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ اللّهُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِيلُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلِكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلِكُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ اللّهُ الْمُلْحِلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكِةُ اللّهُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكِةُ اللْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكِةُ اللّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكِمُ اللّهُ الْمُلْكِذُا الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلِلْ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلِلْلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكُولُ الْ

ترجہ ہد مصرت ابن عباس قرائے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو حضرت ہاجو کے
یہانے کا حکم دیا گیا تو آپ کو گراق پر سواد کیا گیا ، بس جب براق سی عموہ شیر لیا وہ
نرم ذین پرلیکر گذرتا تعاقوا براہیم فراتے تھے کہ جرئیل بیہاں اترجاؤ گر جرئیل انکاد
کرنے تھے بیہاں تک کہ کم کی مرزین پر گذر موا توجیز کیا ایس تھیر گئے اور فرایا کہا
ابراہیم بیہاں اترجا کہ ابراہیم نے جواب دیا کہ بجیب بات ہے بیہاں اتارتے ہوجہا
نکون گھیتی کا سامات ہے نہ وودھ کا ۔ جرئیل نے جواب دیا کہ ہاں اس جگراپ کے
ما جزادے کی ذریرت سے نبی اُتی پریوا ہوں گے جن کے ذریعہ کا دملیا تمام (کمل) ہوگا
د خصائص کمری ہوں ہو

مديث نمريواا عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَادِيُّ بِي عَنْ كَثُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْدِ وَ سَلَىٰ قَالَ لَوْنَزَلَ مُوسَى فَاتَبِعُمُونَ الْمُوتَرِكُمُ وَيُركُمُونِ لَضَلَلْتُمُ آنَاجِنْكُمُ مِنَ النَّبِينِينَ وَآنُتُهُ حَفِّلُ مِنَ الْأُمَيمِ . رواه البيعق فى الشعب دك ميرًا ) ترجبرا ومصرت عبدالترب الحادث وادى مي كرا تحضرت على الشعليه ولم في فرايا وكم تم مي خود موئى عليالت لام بمى آجادي ا درتم مجه چود گران كا ا تباع كرد توالبته تم گراه بوجا و . انبیاری سے تمہالاحم صرب یں ہی ہوں ، ا دوامتوں میں سے میرا حصرص تم ہی مو۔ دوایت کیا اس کوبیتی نے شعب الا یمان میں دمن الکتری ہے اسی ضون کی ایک حدیث مجوالهٔ مسندا حرنمبر۲۸ میں گذر ی ہے ،جس میں آئی نے

انحسادے ساتھ اس احت کے لئے صرف بی ذات آتس کوئی قرار دیاہے ، اور اس اتت کے لئےاینے مواکسی اور کے نبی ہونے سے ایکا دفرہا یا ۔

مديث مبراء عَنْ أبي الدَّرُدَاءُ مِثْلُهُ عند الطبراني في الكبير د ازكر من اه سجلس ترجر، و حفرت ابوالدروا وشبيعى اسكمفون كى ايك مديث طرانى نے دوايت فرائي ي صريت نم ١١٨ عَنْ أَبِي هُمَ يُوَدُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُّ مُوَسَّىٰ كُتَانَزُكْتُ عَكِيُهِ التَّوُلا ﴾ وَتَوَلُّهَا فَوَجَلَ فِيهُا ذِكْرَ لَهِ الْأُمَّةِ نَعَالَ يَارَبِي إِنِّ أَحِدُ فِي الْآلُواجِ أُمَّةً حُمْمُ الْأَخِوْدُنَ السَّابِيُّكُ نَاجُعَلْهُمُ أُمِّينُ (الحديث)

ترجر، - م حفرت ابوہرری دادی ہیں کہ انخفرت ملی اللہ علیہ کہ کے فول یا بحکر کو گی چوب تودات نا ذل ہوئی اورانہوں نے اس کو پڑھا تو اس میں اس است کا ذکر پایا، ہے وقت الشرتعالی کی بارگاہ میں وفن کیا کہ اے میرے پرورد کارمی الواح تورات یں ایک ایسی احت یا تا ہوں دو دنیایں ، ستے آخری احت ہے اور دنیات میں است پیلے ہیں ، ان کومیری است بنادے ( دلائل بوّت ، الونعیم م ۱۲ ) م صريت نمرواه المُخرَجَ ابْنُ عَسَاكِوينَ طَرِئِقِ إِلِى الذَّوبِيعَنْ جَابِرِقَالَ بَيْنَ تَيْفَى ادَمَ مُنْكُونِ مُحَتَّلُ رَّسُولُ اللهِ خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ (انضاس كَبِي مِج) ترحبه ارم ابن عساكرنے بطراتي الوالزبري حفرت جا بڑے دوايت كياہے كرحفرت أدم كے دونول شانول كدرميان لكما بواتما محدل ديول الله خاتم النبيين ي

صیف نمبر۱۱ عن آخری دف حدیث طویل ، قال قال دَسُول الله مَلَالله مَلله مُلله مَلله مُلله مَلله مَلله مُلله مَلله مَ

اس صدیت بین ایک تویہ نابت ہواکہ حضرت ہوئی جیساا داوالعزم بینیہ بھی حباب امت کا بی نہیں بینی بھی حباب امت کا بی نہیں بن سکتا ، تو بھراورکوئی آنحضرت میں الشرعلیہ وسلم کے بعد آپ کی نبوت کا درجہ کیسے پاسکتاہے ۔ دو تمرے اس صریت میں لفظ نبیعا زیادہ قابل خورہے کیونکہ اس کو بھیف واصوا دا کرکے شلادیا گیا ہے کہ اس امت کے لئے صرف ایک نبی ہوگا ورہ اقتضا سے مقام یہ تماکہ بھیف جج انبیاء حامنها فرمایا جاتا ۔

مدیث نمرا۱۱ این مجاهد عن استی ملی ادانه علی و سکت قال انامحتن قران انامحتن قران انامحتن قران انامحتن قران الملحمة انا المنتف والماش المنتف والمن المنتف والمن المنتف و المنتف المنتف و المنتف المنتف و المنتف المنت

يَا بَنِى النَّكُ لَاقِ رَبَّكُ اللَّيْلَةَ وَإِنَّ أُمَّتَكَ الْحُوالُالُمَمِ وَأَضْعَفُهَا فَإِنِ اسْتَطَعُتَ آنُ تَكُونَ حَاجَتَكَ كُلَّهَ الْحَجِلُهَا فِي أُمَّتِكَ فَانْعَلُ، اخرجه ابن عرنة فى جزيم وابونعيم وابن عساكومن طويق ابن العبين عن ابن مسعوري (خصا تعي، ص ١٦٢ج ا)

ترجہ در " صفرت عبدالتہ بن مسود فاقع معراج بیان فرماتے ہوئے ایک طویل مارث کے ذیل میں دوایت کرتے ہیں کہ دسول الشرصل الشہ علیہ دسلم نے فرما یا ہوکر شپ معراج میں مجھ سے صفرت ابراہیم نے فرما یا کرآب آج کی داست اپنے پرود دگا دے کمنے دالے ہیں ، اولا بی احتیا کی احت آخری احت ہے ، اور سبے نہ یا دہ صعیف اس کے داکر آپ کھی کرسے ہیں تواپنی احت کے لئے مہولت کے بایسے میں کوشش کی کے رابن عرف ، ابونعیم ، ابن عساک یو

صین نم ایک عَنْ عَاقِیْتَ قَ اَنَ النّبِیّ مَلَی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ قَالَ مُاکَانَ نَبِیٌ وَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ قَالَ مُاکَانَ نَبِی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ قَالَ مُاکَانَ نَبِی اللّٰهِ اللهِ اللهُ عَلَيه وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ الله

اس مفون کی متعرد ا حادیث با ختلات الفاظ پہلے گذریجی ہیں ، اس مدیث ہی مبی مجا سے محدّث کے معلم کا لفظ دکھلہے ، گرمضمون واحدہے ، تقریریفیمون اورختم نبوّت کا تبوت مفعّل ملاحظ فرا بیے ہیں

مدين نبريمه المن عساكري من منهان في حديث طويل قال قال آل به بن مديث نبريمه المن عساكري منهان في مديث طويل قال قال به بن المنه منه المنه منه الكند منه الكند منه الكند منه المنه الم

ترجہ ، د س ابن عساکرنے حضرت سلمان سے ایک طویل مدیث یں دوایت کیا ہوکہ جرالی نے بی کریم ملی الٹرعلیہ کہ کم سے کہاکہ آپ کا پروں دگا رفرا تاہے کہ اگریم نے آدم کو صنی الله بونے کا تمغرُ احتیازی دیاہے توآب پرتمام انبیا م کوخم کر کے آپ کی شان استیازسے بڑھادی ہے ،ادر می نے کوئ مخلوق ایسی پیدانہیں کی ج میرے نزیک آپ سے ذیادہ بزیرمو "

مديث نمره ١٢ عَنِي ا بْنِ عَبَّا مِنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنّ اللهَ أَيَّدُ فِي بِأَرْبَعَةٍ وُلَنَاءَ النَّيْنِ مِنْ أَهْلِ التَّمَاءِ حِبْرِيْلٌ وَمِيكَاشِيلٌ رًا تُنينِ مِنْ أَ غُلِ الْآرُضِ أَ بِي مَكُرُّ وَعُمَرٌ اخرجه الْبُواروالطبراني (كذاني المخصائص، ص٢٠٠٠)

ترجمهار وحفرت ابن عباس فراتے ہیں کہ دمول الڈمل الشعلیہ کسلم نے فرایا ہے كر الله تعالى في حاروزيرول كے ذريعمري تائيد فرا ل جن بين سے دوا سان والول میں سے ہیں تعین جرشیل ا درمیکائیل ا درو و زمین والول میں سے تعینی الومكر أورعمر ريزار ، طبراني ، والخصائص كبرى ، جلد تاني من ٢٠٠) يو

اس صرمیث سے معلوم ہوا کہ ابو بجر فوعرف استحفرت صلی انٹرعلیہ وسلم کے وزیری، لسكن بااي ممه متصريحات نبوثيروا جائا اتست وه دونون انبيار مين داخل نهين مالاكم انبیاے سابقین کے وزیرنی ہوتے تھے مہیاکہ خود قرآن یں موجودہے دَجَعَلْنَا اَخَاهُ هَا دُوْنَ وَزِيْرُكُ إِنَّ دَالَايَة ، " اورم في مي مي الى اردن كواكن كاوزير بنا ديا ؟ ا وردوسری مگرحنرت موسی کی دعاراس طرح نقل کی گئی ہے ،ر

میرے بیانی اوون کومیرا وزیرینا دے ب

وَاجْعَلُ لِيُ وَذِيْرًا مِنْ اَحْدِلْ ﴿ \* يَنِي لِي الشَّمِيرِي لِيُ مِيرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حَادُوْنَ أَنِىٰ .

بس حبب آنخفرت ملى الترعليه وللم ك وزراء انبياء ورسل نبيس دحالا ككم ا نبیارسابقین کے *دزیرنی ہوتے تھے* ، توصا من طاہر پوگیا کہ اس امّست ہیں سوا ہے آپ کے آپ کے بعد کوئی بی بیں ہوسکتا.

مِريث مُبرِ٢١ اخوج ابن جرير في كتاب المسنة عَنْ جَابِرِيْنِ عَبْدِ اللَّهُ تَالَ تَالُ تَالُ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَليْهِ وسَلَّى انَّ اللهَ انْتَالَاهُمَا إِنْ كَلْجُرْمِ الْعَالِمُينَ سِوَى النَّبِيِّنِينَ وَالْمُرُسِكَيْنَ وَاخْتَادَمِنُ اصِحابِي أَمْتِيُّهُ أَبَابَكُنْ وَعُمَرُّوَهُمُّانٌ وَعَلِّيًا نَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أَصْحَابِنَ وَفِي اَصْحَابِنُ كُلِهِمْ خَيْرٍ

(خصائص كبرى، صفحة ٢٠٠٣ جلد٢)

اس مدیث سے علی ہواکہ صحابہ کرام رضوان الشعلیم اجعین تمام است سے نفسل ہیں اور باایں ہم جب دہ جسی نی نہیں توا در کوئی کیسے نبی ہوسکتا ہے۔

مريت نمبر ١٢٠ عَنْ عُمَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَرُونَ اللهُ عَرُونَ السَّالَةِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَرُونَ السَّالَةِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

ترجہ ۱- سینظرت ابوعبیدہ بن الجرائع جب برموک پینچے تونشکی ڈوم کے مردار نے
ایک قاصد مجیعا، قاصد نے کہاکہ ملک شام کے گورز ماہان کی طرف ہے آیا ہوں ہمو
نے کہا ہے کہ آپ ہمائے یا س اپنی جاعت میں سے ایک عقلمند کو بھیجد ہے تاکہ ہمان
سے مکا کمہ کریں ، حضرت ابوعبیدہ نے حضرت خالدین ولیڈ کواس کام کیئے ختف سے مکا کمہ کریں ، حضرت ابوعبیدہ نے حضرت خالدین ولیڈ کواس کام کیئے ختف سے مکا کمہ کریں ، حضرت خالد نے تشریف ہے گئے ۔ ووران گفت کو میں ماہان نے

دریافت کیاکہ کیا تہا رسول نے تہیں یہ خرمی دی ہے کہ ان کے بعد کو لک اور دسول آسے گا ، حضرت خالا نے فرما یا کہ نہیں ، بلکہ یہ خبر دی ہے کہ آپ کے بعد کو لگ نبی نہیں ہوگا ، اور یہ خبر دی ہے کہ حضرت عیلی نے میرے وجو د کی اپنی است کو پہلے ہی سے بشادت دی تھی ، ما ہان دوی نے یہ نیکر کہا کہ ہائی ہیں اس پر گواہ ہوں (ابونعیم ) یہ

صدیث نمر ۱۲۱ عن آنپ رف حل بیت طومل ، مؤفوعاً آلک حسک بلید اللّه الله و مدیث نمر ۱۲۹ الله و ا

رِّحِهِ اللهِ مَعْلَمَ اللهُ عَلَيْهِ دُوابِت فَرَاتِ اللهُ اللهُ مِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ فَحَصْرِت عَلَيْنَ فَ فَوا يَاكْرُكِياتُم اس بِرِدامَى نهيں كُرِّم جُدِ ہے اس مرتبد بِهِ جِوا وُحِس بِحِصْرِت موسیٰ نہرا اللہ اللہ مِن تَعْمَم عَن يُونَسُ بُنِ مَيْدَى لاَ بُنِ جَلِيْبِ قَالَ سَالَ مَالَ مَن اللهُ عَلَيْهِ قَالَ مَالَ مَالِكَ مِلْمَنْتِ مِن ذَهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّيْ مَلَكُ وِطَنْتِ مِن ذَهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ ذَرُ وَرُاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَرُونُ وَرُونُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ مَن وَعَلَيْهِ وَرُونَ وَاللهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَرُونَ وَاللّهُ مَالَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ مَن وَعَلَيْهِ وَرُونَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ مَن فَا خُونَة وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا تال وَانْت مُحَمَّدُ وَسُولُ اللهِ المُعْنَى وَالْحَاشِي رضائص ها جوا مَرجم ، ۔ " ضرت یونس بن میسر فرا نے می کہ رسول الله ملی الله علیه وتلم نے فرایا ہے کہ میرے پاس ایک فرمنتہ ایک سونے کا طباق لایا ، میرمیرے بیٹ کو چاک کر کے اس میں سے ایک لو تھڑا نکا لا میراس کو دھویا ، اوراس پرکوئ چسیز تیڑک ، میرکہا کہ آ ہے محر بیں اللہ کے رسول جن کے بعد کوئ نی نہیں ہوگا اورجن کے میدی حشرونشر ہوجا مے گا (ابنعم) ؛

مريث نمراً الخرج الدارى وابن عساكر عن ابن عَنَم قال حِبْرِيُن الله عَلَيْهِ وَسَلَى مَنْقَ بَطْنَهُ ثُمَّ قَالَ حِبْرِيُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَنْقَ بَطْنَهُ ثُمَّ قَالَ حِبْرِيُنُ وَكُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَنْقَ بَطْنَهُ ثُمَّ قَالَ حِبْرِيْنُ وَكُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَنْقَ بَطْنَهُ ثُمَّ قَالَ حِبْرِيْلُ وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْقَ بَطْنَهُ مُولُ وَعَلَيْنَانِ مَعِيْدُ تَانِ مُحَمَّدُ مُنْ وَحُما عُم اللهِ اللّهُ الْمَعَاشِي وَعَما عُم المحالِي اللّهِ الْمُعَاشِمُ وخصائص المحالِي اللهُ الْمَعَاشِمُ وخصائص المحالِي اللهُ المُعَاشِمُ وخصائص المحالِي اللهُ المُعَلَيْةِ وَاللّهُ الْمُعَاشِمُ وخصائص المحالِيةِ وَاللّهُ المُعَالِقِيمُ وخصائص المحالِيةِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ترجہ ا۔ مہ داری اورا بن عساکرنے ابن غنم شے دوایت کیاہے کہ جبر بای آنخفرت ملی الٹرعلیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوئے اورآپ کا پیٹ جاک کیا ،اور بجر کہا کہ قلب حفاظت کرنے والاہے ،کان سننے والے ہیں ،اور آنکھیں دیکھنے والی ہیں برمحگر ہیں الٹر کے رسول جن کے بعد کوئ بی نہیں ہوگا ،اورجن کے بعد الی بی قیامت قائم ہوجائے گی (از خصائص ،صغرہ ۲ جلدا ) یہ

## ايك جيرت الكيث زواقعه

ترجہ ۱- " نعان بن بشیر فراتے ہیں کہ زید بن خارجہ انعداد کے مرداروں ہی سے تھے<sup>،</sup> ا کیدروزوہ مرمنہ طیبر کے کسی را مستریم جل ہے تھے کہ یکا یک ذمین بر گرے اور فولًا وفات ہوگئ ، انعمار کواس کی خرہوئی توان کو وہاں جاکرا شھا یا اور گھرلامے ؛ ورجا روں طرف سے ڈ معانب دیا ، گھرمیں کچھانعما *دی عورتیں تعیں جو*ان کی وفا پرگرید و زاری میں مبتلاتھیں ، اور کچھ مردجع تھے ، اسی طرح پر جب مغرب وعشار ، كا درميانى وقت آيا تواجانك ايك آوازسنى كر" چُپ رېوچُپ ريوج لوگ متير بوكراد مراد عرد يمين لك يتقيق معلوم بواكه يه وازاس عادرك نيم ے آری ہے جس میں میت ہے ۔ یہ دیم کرلوگوں نے اُن کامند کھول دیا،اس وقت دیچھاگیاکہ زیربن خارجہ کی زبان سے یہ آواز نکل دی ہوکہ محد تولیالٹ النبى الأحى خاتم النبيين لا نبى بعدة الخ الا يعنى محد الشرك رسول بي ا درنباً من ہیں ، جوانبیار کے ختم کرنے والے ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نبیں ہوسکتا میں مضمون کتاب اقل مینی تورمیت د انجیل دغیره می موجود ہے ، میچ کہا ایم مديث مرس الرف ابُو يَعْلَى بِإِسْنَادِ حَسَنِ عَنْ عَبْدِا للهِ بْنِ النَّ يُبْرِينَالَ تَّالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لَاتَعُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَعُمُجُ تَلَاثُونَ كُذَّا بُادَجًا لَا تِنْهُمُ الْمُسَيْلَمَةُ وَالْعَنْلَى وَالْمُحْتَارُ الذاني منتج البارى من طبع الهند، ص ٣٢٣ ، ١٧١)

ترجہ، - ۱ اویعل نے باسنادس حفرت عبدالنہ بنرین سے دوایت کیا ہوکہ رسول النہ مسلی الشرعلیہ دیا منے فرا یا ہوکہ قیامت اُس دقت تک قائم نہیں ہوسکتی جب تک تیں جب طویل نہ نمل آ دیں ، جن ہیں ہے سیلم، عنسی ، اور مختاد ہیں ہے مدیث نمره ۱۱ آ تی ، جن ہیں ہے سیلم، عنسی ، اور مختاد ہیں ہے مدیث نمره ۱۱ آ تی اُبن عُمر دون فی حل بیث طویل فی خطبة ابی مکر الصّد آتی فی محترف فی حل بیث طویل فی خطبة ابی مکر الصّد آتی فی محترف فی مدین موسل فی خطبة آلا مُنگ منظم الله مند و محترف الله مند و محترف الله مند و محترف المؤسلی دی خارت ملی الله علیہ و مردم و م

ا درصفرت مدانی اکرم نے آن پرجہا دکا ادادہ کر کے صحابہ سے مشورہ طلب کیا اوان سب
ابنی قلت تعدا دا درصعت کی دجہ ہے جہا دکو مناسب نسم بھا تو حفرت الو کرمشری منبر پرچڑھے ، ا درا کی نہایت شجاعا نہ طویل الزیل خطبہ دیا دجس کے ابتدائی کھا یہیں) کہ خلا دند تعالی نے حفرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے کم کو سیجا اورآپ کے ذریعہ تمام متفرق اور مختلف لوگوں کا سرجوڑ دیا ، اوران کو تا قیامت باتی رہنے والی درمیا نہ چال کی احمت بادیا (تا آخر صدیث) آپ کی احت تا قیامت جب بی آپ کی احت تا قیامت جب بی آپ کی احت روسکتی ہے جب کوئی دومرانبی نہ آئے ہے ؟

ترجہ ،۔ " بیبتی نے ضرت انس سے واقع معران میں ایک حدیث روایت کوئے انتہ کوئے انتہ کی ایک حدیث روایت کوئے کا انتہ علیہ دیم آسمانوں کی سر فرماہے تھے توآٹ کا ایک جاعت پر گذر ہوا ، جنموں نے آپ کو دیکھکر اس طرح پرسلام کیا ، السلام علیک یا آخر ، السلام علیک یا ادراسی حدیث کے آخر میں ہے کہ جربائے نے بعد میں آپ سے کہا کہ جن لوگوں نے آپ کوسلام کیا متعا یہ صفرت ابراہیم ، صفرت موسی ، صفرت عین تھے یہ مصفرت موسی مصفرت موسی مصفرت عین تھے ہیں۔

اس مِں آپ کے اُخرا در صافتر ہونے اودا کی پرنبوّت ختم ہونے کا اعسلان ہے ۔ مدین نمبری۱۱ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ شَمْرُنُوْعًا اَبُویَکُی ؓ دُعُمُو ُ مِی بِمَنْزِلَةِ هَادُهُ تَكُ مِنْ مُوسَی رواه ابن الْجوزیؒ)

ترجہ ، ۔ " حفرت ابن عباس اس مخفرت ملی الشرعلیہ دسلم سے دوا بیت کرتے ہیں کم آپ نے فرمایا کہ ابو کروش ا ورعوش کا مرتب میرے مقا بلہ میں ایسا ہے عبیب اکرصنرت موشی کے ساتھ حضرت ہاروگ کا تھا۔ (ابن جوڑی) ؟

اس صديث ين يخين كامرتبهمقام إدوني كو قرار ديا كياب، ، كربااي بمدوه بي تع

ا در آپ نے اُن کے بی نہونے کے متعلق بار المالان فرایا ہے ، اس سے ظاہرے کُلگر اس امّت بیں کوئی بی ہوسکا تو یہ دونوں بزرگ جومقام الرون بیں تصے خرود پر پہرو پانے ۔ مدیث نمر ۱۳۸ کے خوابی مُن بُرگا مُر فُوعًا اَبُومِ کَم اَن عُمَوْدِ خَیْرُا کُل السّمَالُ اِن اَلْاَئِنِ کے خیر میں بھی اِلیٰ ہوم القیکا میتے (رواہ الد میلی) دکنو مس ۱۳۱۳) ترجہ ہے معزت ابوہر رہے فراتے ہیں کہ استحفرت میں اللہ علیہ و کم کا ارشاد ہے کہ ابو کمراؤ

بي كرقياست تك جن كابيدا بونا باتى ادرمقد وربي

اس مدیث نے نہایت وضاحت ہے ہمارے مقسد کوصات کویا ہوکہ تین تاقیا تمام آنے والنسلوں سے انعنل بی جن کالازی نتیجہ بیہ ہے کہ آئندہ کوئی بیدانہیں ہوسے تا تاكرين كابى منهل مونالاذم نراك دا دواسى صون كى دو مرتيب بيد مى كذري بي -صيي نمبر١٣٩ عَنْ أَبِي أَمَامَةٌ مَرْ نُوعًا أُتِيتُ بِكُنَّةِ مِيزَانٍ نُومُنِعُتُ بِيْهَا دَ وَجِينَ مِا مِّينَ وَوُخِيعَتْ فِ الكُّنَّةِ الْالْحُرِى نَوَجَعْتُ مِا مِّينَ ثُمَّ رُنفِتُ نَجِئُ بَا بِهِ يَكِي نَوُنِهَ فِي كَنَّةِ الْمُيْزِاتِ نَرَبَّهُ بِأُمِّينَ ثُمَّ رُنِعَ ٱلْإِنْكِي دَّ جِيُّ بِعُسَرَبْنِ الْخَطَابِ نَوُضِعَ فِنْ لَتَهَ الْمِيْزَان فَرَجَعَ بِأُمِّينَ ثُمَّ رُينِعَ الْمُيْزَانُ إِلَى السُّمَاءِ رَأَنَا ٱنْظُرُ رمواه الونعيم في نضائل الصحابة) (كازميَّها) " حفرت ابواما مرف فرطت بي كه بى كريم صلى الله عليه وسلم ف فراياكد دخوابي، میرے سامنے ایک ترازولائ گئی ا درمھے اس کے بلّہ میں رکھ دیا گیا اور برمیری مّام امّت کوجع کرکے دومرے پلمیں رکھدیاگیا ، تویس وزن میں ساری است بڑھ گیا اس کے بعد مجھے وہاں سے اسما دیا ادر ابو بھڑکور کھ دیاگیا تو وہ بھی سادی ا ے بڑھ گئے ، اس کے بعد الومكر كواس ميں سے اٹھا نياگيا ا در فركواس ميں ركھ ديا کیا دہمی سادی امت سے بڑھ گئے ۔ اس کے بعددہ ترازد آسال پراٹھالگئ، حسكويس سامن ديه رائما (الونعيم) ي

صديث نمبر ١٢ عن مَعَاذِ بَنِ جَبَلِ أَي مُثُلُهُ دُبِعِيرِما ،عن للطبراني في الكبير كرانعال الله المراكمة الم ترجر التي منمون كي صريث مفرت معاذب بل سي بعي طران في معم كبيري دوايت كي يه مديث نمبر ١٢ العني ا بُنِ مَسْعُونَةٌ قَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ تُولُوْا ٱللَّهُمَّ صَلَوْتُكَ وَبَرَيَا تُكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُوسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَعِّيْنَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ . اخرجه الدہلی مرفِوعًا قَالَ لِحَافظ ابن جَمَالِعسعَ لانی المعرّف أنّه موتون علیه کذا دواء ابن ماجه داذکنز می ۱۳۱۲ می

ترجہ ا۔ مغرت عبداللہ بسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دلم نے فرمایا ہے کہ

( بوقت ورود ) تم برکہا کروکہ کے اللہ توا بی دحتیں ا و دبرکات رسولوں کے موار

' اور تعقیوں کے امام ا و را نبیاء کے ختم کرنے والے رسول ( محکہ ) پر ناذل فرا اس کو دبلی نے مرفو عاروا بیت کیا ہے ، گرما فظ ابن حجر می فرمات میں کہ ہس معربیت کے متعلق مشہوریہ ہے کہ بی حضرت عبداللہ بن سعود کی بیموقوت ہے ،

عدبیت کے متعلق مشہوریہ ہے کہ بی حضرت عبداللہ بن سعود کی بیموقوت ہے ،

چنانچ ابن ما جہ نے اس کو موقو فاہی روایت کیا ہے یہ

المعنون وارس المسرحين المحديث ودود عياس ماسعاء) ترجم ارم حضرت على سے ورود شرلين كے مينے جوردايت كئے گئے ہيں اُن بن اللّهُمُ لِّ عَلَىٰ محدخاتم النبيين وا مام المرسلين عمل يا ہے (قاض عياض نے اپن كتاب مثنا ديس اس كونقل كما) يہ

## وه اعاديث مسلم مناخيم بوت بطور ميناط محقاجاتاب.

مدين نمر ۱۲۳ عِنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا اَنَّهَا سَتَكُونُ نِشُنَةٌ بَيْلَ مَالْمَخُرَجُ عَنْهَا قَالَ كِتَابُ الله فِيهِ نَبَا أَمَنُ مَرْفُوعًا اَنَّهَا سَتَكُونُ نِشُنَةٌ بَيْلَ مَالْمَخُرَجُ عَنْهَا قَالَ كِتَابُ الله فِيهِ نَبَا مُنْ كَذَهُ مَا بَيْنَكُمُ هُوَالْفَصُلُ لَيْسَ بِالْهَ ذُلِ مَنْ كَرَلِكُهُ مِنْ جَبَادٍ قَصَمَهُ اللهُ وَمَنِ أَبَنَى الْهَلُى مَنْ غَيْرِةٍ آضَلَهُ اللهُ درواه احدل والتوميذى (كنز، معاجر)

ترجر ۱۰ م حفرت الی فراتے ہیں کہ دسول الشرصلی الشرطیہ وسلم نے فرما یا کو تغریب
ایک فتنہ بدا ہونے والا ہے ۔ محابہ نے عف کیا کہ بھراس سے بجنے کی کیا سبیل ہی ؟
آپ نے فرما یا کہ خوا کی کتاب (قرآن) جس میں تم سے بہلے لوگوں کے واقعات اور
آئندہ آنے والوں کی خریں اور تمہا ہے نزاعات کے فیصلے موجو دہیں، وہ فیصلی کتاب ہے، مصطانہ ہیں ، جو ظالم اس کو چو ڈسے گا الشراس کو ہلاک کریے گا،
اور جواس کے سوا (کسی منسوخ شدہ آسانی کتاب سے) برایت ڈمون شدہ کا اس کو الشرگراہ کر دسے گا (اما) احراث ، ترمذی ؟

مریت نمره ۱۲ عَنُ ذَهْ بِهِ بِنِ اَرْتَ مُ مِنْلُهُ وَلَفُظُهُ مَنِ اسْتَمُسَكَ بِهِ وَاَخَلَكَانَ عَلَى الْهُلك وَ الْمُلك وَمِنْ الْمُدلى وَمَنْ اَخْطَاتُهُ صَلّ الْحل بِن رَولا احدى فى مسنزا وعبل الله بن حديد) در من الكنز عص ۱۲۵ ج ۱)

ترجہ ۱۔ م حفرت زیدین ارقرضے بھی بین مغمون مروی ہے اوداس کے الفاظ پیٹی کہ جسٹنف نے اس کی ایعنی قرآن کی پیروی کی وہ مدایت پرہے اورجس نے آسے چوڑا وہ گرا ہ ہوگیا ہے

مریث نمبر۱۱ عَنُ زَیْدِ بُنِ اَرُقَّمٌ مَرُنُوعًا إِنِّ تَارِكُ فِیْکُمْ كِتَابِ اللهِ هُوَ عَبْلُ اللهِ مُسَوَ عَبْلُ اللهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُلَىٰ وَمَنْ تَرَكِهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ درواه ابن الى شَيبة ولَ بُنُ حِبان فى صحيحه (كنزس ١٣١٨)

ترجم اس حفرت ذیدبن ادقم من فراتے که آنخفرت ملی الله علیه ولم نے فرایا کوی تمہارکا الله علیہ ولم نے فرایا کوی تمہارکا الله الله کا مدر الله کی کتاب وقران جھوڑتا ہوں وہ اللہ کی دسی بحث المے پڑلیا اولاس کا اتباع کیا اس نے بولیت پاک اورجس نے جھوڑ دیا گراہ ہوگیا دابن ابی شیبہ مسیح ابن حبان ) ب

ان احادیث سے تابت ہواکہ مسسرآن کریم کے بعد نہوئی ا ورآسا نی کتاب نازل ہوگا اور نہوگا ۔ برصرت ہوگا ۔ برصرت نبوت تشریعیہ کے انقطاع کی دلیلیں ہیں ۔

سيت نمريه المعنى النه كَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله الله الله عَلى الله على الله عَلى ا

ترجبه ار و حفرت انس فرات بي كروول النصل الشرعليد كم الفرايب كمك الوكو! الشّف ابنى كتاب لين بى كى زبان يرنازل فراك ، اورلين حلال كو طلال اور مرام كومرام بيان فرادياب، بس جوالشرف ابى كتاب بس إين بى كى نيان يولال كردياب و وفيامت تك طلال ب اورجو حرام كردياب و وقيامت تك حرام ب مديث نمبر١١٨ عَنْ جَابِرِنِي مَسُوَّةٌ فَالْ تَالْ رَبُولُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُكَّلَّ لَنَ لَيْ مْنَ اللَّهِ نِنْ قَائِمًا أَيُّنَّا يَكُ عَلَيْهِ عُصَابَةً مِّنَ الْمُعْيِنَ حَقَّ تَقُومُ السَّاعَةُ رِيلَة مُ السَّاعَةُ رِيلَة مُ السَّاعَةُ رِيلَة مُ السَّاعَةُ رِيلَة مُ السَّلَّةُ السَّاعَةُ رِيلَة مُ السَّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ترجمه را حضرت جابر فرماتے بیں کدرسول الٹرمسلی الٹرعلیہ وسلمنے فرما یاہے کہ یددین المی دین عمری مبیشر قائم ہے گا ، اوراس کے باتی رکھنے کے لئے مسلمانوں کی ایک جاحت ميشرجهادكرتى يب كي ، حب تك كرقيامت قائم بور مي مسلم) صريث تمبر ١٢٩ عَنْ مُغِيُدَةً مَّيْلُهُ عند البخارى دمسلم ذكنز ص ٢٣١ ، جلد ٢١ ترجبہ، معتبرت مغیرہ سے اس صفون کی صدیث بخاری ک<sup>سل</sup>م میں مو جودہے ؟ صريت مُبرِهِ عَنْ آيِلُ هُمَ أَيْرًةً مِثْلُهُ عند ابن ماجه (كنزس ٢٣١٠ جله ٢) ترجم اردد حفرت الدبررية سے اس مفعون كى دريث سنن ابن ماجري موج دہے ي مديت نمراه المعنى عُتر و من تُلكُ عند الحاكم في المستدم المنوس ٢٣١ ج٢) ترجم الم حضرت عرض اسم ضمون ك مديث مستدرك عاكم يسب " مريت نمراه عن مُعَادِّيةً مِثْلُهُ عند احدل في سندا والمجارى ولم الديم الديم ترجمهارا حضرت معاوية سيميئ مفهون بخارى وكم ومسنداحهمي مروى سي

مديث نربه ۱۵۳ عَنْ تَوْبَانُ مِثْلُهُ عنده م والتونى وابن ماجه دكنز ص ٢٣٢٢) ترجم، د " حفرت أو بال سي بعى اسى عنى كى مديث كومسلم وترفزى ابن ماجير دوايت كياي و مديث نمر ۱۵۵ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرْ مِثْلُهُ وَ نِيهِ وَتَى مَا يَبَهُمُ السَّاعَةُ وَهُهُمْ عَلَى وَلِيقَ وَلِيقَ عِنْلَ لَهُ . مسلم دكنز م ٢٣٢ج ٢)

مديث نمروه ا وعَنْ قُرِّة رَبُوا يَا مِنْ مِتْلُهُ عند ابن جان في صحيحه واحدُ التريل

(کنزس ۲۳۲۳۲)

ترجر السنززين ادقم سي مفون مردى ب رمسندعبد بن حميد التعليم ومسترعبد التعليم المستحري في مديث نمير ١١ ] وعن ستعُيل بن الي قرقًا حي أن شنكه اخوجه الوالنص المستجري في

الابانة والهروى فى ذم الكلام ذكتر ص ١٣٢٢ه

ترجه ۱ معفرت سعدين ابى وقاميخ سے بهم منمون ابوالنع پخرى نے ابا ندي اور مروى

نے ذم الکلام می روایت کیاہے ہ

یکل کنگل تعدادا مادیث اعلان کردی ہے کہ اُسّتِ محرقی آپ کی اسّت ہوکر قیا ہے۔ تک باقی ہے گی جس سے صاحث علوم ہوتاہے کہ آپ کے بعدا ورکوئ نی نہیں ہوسکتا، ور مزی تر تولوگ اس بنی کی است که لا دیں گے جیسے انبیاد سابقین کی اسیں آن خفرت صلی النه علیہ وسلم برا یان لانے کے بعد آپ کی است کہ لا ق بیں مزکد گذشته انبیاد کی ۔ مدیث نمرا۲ الله عن ابن عَبّا بُن مُرّن مُرُوعًا اُعُطِیْت خَدُسًا لَدُ ثُعُطَهُ تَ نِبَی کَبُولُ وَلَا اَتُولُدُ فَخُلْ بُعِیْتُ اِللّٰهُ مُعْطَعُ تَ نَبِی کَلَا اَتُولُدُ فَخُلْ بُعِیْتُ اِللّٰ اَلْاَ مُحْدَر وَ الْاَسْوَدِ وَکَانَ النَّبِی تَدُیلُ مُعِیّدُ اللّٰ تَوْمِه دروا و احدل فی سند کا والحکیم ۔ من الکنزیم ۱۹۳۹)

ترجہ ،۔ " حفرت ابن عباس فراتے ہی کہ آنخفرت میں اللہ علیہ وہم نے فرا باہے کہ مجھے

پاغ چیزیں ایسی دی گئی ہی جوجہ سے پہلے کسی نی کونہیں دی گئیں ،اوریدی فخرے نہیں

کتار اُن پا نی چیزوں میں ایک یہ بحکمی تمام انسانوں کی طرف نی بناک میجا گیا ہوں ،

حس ہوج بجم سب برا برہی اور مجھ سے پہلے انہیا رصرت اپن قوم کے لئے مبدوت بہتے تھے

دمر نا اور میں کہ ترین ہیں ہو

(مسنداعد وصحیم ترمزی) و د به ایرو بریونه و مورو و سرم نزو مورد و یکا تزور و دو رو دورد

مدین نمیر۱۲۱ اِ عَنْ عَلِیُّ مَرُفُوعًا اُعُطِیْتُ خَدْسًا لَدُیْعُطَّهُنَّ نِیْ قَبْلِ اُرُسِلْتَ اِلَی اُلاَمْیَیِ وَالْاَشُودِوَالْاَحُسَرِداْلِحدیث، رواه العسکری نی الامثال (کلزیص ۱۰۹ ۲۲) ترجم ۱۰ حِفرت علی فراتے ہیں کہ ایخفرت حلی الدّعلیہ دّ لم نے ذرایا ہے کہ مجھے یا پی پیڑی

ا معرت فی فرائے ہیں کہ اعظرت فالد تعلیہ وم سے فرایا ہے ارجے اولی بیزید وی کئی ہیں جو مجھ سے بیدا کسی نی کونہیں دی گئیں ، ایک یہ کرمجے بلاا متیان کالے کوئے

روب وعم کے ، تمام عالم کے لئے نبی بناکر جیجاً گیاہے دعسکری فی الامثال ) ؟

مرث نمر ١٦٣ وَمُثِلُهُ عَنُ أَنِي ذُرُ وَ ولا طحم وحد واللارم ومن الكنوما جه

ترجمه الداسى مفهون كى مديث الإذريُّ سے مسئوا حمد و مستدرک حاكم دغير ميں جي موجود کو اکتر جيا ا

مديث نمير ١٦٥ وَمِثْلُهُ عَنْ عَبُلِ اللهِ بِن عُمَرِيَّ عندالحكيم والطبر إلى فى الكبير ولكوف اجرى

فالكبير. دمن الكنزس ١٠٩٥٩

ترجہ ، ۔ مورت الدمومئی اشعری کے امام احد کے مسندیں ا درطرال نے معم کبری کا کا مفہون کی صدیت دوایت کی ہے ہے

مديث نمير ١٦ عَنْ عَنْوَبْنِ شُعَيْبِ عَنْ آمِنِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ تَالَ رَسُّولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَعْلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ كَافَةٌ عَامَّةٌ وَكَانَ مِن تَبْلِيُ إِنْكَا يُؤْسِلُ إِنْ قَوْمِهِ . والع احدى في سنده والمخكيد دمن الكنزس ١١٠جه)

ترجہ ، ر محضرت عروبی شعید بنے اوا اے دوا سے دوا ست کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی الشرعلیہ کم نے فرا یا کہ آج کی دات مجھے ایسی پا نج چیزیں دی گئی جو مجھے سپہلے کسی دی گئی ہو مجھے سپہلے انبیاد الن میں سے مہلی یہ ہے کہ میں تمام عالم کی طرف نبی ہو کرآئے تھے یہ صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف بینے ہر ہو کرآئے تھے یہ

صييث مُبرُ ١٦٤ كَدِينُ لُهُ عَنُ اَ لِي أُمَامَةً مُعْنِدا لطبران في الكبير وآخرج الترمذى تَعُضَهُ وقَالَ حسن صحيح (من الكنز ص ١١٠ جه)

ترجہ ،۔ "حضرت ابوا ما مٹر سے جی اسی مفہون کی ایک مدیث روایت کی گئی ہے جس کو طرانی نے دوایت کی گئی ہے جس کو طرانی نے دوایت کر کے کہلہ کہ طرانی نے دوایت کرکے کہلہ کہ میں میں ہے دکڑالعمال میں ۱۱ ج ۲) یو

مريث تمبره ١٦ عَنْ خَالِدِبن مَعُلَاكُ قَالَ مَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّتَ مُعِيثُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّتَ مُعِيثُ إِلَى النَّاسِ كَانَّةُ (الحديث)

ترجم ، ۔ م حضرت خالد بن معدائ فراتے ہیں کہ جناب بی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہو کہ میں تمام عالم والول کی طرف جمیع اگیا ہول او

یہ احادیث ہیں جن سے تا بت ہو تا ہے کہ آنحفرت کی اللہ علیہ وہم تمام عالم کے لئے بی
ہیں ، آپ کی بوت کے بعد قیا مت تک جینے انسان پیدا ہوئے یا ہوں گے سب آپ کی
امت ہیں بی بہیں ۔ کیو کل عوم بعثت میں دونوں قسم کے عوم واخل ہیں ، بین عوم اقوام عالم
ادر عوم زمان بینی لینے زما نہ میں بھی آپ کی نبوت تمام اقوام دنیا کے لئے تا بت تھی اور
باعتبار نما نہ کے آپ کے بعد کی آنے والی نسلوں کو بھی شامل ہے جیسا کہ گذشت تہ
احادیث میں حضرت حسن کی حدیث میں بھرتے گذر چکا ہے ، کہ آپ نے فرما یا ہے کہ ، اُنَا
مرائی زندگی میں یالوں ادراس تفی کا بھی جومرے بعد قیامت تک پیدا ہوگا) ۔
ہیں اپنی زندگی میں یالوں ادراس تفی کا بھی جومرے بعد قیامت تک پیدا ہوگا) ۔

بہرمال آپ کی نبوت تمام اقوام عالم کے لئے اور قیامت تک ہرزمانہ کوشامل ہے۔ اور قیامت تک ہرزمانہ کوشامل ہے اور قیامت تک آپ کی نبوّت کے اور قیامت کی نبوّت کے اور قیامت کی نبوّت کی نبوّت کے اور قیامت کی نبوّت کے اور قیامت کی نبوّت کی نبوّت کی نبوّت کی نبوّت کی نبوّت کی نبوت کی نب

ہوتے ہو سے کوئی بی بہیں ہوسکتا ، ودنداس میں انخفرت ملی الشرعلیہ وسلم کی شان بوت کی توہین ہوگی ، اورا حادیث ذیل بھی اسی مفعول کی تائید کرتی ہیں ہ۔

صدیت نمروہ المحقیق آبی اُ مَا مَّنَّةً قَال قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللّٰهُ عَزَّدَ جَلَّ بَعَتْنَی مُرحِدً اللّٰهِ اللّٰهِ مَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

صریت نمبر ۱۰ عَنْ مِسْوَدِ نُبِ مَنْحُرَیْنَهُ قَالَ قَالَ مَسُولُ اللّهِصَّ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّعَ اِنَّ الله تَعْنُولُ اللّهِصَّ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّعَ اِنَّ اللّهُ بَعَنُولُ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَكَالَ مَسُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

مدیث نمراء اور میراه می کا نکی عنال احس بن سغیان وابن من وابی نعیم وابن النجار میراء اور میراء است میراء است می میم معمون ایک روایت حسن بن سغیان اورابی نده ایک روایت حسن بن سغیان اورابی نده اورا بونعیم ا درا بن النجار میں مردی ہے دخصائع کری میں ۱۲ میلا) یو

 ترجہ ار "حضرت ذمل بن عروعذری وضی الشرعذ ایک طویل صدیت کے ذیل میں روایت فرماتے ہیں کہ رسول الشرصلی الشرعلی ولم نے فرمایا ہے کہ میں تمام مخلوق کی طرف الشرکا دسول ہوں اور مجرفر مایا کر جس نے میری دعوت قبول کی اس کے لئے جنت ہی مہمانی ہے ، اور جس نے نا صندمانی کی اس کے لئے جنت ہی مہمانی ہے ، اور جس نے نا صندمانی کی اس کے لئے جہنم شحکا ناہے یہ

مدیث مربی این عَبَّا این عَبَّا این مَرْفُوعًا اَتَ الله اَیک فِی بِاَدْ بَعَةِ وزداءَ اَنْنَیْنِ مِنْ اَهْلِ الدَّنِ بِاَدْ بَعَةِ وزداءَ اَنْنَیْنِ مِنْ اَهْلِ الدَّنِ اَبُولِ الْوَتِ اَنْنَیْنِ مِنْ اَهْلِ الدَّنِ اَبُولِ الْوَتِ اَبْلِی اللهٔ اللهُ الله

اوردوزمن والول مي صعين الوكروع فراطراني وبزار) ي

اس سے بھی تا بت ہواکہ تمام اقوام عالم قیامت تک آپ ہی کی امّت ہوگ حتی کہ نزولِ علیٰ تک آپ ہی کی امّت ہوگ حتی کہ نزولِ علین کے بعد میں سب لوگ آپ ہی کی امّت ہوں گے ،کیونکہ حضرت علیٰ ٹا و جود عہدہ نبوت ہر باقی رہنے کے اس امّت کے لئے بنی ہوکر نزآئیں گے ، بلکھ ب طرح بہلے بی اسرائیل کے بنی تھے اُسی عہدہ نبوت ہر ہوں گے ۔

رابن حبان ، دارقطی ) ی

مريث نمرًا عنْ عَلِيٌّ مَثْلُهُ ونى اخوه اَبُوْبَكِي الصِّدِيْنَى عُمَرُا لُغَارُوُثُ عَمَّاكُ الْمُ ذُوالنَّوْدَيْنِ ، اخوجه ابن عساكر (كذانى الخصائص)

مديث نمريء العَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَىَ لَيْكَةً أُسُرِي اللهُ عَنَا إِلَا مُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَىَ لَيْكَةً أُسُرِي اللهُ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ مِنَا مَرُدُتُ بِهِمَا وَ الْإِلَيْمِ لِلْمِيْنِينَ اللهُ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ مِنَا مَرُدُتُ بِهِمَا وَ الْوَلَمُ لِلْمِيْنِ اللهُ عَرَجَ لَ ثُلُ الشِّي مَكْتُوبُ فِيهَا وَ الْوَلَمُ لِلْمِيْنِ اللهُ عَرَجَ اللهُ السَّمَاءِ مِنَا مَرْدُتُ بِهِمَا وَ الْوَلَمُ لِلْمِيْنِ اللهُ عَرَجُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللل

خَلُقْ ۔ اخریجہ ابویعیل والطبرانی فی الا وسط وابن عساکو وابن عرفیۃ فی جزیمہ کے ترجہ ، رحضرت ابو ہررہ فولئے میں کررسول الدصلی الدعلیہ کو لم نے فرایا ہے کہ شب کے اوم ایر میں نے ہرآسمان سے گذرتے ہوئے وہاں اپنانام اوداس کے بیچے ابو کمالیس کی ابویل ، طرانی نے اوسامی ، ابن عساکرنے اولائن فیہ کھیے کہ مسابوا یا یا دروا میت کیا اس کو ابولیل ، طرانی نے اوسامی ، ابن عساکرنے اولائن فیہ کھیے کے حسیزہ میں ، دکوانی الخصائفی ) یہ کے حسیزہ میں ، دکوانی الخصائفی ) یہ

ان احادیث سے تیمری تابت ہواکہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعدتمام امسیے انفل حفرت حدیث اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ، اور حب وہ نبی نہیں ہیں تواور کینے ہی ہو سکتا ہے ، ورن غیر کا نبی سے انفل ہو نالازم آسے گا۔

ابن عماکرا درابن نجار نی این تاریخ یک ایک عجیب واقع نقل کیاہے کہ اور قال الحالی بن عبداللہ المباشی الرقی فراتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بند وستان کے بعض شہرد ن میں گیا ہیں نے اس کے ایک گا ول ہیں سیاہ گلاب دیجھا جس پر گلا ہے المجافز المجافز المجافز المجافز المجافز المجافز المجافز المجافز المحالة ا

رب ی وی صریت کی است کی الله علیه وسلم نے اپنے بعد تمام انسانوں کی نجات کے ایم قرآن کریم اورا بل بیٹ وصحائہ کے اتباع کو مدار بدایت قرار دیاہے ، جواس کی دیا ہے۔

7.7

4

كراث كے بعدا وركوئى بنى بى بوگا . در نرضرورى تھاكە اس موقع برا تخفرت ملى الله عليه وسلم اس بى كاذكر فراتے جو بعد ميں ہونے والاہے ۔

اس مفرون كى احاديث وخيرة مديث مي بي شارمي جن مي سيعض ديل مي درج

ک جاتی ہیں ،۔

مديث نمرو، المَنْ زيُدِبْنِ ثَابِتُنْ مِثْلُهُ ولغظهُ إِنَّ تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيْفَتَيْنَ كِتَاسِلُهُ عَزْوَرَ إِنَّ مَهُ لَ وُجُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَعَيْرَ تِي ٱلْمُلَ بَيْتِيْ وَإِنَّهُ مَا كَنَ يَتَعَرَّ كَاحَتَى يَرِدَا عَلَى الْبَحُومَ . رواه احد نى سنرة والطبرانى فى الكبير (كنزى ١٣١٧٥) ترجَم ار صفرت ذیربن ثابت دخی الٹرتعا لی عنر فراتے میں کہ آنحفرت کی الٹرعلیہ ولم نے فرایا ہے کدیں تمہارے اندولیے دوقائم مقام جوال تا ہوں ، ایک اللہ کی کتاب جو زمین وا سان کے ددمیان خوائی مسلسلہ ہے اور دومرے میری عرست اہل ہیت، اوريد ددنو كم بى جوانه بول محريها ل يك كرون كوتريمير ياس بني محراسنا حرطرا مديت غير ١٨ عَنْ زَيْدٍ بُنِ أَرْتُ مِنْ أَيْدُ مِنْ لَكُ عند التَّرِمِ ذَى زُكذا في الكنز ) ترجبہ بر مغربت ذیربن ارقریشیے بھی ای خنون کی مدیث ترمذی نے دوایت کی بودکٹرالعال) پھ مريث نمرا ٨١ عَنُ آبِنَ مُنْ يُزَقُّ مِثْلَة عندالحاكمة المستدمك والي بكرالشافع رم الكتر ترجم ال حفرت الدبررو سيمى ائ ضون كى مديث متدرك ماكم مي موجود يه مديث نمر ١٨١ عَنْ عِنْ بَاضِ بُنِ سَالِيَّيَّةَ مَرِفُوعًا ٱكْرُصِيْكُمْ شَيِّقُوَى اللهِ وَالتَّهُمُ وَالطَّاعَةِ وَلَوْ ٱمِّرَعَلَيْكُ مُعَبِثُ حَبَيْنٌ فَإِلَّهُ مَنْ تَعِيْنُ مِنْ كُمُ بَعُدِى فَسَيَرَى إِخْتِلَافًا كَيْنُكُ نَعَلَيْكُ دُشِنْتِي وَسُنَّةِ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِ بْنَ تَسَكُوا بِهِسَا رَعَضُوا عَلَيْهَ ۖ بِالنَّوَاجِذِ وَإِنَّاكُ مُ وَمُحْرَثَاتُ الْأُمُوْدِنَا تَكُلَّ مُسَحُّلَ ثَهَ بِذُعَلَّهُ كُلَّ بِكُثَّة

نی المستن داف (کنز عص ۱۲۲۳) ترجم در " حفرت و باض بن سادی دوایت فراتے میں کرنی کریم ملی الشرعلیرولم نے فرایا ہو کہ میں تعییں ومیت کرتا ہوں کہ اللہ ہے ڈورد ،اوژسلم حکام کی اطاعت کرو، آگرجہ ایک مبشی خلام تمہادا امیرین جائے داس لئے کہ ہوشخص تم میں سے میرے بعد ذنرہ ہے گا دہ مبہت اختلافات دیکھے گا ، ہس تم میری سنّت اور خلفائے داشدین کی سننت

صَلَالَةً . بعاد احمد في المسند والبوداؤد والترمذي وابن ماجه والحاكم

ا تباع کولازم سمجو ، ا دراس کومفبوطی کے ساتھ دانتوں میں پچڑ لو ، تم نئی باتوں سے . بچو ،کیونکہ ( دین میں ) ہزئی بات برعت ہے اور ہر برعت گرا ہی ہے (ابو دا و دا ترفزی ا ابن ما جر ، مسندا مام احر ، حاکم پر ازگر انعال ، ص ۱۳۳ ج

مديث نمر ١٨٣] عَنِ ابْنِ عَبَّا سُ مُرُنَّوَعًا إِنَّى تَرَكُثُ فِيكُمُ مَا إِنِ اعْتَصَمُّتُمُ بِهِ فَلَنْ تَضِلُوْا أَسَلُّ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ مَبِ شِيكُمُ - مِنْ الْحَاكُمِ فِي المستدل لِيُ (مِن الكنز مِسَّاجِ ٣)

ترجہ اس حفرت ابن جیائ فراتے ہیں کہ بی کریم ملی الشعلیہ کے کم نے فرایا ہے کہ می تمہاسے اندرد دایس چیزیں چیوڑے جاتا ہوں کہ اگرتم نے اُن کولازم بکر الدیسی گراہ زہوگے،

ا كي التركى كتاب ادردومرائي كى سنت (الحديث) دستدرك) يا

مريث نمر ۱۸۳ كَ مِثْلُهُ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٌ عن البادردى وابن الب شيبة واحدوابن سعى وابى يعلى دكنز س ١٨٧٠ ٢٧)

ترجه درم حضرت ذیدبن ثابت سیمی اسی خمون کی حدیث امام احدا ورطرانی اورسید

بن مفور نے روایت فرمائی ہے دکتر اس ۱۲۷ج ۱)

مديث نمرام العن جَابِرُ مِثْلَهُ عنال بن النفية والخطيث (كنز من ١١٣٨) مريث نمرام الما ١٨١٨ عن جابِرُ مِثْلَهُ عنال بن النفية والخطيب فروايت كى ب

مريث نمر ١٨٠ عَنْ مُعَاذٍ مِثْلَهُ عند الديلي ذكار ١٢٨ ج١١)

ترجم، " حفرت معافد ہمی بہن منمون دیلی نے دوایت کیا ہے "

ان سب احادیث میں آنخفرت ملی الٹرعلیہ وسلم نے امّت کے سئے جود متورہ مل تجویز فرایا ہے اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ بعد میں کوئی بی مبعومث ہوگا ہوتمہاری ہا۔ کاکفیل ہوگا۔

صين نمبر ١٨٨ عَنْ سَعْدٍ مُرْفُوعًا رَضِيْتُ بِاللّهِ رَبًّا وَبِمُحَمِّدٍ رَسُوُلَّا وَبِالْاِمِدُيْدًا وَمِد

ترحبراي بصعبادت كے لئے اللہ تعالی برا ورنبوت كے لئے محد اللہ علیم اللہ علیم اللہ وردین كے لئے

اسلام پراضی ہوں ، مین ان کے موام جود اوراک کے بعد مرد کی بوت وہ دائی ہے بارہ ہوں ؟

صریف نم براہ اللہ کا من طل بی سعیل بن خیٹم عَن شَیْخ یِّن اَ هُلِ الشَّامِ مَرُفُوعًا اَعْمَلُ الْفَیْکُمُ اللّٰهُ وَتَلُنَ مُوْا اسْنَاعِی وَ سُنَدًا اللّٰهُ الْخُلْفَاءِ الْهَادِیةِ الْلَّمُ لِیَّافِی فَاعَلَیْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَتَلُنَ مُوْا اسْنَاعِی وَ سُنَدًا اللّٰهُ اللّٰهُ وَیَةِ اللّٰهُ لِیَا اللّٰهُ وَیَ اللّٰهُ وَتَلُنَ مُوا اسْنَاعِی وَ سُنَدًا اللّٰهَ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ وَیَ اللّٰهُ وَی اللّٰهُ وَی اللّٰمُ اللّٰهُ وَی اللّٰهُ وَی اللّٰهُ وَی اللّٰمُ اللّٰهُ وَی اللّٰمُ اللّٰمُ وَی اللّٰمُ وَی اللّٰمُ اللّٰمُ وَی اللّٰمُ وَی اللّٰمُ وَی اللّٰمُ وَی اللّٰمُ اللّٰمُ وَی اللّٰمُ وَی اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَی اللّٰمُ وَی اللّٰمُ اللّٰمُ وَی اللّٰمُ اللّٰمُ وَی اللّٰمُ اللّٰمُ وَی اللّٰمُ وَی اللّٰمُ اللّٰمُ وَی اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَی اللّٰمُ وَی اللّٰمُ وَی اللّٰمُ اللّٰمُ وَی اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَی اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَی اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ ال

مدین نمروا عَنْ أَیْ تَکُرُ اَ مَرْ نُوعًا مَنْ اَهَانَ سُلُطَانَ اللهِ فِي الْاَرْضِ اَهَانَهُ اللهُ وَمَنْ اَكُرَمَهُ الله عَنْ الله فِي الْاَرْضِ اَكُرَمَهُ الله عَلَى الله فَالاَرْصِ الله وَمِنْ اَكُرَمَهُ الله عَلَى الله عَلَ

ترجبہ،۔ محفرت ابن عباس سے بی ضمول خری نے بعی روایت کیاہے ہو صربی نمبر ۱۹۲۷ عَنْ حُنْ يُعَدَّ أَنْ مِثْ كُلُهُ عند الدالي ذكار ، م ۱۳۵۵)

ترجہ، و حفرت مذلفہ شے بھی بی صفون دلمی نے دوایت کیا ہے " مدیث نمبر اللہ وعن متعقب نمین کیسائڈ قال قال رسول الله صلی الله عکی وسکے اعمالیٰ

مِلْتُكُرُانِ آحِكُواحَلَالَة وَحَرِّمُواحَرَامَة وَاثْتَكُ وُابِهِ وَلَاتَكُنُ وُلِيَّى وَمِنْهُ وَمَا يَكُنُ وَالْهُ وَلَاتُكُنُ وَالْهُ وَلَاتُكُنُ وَالْهُ وَلَاتُكُنُ وَالْهُ وَلَاتُكُنُ وَالْهُ وَلَاتُكُنُ وَالْهُ وَكَاتُكُنُ وَالْمُ وَلَا لَكُنْ مِنْ بَعُونُ كُنُهُ وَكُنُهُ وَتَاكُولُهُ مَنْ الله عَلَى كُنُهُ وَلَا أُدِي الْمَيْمِ مِنْ بَعُونُ كَيْمَا يُخْوِلُكُ وَاللّهُ وَالذَّهُ وَمَا أُدُقِ السّلَيْ اللّهُ وَالْمَارُونُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مه اس صدیت سے میں کوم ہواکہ اختلات واشتبا ہ کے موتعول پر اہل علم کی تقلید کرنی چا ہے اور تیقلید ویکی مول کی اطاعت ہو، مدر ندر مرک فی النبوة جیسا کہ مارے ذرانے کی بعض جہلا مکا خیال ہے ، مدر

اس کے ملال کو ملال اور حرام کو حرام سمجو ، اور اس کی اقتداد کرد ، اوراس کے کسی حرف کا انکار ذکر د ، اوراس کی جوآیت تم پیشتبه جوجائے اس کو الشرا وراس کی ورول کی مطرف اور میرے بعدا ہل علم کی طرف رجوع کرد ، تاکہ دہ معیں جیح تفسیر تبلایس ، اور قوریت وانجیل وزبورا ورتمام ان کتابوں یا صحف پرامیان لاؤ جو پیلے انبیاء پرنازل ہوئی میں (مستدرک حاکم ، معم کم برالعلم الٰ ) یہ

مدينة نمره ١٩ أَعَنُ تَدِيمُ الدَّادِئُ أَمُونُوْعًا الدِّيْنُ النَّهِ يُدِحَهُ تُلْنَالِيَنُ قَالَ لِللهِ و لِكِتَابِهِ ولِرَسُولِهِ وَلِاَ ثِيثَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَتِهِمُ (رواه مسلم)

ترجم، یه آنخفرت ملی الله علیه و لم نے فرایا ہے کہ دین خرخواہی کرنے کا نام ہے ، ہم نے عوض کیا کس کی خرخواہی کو آپ نے فرایا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں اور مام مسلمانوں کی ہ

مَادِنَ وَرَسَمُ وَنَ عِدَامَ وَنَ اوَرَعَامُ صَمَا وَنَ وَ اللَّهِ مِنْ مَعْدِينَ اَبِي مَكُنِ قَعْمَدَ عِلَه مريت نمرِ ١٩ عَنْ حُنَ نُفِنَةُ مرفِوعًا إِنْتَكُ وَا بِالَّذِينَ مِنْ مَعْدِينَ اَبِي مَكُنٍ قَعْمَدَ عِلَهُ

احدل فى مسنده والترمذى وابن ماجد (كنز عب ١٣٢)

ترجر، مصرت مذاید و دی بی کری ملی الشرعلیه و ملم نے فرما یا ہے کہ اُن دوخلول الباع میں الم میں الدیم اللہ میں ا

ترمَّنى اورابن ما جهف اورا مام احسد في ابنى مسندي (كرّ مَن ١٣١٣) ؟ صريت نمري ١٩ عِنْ أَبِي هُنَ يُوَةً موفوعًا يَا فِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ أَمَامَةٍ عُطَاشًا الْآمَنَ اَحَبَّ أَبَا بَكُمٍ وَعُمَّرَ وَعُثَمَا تَ وَعَلِيًّا . دوا ٢ الوافعي ذكان مى ١٣١٣)

ترجم، ۔ می گریم ملی الشرعلیہ کہ لم فراتے ہیں کہ قیاست کے دوزمادی امتیں ہیاس استہوگا۔ اکیس گی طریح شخص کہ ابو بکر وعود وعثمان وعلی کی محبت رکھتا ہوگا وہ بیاسا نہوگا۔ دوایت کیا اس کوا مام دافعی نے ( ازکنز میں ۱۲۱ ج۲)

مرین نمبره ۱۱ عیده این مَسْعُودُ مِمْ نَوْعًا اقْتَدَوْل بِالَّذِيْنِ مِنْ اَصْحَابِي آبِن بَلُيْ وَعُسَوَّ، اِحْشَدَ وَلْهِ لَهِ رَيْعَ مَنَّا يُرْدَ تَسَسَّكُوْ بِعَهْدِه ابْنِ مَسْعُودٌ فَلْ رَوَا لَهُ الترسِفى الكنو مفحه ۱۲۲ جلله ۲) -

ترجه، وم حفرت عبدالتربي سعود الخفرت صلى الشرعليه وسلم سے روايت كرتے بي كه آسے فرایا کہ ان نوگوں کی اطاعت کردجومیرے محابری سےمیرے بعد بول کے، يينى الوكمُزُّ ورعرْ ، اورعمارُ كى عادت اختياركرد ، اورعبالنُهن وَدْ يح مِيكَ تَعْسَكُ فِي ميين نمروا العَنْ حُدْثِيفَةٌ مِثْلُهُ عند الرؤيان اكتراص ١٩٢١) ترجم ارم حفرت مزلفہ منے ہی ای منون کی مدیث دؤیانی نے نقل کی ہے ہ مريث نبر٢٠ وَعَنْ آخَيْنُ مِثْلُهُ (كَافَرُ ص ١٣٢٣) ترجم ار معفرت انرم سے مجی پی خبون ابن عری نے روایت کیا ہے ی مريث نمرا ٤ عَنْ جَابِرُ مِثْلُهُ عند الطبراني في الاوسط (كنز ص١٣٢) ترجہ ار " صفرت ما بھنے ہی بہ منہ من من وقامر دی ہے (دیجوعم ا دسعاطران) ؟ مديث نمر٢٠٠ عَنْ أَبِي سُعِيْتُ مِثْلُهُ (كنز ص١٣٢) ترجم ، ۔ حفرت الوسعيد فلاكانت مى مديث مروى ہے ؟ ميث نبر ٢٠١ عَنْ أَبِي الدُّنْ وَأَيُّ مِثْلُهُ ذَكَازُ مَ ٢٠١٦) ترجم ، \_ حضرت ابوالدردار سيميميم منمون منقول ہے ہ مين نمر ٢٠٠٠ عَنْ جَابِيُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ فِي وَال وَ يَحُوارِي الزُّ بَهُد . اخريجه البخارى ومسلم والترونى والريام فالنفع الطبي ما البها ترجہ ار مضرت ما بڑ فواتے ہیں کہ نی کریم ملی اللہ علیہ دسلم نے فرایا ہے کہ ہری کے لئے لیک مخلق ومدگارم و البصا و دمیرے مخلعی و مردگارزبین بی ا بخاری بمسلم ، تریزی ، و مديث نمره ٢ عَنْ آسَى بَنِ مَالِكُ مُرْكُوعًا لِكُلِ أُمَّةٍ آمِينٌ وَآمِينُ هَذِي الْأُمَّةِ أَبُوعُبُيْلَةٍ بَنِ الْجَرَّاحُ والاالبخارى وسلم والرياض النفق مم ٢٠ جل٧١) ترجم، ۔ \* حفرت انس دادی بیں کم بی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے فرما یاہے کہ برایک است کا ایک این موتاب اورمیری است کے این ابوعبید ابن الجرائ بی ( بخاری دلم ) یا

مديث نمبر ٢٠ عَنِ ابْنِ عَبَّا مِينَ مَرْفُوعًا لِيُكِلِّ شَيْءٌ سَنَامٌ وَسَنَامٌ هُذِهِ الْاُمَّةِ عَيِّى

الْعَبَّاسُ وَلِكُلِّ شَى عَمَ مَسَبَطُ وَ سَبَطُ هٰنِ فِي الْحُمَّةِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيُنُ الْاَسْدِهِ الْح ترجم، إلا تخفرت ملى الله عليدهم فواتع مِن كرم جي كاليك اعلى حقر بوتل الداس امّت كااعلى حقر ميرے جيا عباس مِن اور مِرشے كے ايك شجوه (ورخت) ہے كثيرالا غصال (فياده مُبنيون والا الذي ميدلا موال احداس امّت كے شجوه سن اور حديث مِن مِن

يربشانت بكان دونول صاحرادول ككترالا ولاد بحفى قيامت تك والشراعم منجدي به السبط ايضا التجوة لها اغصان كثيرة داصلها واحل مفحد ٢٢٦ مطبوعد بيروت وريث غرب المنافرة المنافرة عن المنافرة و داميت كرتم ملى الشروليم في فرما يا به كراس امت كرم مبيرين فرد عيدالله بن عباس بي ركز من ١٦٣ جه) يه

مِرِيتْ مُهِرِمِ ] عَنْ جَامِرُ أَمُنُ فُوعًا اَعُلَمُهَا (اى الأُمَّة) بِالْحَلَالِ وَالْحَرْمِ مَعَادُ بُنِ جَبَلِ الْكنز، ص١٩٣ج)

ترجر ، ما ملال اور ترام كوست (ياده جان والے معاذبن جائى بي دكر ، م ١٩٣١ ٢١١) معری نرم ، مری نرم ، مری الله می الده ما الله می الله می الله می الله می الله می الاث الله می الله می الاث الله می الله م

ترجہ اس صرت عبدالشرب عمر فراتے ہیں کہ بی کریم ملی الشرطلید کے الم الے کہ ایک سے مخفی ان سے من میں سے وضفی ان سے من میں سے وضفی ان سے من میں سے وضفی ان سے ایس میں سے دائیں گئے ایک است من مارکوا ہے ، دکیونکہ دی سے ایس مدیث کو مسلم نے (مشکوة ، م ۵۷۳) و

## أحًا دنيث مذكورة الصدر مم بوت البوت

نی کریم علیالصلوٰۃ والنسلیم کی تجت دشفقت جو اُمّتِ مرح مرکے ساتھ ہو وہ محتاج بیان نہیں ،ا در مجربیم سلم ہے کہ زمانۂ ماضی وتقبل کے جتنے علوم وحالات آب کوعطا کئے گئے ہیں وہ نرکسی نبی کوحاصل ہیں اور نرکسی فرمشتہ کو۔

ان وونوں باتوں کے بجنے کے بعد بیقین کرنا پڑتا ہے کہ آ کیا نے اپنی امت کے لئے وین کے راستہ کوالیا مجوارا ورصا من بناکر حمور اکر جس میں دال رات برابر مواس برطلنے والے كوشوكر لكن يا داستر بمولئ كااندلشه نديس اسمي بتن خوالي مهالك مواقع بونكي ودسب آمين ان كوتبلاي بونك ، نيزا كراك ايداي نشأنا ال بتلائم ونك كروتم كراتين ان كرم كركتم ي چنانچ حب م مدیث بوی کے دفتر برنظر دالتے ہی تو تابت بوجا تاہے کہ آمیے ان ا مورس كوكى دفيق نهي الماركا ، آف كى بعد عين آدمى قابلِ اقتدار رسناكى بدا ہونے والے تھے آپ نے اکثرے نام نے لے کر تبلادیا ،اورامت کوان کی سیردی کی ہوامیت فرمائی ، جن میں سے مشتے نموند از خروا ہے " چندا حادیث اویر ذکر کا کئی ہیں ۔ أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى انتهائ شغقت ا درمربها مرتعليم اورميرا حاديث فم كود بالا کو دیجتے ہوے ایک مسلمان بلکہ ایک منصف مزاج انسان پیقین کئے بغیر ہیں رہمتا كرات كے بعدكوئ كسى مكانى (اگرچرو و بقول مرزاظتى يا بروزى رنگ يسمى) اسس عالم من ميدانهين موسكتا ، ورندلازى تفاكرة في أن سي ييل ا ورسي ذياده اس بى كا ذكر فرطة ،كيونكهان سب كاا تباع امست كى نجات كا مدارْ نهي ، ا ورنبي خواكه قيم کا ہوجب کسی امت میں جیاجا سے تواس کی بروی اس است کے لئے مدار نجات ہوجاتی ہے ، بغیراس کی پردی کے ان کے سادے عسل حبط سمعے جلتے ہیں -

مرعجب تماشه به که نبی کریم ملی الدُعلیه و لم اینی امّت کوهلفائ واشدین کے اقدار کا حسم فرماتے ہیں ، انمرُدین ا دوامرار کی اطاعت کی تعلیم دیتے ہیں، بلکہ ایک بشی غلام کی مبی دجب کہ وہ امیرین جائے ) اطاعت امّت پر واجب قرار دِیتے ہیں ، مواقع است تباہ و اختلات میں اہلِ علم واجتہا و کی تقلید کی تاکید کرتے ہیں ، حضرت عبداللہ بن معود فرات الله بن معود فرات الله بن الوعبية بن الحرشرات عندا و دعمارین یا مرم کی اقتدار کی دعوت دیتے ہیں ، حضرت زمین ، الوعبیة بن الحرشرات ا معاذبن بن ، عبدالله بن عباس وغروصما بركام كے نام كے استخانه يں واحب التكريم اور قابل اقتدار فراتے ہيں ، آويس مسترنى كے آنے كی خبرا وران سے استغفاد كرانے كا السليم ويتے ہيں ، مجدّد ين است كا ہرصدى برآنا ، ابدال كا ملك شام بي بيدا ہونا ، اوران كا مستجاب الدعوات ہونا وغيره وغيره خصل بيان فرماتے ہيں .

نیکن ایک مدسیت میں بھی یہ بیان نہیں فرائے کہ ہماتے بعد فلان بی بیدا ہوگا تماس بایا اوراس کی اطاعت کرنا ، حالانکہ ایک رؤٹ وحیم بی کا پہلا فرض بیتھاکہ وہ آنے والے بی مخصل حالات اپنی است کو خوب واقف کراہے ، اس کا نام ، مقام ، پیدائش ، تا ہی جاسیہ والدی کا

نام دغیرہ بتلادے ، تاکران کو آنے والے بنی کی پیچان میں کوئی اشتباہ باتی ندیے ۔ اگریپلویں دل اورول میں ایمان یا انصاف کاکوئی فرہ بمی ہے توتمام امادیت ساتم کوچور کرم رون یہی احادیث ایک انسان کو اس پرمیور کرنے کے لئے کافی ہرکی آپ کے

بعدتا قیامت می گاوئ نبی بیدائی بی اوگار یا دوسودس اجادیث نبوتی بین جن بین آسخضریت ملی الله علیه دستام نے

یر دو خودسی افادیت بویری بی برا حصرت والد تعییرو مرح حنتم نبوت کا قطعی مسلان منسر واکریژیم کی تا دیل اور یک ا راسته بزدکردیا ہے!

جس كى انكى بول ديكيم اورج كى كان بول منى . ان فى ذلك لعبرة لمن كان له تلب اوالقى الممح وهوشهيد وصلوات الله البرالرّحيم والملا تكة المعنى والنبيّين والشهل والمسرّبيّين والصالحين، ومَا سبح لك من شَى يائب العالمين على سيّد نامُحمّد بن عبد الله سيّد الموسلين وامام المتقين وخاتم النبيين وسول ربّ العالمين الشاهد البنيرالداعى اليك باذنك خاتم النبيين وسول ربّ العالمين الشاهد البنيرالداعى اليك باذنك

المندروعليه المتسلام درواه عياض في الشفاء عن على أ

خمّلُكُبُوّة وصبّ دُدُم



حقدسوم

# ختم المثبيَّوة في الأثار

#### تِسْمِ لِلْمِ النَّهِ فِي إِلَيْتِهِ فِي الْمُعْمِدُ فِي الْمُ

علمائے رہائیتین کے تمام طبقات تحدثین بمفترین ، فقہاد بہتکلمین ، صوفیاد کی فیرصو تھانیف ہمارے اس دعوے کی ناقابل ابھارشہا و توں سے لریز بریجن کواگر ہم باستیعاب نقل کرنے کا ادادہ کریں تو متصرف ہے رسالہ ایک عظیم الشان دفتر بن جائے گا ، بلکہ بقین ہے کہ ہم کھتے لکھتے تھک جائیں گے اوران انمۂ سلف اورعلمائے است کے اقوال و تعرکیات ختم نہوں گی ۔ اس نئے بالاختصاد اقل اجائے است اور بالخصوص اجاع صحابہ کی قلیں بیش کرکے اہل اجاع میں سے معنی صفرات کے اقوال بطور نمونہ بدئیر ناظرین کئے جائے ہیں ۔ وما توفیقی اللہ الشر۔

# ایک ضروری گذارش

مرزاجی اوران کی امّت چونجرت منبوت کے تمام دلائل وہراہین کویر کہ کو کھا وہے ہے۔ کو کھا وہے ہے۔ کو کھا اخت تمام مرادب، عربی برقت اس میں وافل نہیں۔ اس ایے ہم نے اس سے پہلے دد نول صول میں اکر آگیات دا حادیث کے ذیل میں اس ہے ہم نے اس سے پہلے دد نول صول میں اکر آگیات دا حادیث کے ذیل میں اس پرتنبیہ کی ہے، کر ت مرائ د حدیث نے سینکر دل مواقع میں صراحہ اور اسٹ او تخم برقت کو میان کیا ہے ، لیکن کسی ایک جگر ہمی تشربی وغیر تشربی گفتیم نہیں و نسروائی ، بلکہ بہت جگر صراحہ اس کی نفی کردی گئی ۔ اس بنام بریمی اس حقہ میں اس کا لی افرین کی تو جہ اس طرحت مبذول کر ناچا ہتا ہوں کہ وہ ہم بات اور ہر عنوان میں اس کا لی اظرین کی توجہ اس طرحت مبذول کر ناچا ہتا ہوں کہ وہ ہم بات اور ہر عنوان کی ہے کہ ختم نبو ت سے مراد صرحت تشریعی نبوت کا اخت تنام ہے ، اور صب نیہ ہیں کی ہے کہ ختم نبوت سے مراد صرحت تشریعی نبوت کا اخت تنام ہے ، اور صب نیہ ہیں کی ہے کہ ختم نبوت سے مراد صرحت تشریعی نبوت کا اخت تنام ہے ، اور صب نیہ ہیں و کو میر زا ادر مرزا یُوں سے پوچھیں کہ کیا وہ اپنی اس طبح زاد تحقیق پرکوئی جمیت اسلامی دلائل ہیں سے بیش کرسکتے ہیں ؟

اجماع كي حقيقت وراس كي عظمت

خدائے تعالیٰ کی ہزاداں ہزاد وروواس ذات مقدس پرجس کے طفیل میں ہم جیبے سرایا گناہ اور سرا سرخطا وتصور می خیرالام ، احت وسط ، احت مرحومہ ، شہدائے خلق کے القاب گرامی کے ساتھ کیا ہے جاتے ہیں ع

كه داروزير كردول ميرسالم في كمن دارم

 عُم کو خلعلی سے پاک اور شعیک عیم خدا وندی کا ترجان کہا جاستے ، اس لئے رحمتِ خداوندی نے احمتِ خداوندی نے احمت جر کے احمد کے احمد کے محبوعہ کو ایک بی معموم کا درجہ دے دیا ، کرسادی اُست جس چیز کے اچھے یا بُرے ہونے پر تعنق ہوجا سے وہ علامت اس کی ہے کہ بیکام اللہ تعالیٰ کے نزدیک الیسا ہی ہے جیبا احمد کے مجبوعہ نے معجوا ہے ۔ الیسا ہی ہے جیبا احمد کے مجبوعہ نے معجوا ہے ۔

اسى بات كورسول كريم صلى التُدعليه كُلم فيان الفاظام فرايا به المستى المت كالمحرور كبي المستى المراكب المستى المستى المستى المراكب المستى المس

ادرده می برمی الده ایده می ادرده می برمی الده ایده می برمی الفاق است کے مجتبدین کاکس زماندی الفاق اس بوجا ہے اس کا واجب آجیل ہونا ان اس کا واجب آجیل ہونا ان اس کی خصوصیات میں سے ہے ، کیونکہ آپ فاتم البندین ہیں ، اور آپ کے بسرکسی فردی ہیں آئے گی ، اور آپ کے بسرکسی فداوندی ہے کہم نے تمہادادین کامل فداوندی ہے کہم نے تمہادادین کامل کردیا ہے اوراس میں بسی شک نہیں کہ جواحکام مرج وی سے تابت ہوئے جواحکام مرج وی سے تابت ہوئے واقعات کے نہایت قلیل ہیں، برت برت واقعات کے نہایت قلیل ہیں، برت برت واقعات کے نہایت قلیل ہیں، برت برت معلی نہوئے اللہ معلی نہوئے دیا الب اگراجاع وقیا سے معلی نہوئے دیا سے معلی نہوئے داب اگراجاع وقیا سے معلی نہوئے دیا الب اگراجاع وقیا سے معلی نہوئے دیا الب اگراجاع وقیا سے معلی نہوئے دیا سے معلی نہوئے دیا سے معلی نہوئے دیا الب اگراجاع وقیا سے معلی نہوئے دیا الب اگراجاع وقیا سے معلی نہوئے دیا سے معلی نہوئے دیا الب اگراجاع وقیا سے معلی نہوئے دیا سے معلی نہوئے دیا الب اگراجاع وقیا سے معلی نہوئے دیا سے معلی نہوئے دیا الب اگراجاع وقیا سے معلی نہوئے دیا سے معلی نہوئے دیا الب اگراجاع وقیا سے معلی نہوئے دیا سے معلی نہوئی دیا سے معلی نہوئے دیا سے معلی نہوئی دیا سے معلی نہوئے دیا سے معلی نہوئے دیا سے معلی نہوئی کے معلی نہوئی دیا سے معلی نہوئی دیا سے معلی نہوئی دیا سے معلی نہوئی کے معلی کے معلی نہوئی کے معلی کے

دَمَّا الَّنْ عَلَيْهِ الْمُجْتَّدِنُ وَتَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدِهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُعَمْمِ عَلْ اَمْرِ فَعْلَ الرُّ خُوامِي اُمَّةِ مُحَمَّدِهِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ خُوامِي اُمَّةِ مُحَمَّدِهِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الصَّلْحَةُ وَالسَّلامُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الصَّلْحَةُ وَالسَّلامُ وَقَدُ قَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى الْسَوْمَ الْوَ فِي بِالنِّيْمَةِ إِلَى الْمُحَوَادِيثِ الْو آقِعَةِ وَلِيلَةً فَا يَقَ الْمُوادِيثِ مِنَ الْوَ فِي السِّيمَةِ إِلَى الْمُحَوادِيثِ مِنَ الْوَ فِي السِّيمَةِ الْمَا يَعْوَادِيثِ جمت دبنایا جائے) اور شرنعیت میں ان وا تعات کے متعلق احکام نرموں تودین کامل نہیں رہنا اس نئے شروری مجر اس کے جنہدین وی ان احکا کے استعالی کا فتھا کے آخُكَا مُفَامُفُلَةً لَانَكُونَ الآيُنِيُ كَامِلًا نَلَابُلَ آنُ لَكُونَ لِلْمُجْتَوِلَةُ كَامِلًا نَلَابُلَ آنُ لَكُونَ لِلْمُجْتَوِلَةُ ولَا يَدُّ السُنْئِبَاطِ آخُكَامِهَا مِنَ الْوَحْيِ دِوْمِيْعِ معرًى مَنْ ١٣٩٨ )

الغرض جس طرح قرآن وحدیث سے احکام شرعیہ تابت ہوئے ہیں اس طرح شہری نموس قرآن وحدیث اور باتفاق علمائے است اجاع سے قطعی احکام تابت ہوتے ہیں ۔

البتداس میں چند درجات ہیں ،جن میں سب سے معتدم اور سب نیادہ قطعی اجہاغ صحا بیٹر ہے، جس کے تعلق علمائے اصول کا اتفاق ہے ،کہ اگر کسی مسئلہ پریترام صحابہ کی دائیں بالتصریح جمع ہوجائیں تو وہ بالکل الیسا ہی قطعی ہے جیسا کہ قرآن مجید کی آیات ۔

اوراگر میمورت ہو کہ بعض نے اپنی دائے بیان فرائی اور باقی صحابہ نے اس کی تردید اوراگر میمورت ہو کہ بعض نے اپنی دائے سیان فرائی اور باقی صحابہ نے اس کی تردید نم کی بلکہ سکوت اختیار کیا ، تو یہ بی اجابے صحابہ میں داخل ہے ،اوداس سے جو مکم ثابت ہو وہ بالکل ایسا ہی قطعی ہوتے ہیں ۔

بلکہ اگر غورسے کام نیا جلسے تو تمام ادلہ شرعیہ بی سب سے زیادہ فیصلکن دلیل ہے، اور بعنی حیثیات سے مفہوم ومعنی متعین حیثیات سے مقبوم ومعنی متعین کرنے میں رائیس مختلف ہوسکتی ہیں ، اجماع میں اس کی بھی گنجائش نہیں۔ جیسا سجہ

ما نظ مديث علامه ابن تيرير توري فرمات بي ،-دَ اِجْمَاعُهُمُ حُجَّةً قَاطِعَةً يَجِبُ

إِنْبَاعُهَا بَنُ مِي آذَكُنُ الْحَجَّمِ وَ فِي مُقَلَّ مَهُ عَلْ غَيْرِهَا وَلَئِسَ هٰ لَا مَوْضَعُ تَقْرِ بُرِدْ الِكَ فَإِنَّ هٰ لَلْ

الْاَصُلَ مُقَنَّ دُنِيُ مُؤْصَعِهِ وَلَاَيْنَ نِيُهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَلَابَيْنَ سَائِرِ الْمُؤْمِنِيُنَ الَّذِيْنَ هُمُّ الْمُؤْمِنُونَ

خِلاَثُ الخ.

( اقامة الدليل سر ٢٦١٦)

"اددا جارع محابرعبت تطویه باس کا اتباع فرض ہے بلدہ تمام فرع عبول خریادہ مؤکدا درست مقدم ہے، یہ دقع اس بحث کے محیلائے کا نہیں ، کی کارلیے موقع دیعنی کتب اصول ، میں یہ بات باتفاق اہل علم تابت ہوجکی ہے ، اوڈس میں تمام فقہاد اور تمام مسلمانوں ہی جو واقعی مسلمان ہیں کسی کا بھی فلات ند در در اس کے بعد ہم اپنے اصلی مقصد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور نہایت توی اور میعی روایات سے دکھلاتے ہیں کہ

## صحابر روم کاسب بها است ماع مسئلیم بوت بادران منکر کے مرکز واجب ال مسئلیم بوت بادران منکر کے مرکز واجب ال

سيلة كذاب كادعوى نبوت اسلام تاريخ بن يه بات درجر تواتركو بيني چى به كمسيلم كذاب ادرصائب كرام كاس برجهاد في انخفرت من الته عليه وسلم كي موجد كي من وعا مع نبوت كيا، اورا مخفرت على الشه عليه وسلم كي موجد كي من وعا مع نبوت كيا، اورا مخفرت على الشه عليه وسلم كي وفات كي بدست بها مهم جها وجومدين اكبرين الشه عنه في اپن خلافت من كياب و واسي كي جاعت بيتها، جهور صحابه مها جها وراس كي جاعت بيتها، كواس كي تصدين كي بنام بي افريكا فرسمها، اورباجاع صحابه و تابين ال كي ساته وي معالم كياكيا جوكفار كي ساته كيا وابي اسلام من ستب بهلا اجماع تها، حالانكر مسلم كذاب من مرزا صاحب كي طرح آن خفرت منى الشهد كيد كم كي نبوت اوروت والنكا مسئم من المنه بي بلا اجماع تها، حالانكر مسئم من المنه بي بال تك كواس كي اذان من برام أشهد كران الله يكارا من منكرة تعادي الله بيارا من منكرة تعادي المنه بي اوروت والناس كي شهادت و مينا تعادي الله بيارا من من من منا منه وقد من بوقت اذان اس كي شهادت و مينا تعاد تاريخ طرق مين سي به وقت اذان اس كي شهادت و مينا تعاد تاريخ طرق مين سي به وقت اذان اس كي شهادت و مينا تعاد تاريخ طرق مين سي به وقت اذان اس كي شهادت و مينا تعاد تاريخ طرق مين سي به وقت اذان اس كي شهادت و مينا تعاد تاريخ طرق مين سي به وقت اذان اس كي شهادت و مينا تعاد تاريخ طرق مين سي به وقت اذان اس كي شهادت و مينا تعاد تاريخ طرق مين سي به وقت اذان اس كي شهادت و مينا تعاد تاريخ طرق مين سي بوقت اذان اس كي شهادت و مينا تعاد تاريخ طرق مين به وقت و اذان اس كي شهادت و مينا تعاد تاريخ طرق مين بوقت و اذان اس كي شهادت و مينا تعاد تاريخ طرق مين سي به وقت و اذان اس كي شهادت و مينا تعاد المينا كي ك

م بی کریم ملی الٹرطیر کسلم کے سے افران دیتا تھا اور افران میں یہ گواہی دیتا تھا کہ محدد مول الٹر ہی اوالی مؤڈن عبدالٹر ابن نواحرا و داقا مست کہنے والاج اپن عیرتھا ، ا درجب مجرشہا دہت پرمپنچ یا تھا توسیلر با واز بند کہتا تھا کہ حجر نے صاحب بات کہی ، اور معیداس کی تصدیق کرتا تھا ۔ 

#### ("ادیخ طری ،صفی۲۲۲مبر۳)

الشَّهَادَةِ قَالَ صَمَّحَ حُجَيُرُ فَيَزِيُدُ فِي صَوْبٍ وَسِالِعُ التَّصُّدِيُّيَ نَفْسُهُ الخ (تاريخ طبرى ص۲۲۳۳)

الغرمی نبوت و قرآن پرایمان اور نماز دوزه سب بی کچوتها ، مگرختم نبوت کے بریم کملم کے انکارا وردعوائے نبوت کے بریم کملم کے انکارا وردعوائے نبوت کی وجہسے باجاع صحابہ کرام ، مہاحب رین وانعداد ور تالعین کا ایک عظیم الشان لشکر صفرت خالد بن ولیڈ کی اماد میں سیلم کے ساتھ جہا و کے لئے بیما مرکی طرف روا نرکیا ،

جَہورصحابہ میں سے کسی ایک نے بھی اس پرانکارنہ کیا اور کسی نے مذکہا کہ یہ لوگ اہل قبلہ ہیں ، کلمہ کوہیں ، قرآن پڑھتے ہیں ۔ نماز ، روزہ ، ج ، ذکوۃ اواکرتے ہیں ، اُن کو کیسے کافرسجولیا جائے ۔ حضرت فاروق عظم منی الشرعہ کا ابتدار خلاف کرنا اور بہتر تحقیق کے صدیق آکر شا کے ساتھ موافقت کرنا جوروایات میں نقول ہے وہ بھی اس واقعہ میں نہیں تھا ، بلکہ انعین ذکو تہ برجہاد کرنے کے معاملہ میں تھا ۔

بعض لوگول نے آنحفرت ملی الٹرعلیہ وسلم کے بعد ذکوٰۃ اداکرنے سے اکادکیا تھا، صرتی اکبڑنے اُک پرجہا دکرنے کا ادادہ کیا توحفرت فاروق شنے دقت کی نزاکت اود سلمانوں کالت وصعف کا عذرییش کرکے ابتدار اُک کی دائے سے خلاف ظاہر ذوایا تھا ، اپین حفرت صدایق کے ساتھ تھوڑے سے سکا کمہ کے بعدان کی دائے بھی موافق ہوگئ ۔

الغرض حضرت فاروق کا ابتدار خلاف کرنائمی مسیلم کے واقعہ میں ثابت نہیں جبیداکہ بعض غیر محقق لوگوں نے سمجھا ہے۔

الحاك للاخون بلائكرية مان بوت مساك اور فرالت كالكرم غفري مرك طوف برجاء الك بوت تعداد تواس وقت نظرية مان بوت مرائخ طرق مين هزيت مدايق البركاليك فوان فالدين يوس

له صغرت فالدُّحبُ بِلِمَلاَب وَمَّل كرك المِل يرام بِرفَّعَ عال كرجِ تومسيله كَ ساتھوں بِيَّ ا كِي شخص مجامہ تا مى كى لاكى سے مشنادى كرلى ، حفرت صديق اكبرُ كو جربِهِ ئِي تواكيب عمّاب نامان كے پاس مبيجا ، حِس كے الفاظ يہ تھے ، راِ نَكَ فَارِغُ تَشْكِحُ النِّسْاعَ بِفِنَاءِ بَيْسِكُ دُمُ اَلْفِ قَرِبا شَكَى دَجُهِل مِّنَ الْمُسْلِمِينَ كَدَّر يُجَفِّفُ بَعُلُ رَ تاريخ طبرى ، ص ۲۵۳ ج ۲) کے نام درج ہے ،اس سے حلوم ہوتا ہے کہ جوصابہ دتا بین اس جہاد میں شہید مہو ا اُن کی تعداد بازہ لوہ ۔ نیزاس تاریخ میں ہے کہ مسلمہ کی جاعت جواس وقت سلمانوں کے مقابلہ کے لئے تکلی تھی اس کی تعداد چالیس براد مستے جوان تھی ،جن میں سے اٹھا کیس براد کے قریب بلاک ہوئے اور خوڈ سیلہ بھی اسی فہرست میں داخل ہوا، باقی ماندولوگوں نے ہتمیار ڈال دیئے ، حضرت خالد کو مبہت مال غنیمت اور قیدی ہاتھ آئے ، اور معہد صلح کرل گئی ۔

ان واقعات سے اندازہ ہوتاہے کہ صحابہ کہ کتنی بڑی جاعت اس میدان میں آئی تھی جندوں نے ایک سسکاہ ختم نبوت کے انکار کی وجہسے نہ دقت کی نزاکت کا خیال کیا اور نہ مسلما نول کی ہے سروسا مانی کا ، اور نہ اس جاعت کے اذان و نماز اور تلاوت واقرارِ نبوت ادر متام اسلامی احکام کے اداکہ نے کا ، بلکہ اتنی بڑی ظیم الشان جاعت پرجہا دکہنے کے لئے باجاع واتفاق اٹھ کھڑے ہوئے ۔

### نتائج

ا س وا تعربی بغیراس کے کمسیلہ کے دعویٰ پر دلائل اور معجزات طلب کئے جائیں اور اس کے حالات کا جائزہ لیا ہوا کہ تمام صحابی کرام کے نزدیک انحفرت می الدعلیولم کی نبوت کے بعد کسی تخص کا وعوائے نبوت کرنا خواہ وہ کسی تا ویل اور کسی برایہ سے بوباجل محابہ موجب کغروار تدادہ ہے۔

(٢) اس سے يہ بى بلا تكلف على مواكم مردا ها حب اود مردا ئيول نے جولين دعوئي بوت ميں نبوت سے فير تشريعی يا غيرستقل ، يا ملی يا بروندی يا تغوی يا جزوی وغيرہ ہے معنی الفاظ كى اُدلى ہے ، ا درس كہ ختم نبوت كى توليف كركے ايك فظيے معنی بنا ديا ہے ، اور چاہ كى كہ اُدلى ہے ، اور چاہ تا كہ كہ مسلما نول كى آئكھول ا درعقلول بربر دہ ڈال ديں ، اُن كا يہ كيدا ورية تحريف أنسي كفر سے نہيں ہجا سے تم ما جائے محالم مسلم اوراس كى جاعت كى تا ويلات محالم ميں نہيں تن ، مبيلك با جائے محالم وك كور سمجا كيا ۔

ا يمبى ثابت بواكه الركون شخص تمام اسلامى فرائض واحكام كوبعدق داتىلىمے

ا ورسب پربطیب خاطرادرا خلاص کے ساتھ علی کریے ،لیکن اسکام شرعیہ میں سے صرف ایک کا دہشہ مطلبکہ اس کا شرع ہم ہونا قطعی اور تینی ہو) انکار کر وسے تو ایسا ہی کفرو ارتزاد ہے جیسے تام شریعت کا انکار کرنا ، حبیباکہ سیلم اوراس کی جاعت کو با وجود تولیق صلی الشرعلیہ دسلم ایک کرتے ہے اور نماز دوزہ دغیرہ اواکرنے کے کا فری سمجھاگیا۔

اس کے مقانیت کی دائی مرا ما اور اور این اس کو است می از انسان ما ما ما مول نے تبلیخ اسلام کی بین می ان کے مقائد کے واقعہ سے علوم ہوا کہ اگر میں بینے واقعی اور صبح اسلام کی بینی می ان کے مقائد کر فرید کے ہوئے ان کے ہاتھ میں سوائے خران کے کچھ نہ تھا۔

میں میں واضع ہوگیا کہ کہی شخص کے اتباع اور بیرو و ک کو شاس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہوسکتی ، ورنہ مسیلم کو اب کے متبعین کی کو شا اور شوکت و قوت بردیج اُول اس کی حقانیت کی دلیل ہوتی ، کیونکہ چاس م برار جوانوں کا انشکر جواراس کا بیتہ دیتا ہے کہ اس کی حقانیت کی دلیل ہوت اور بوڑھے بیچے اس کی جاعتے ساتھ والستہوں گے ۔

اس کی حقانیت کی دلیل ہوت اور بوڑھے بیچے اس کی جاعتے ساتھ والستہوں گے ۔

ابی حقانیت کی ایک بڑی دلیل قرار دیتے ہیں ، حالا انکر مرزائیوں کی تعداد آئی تک بھی اپنی حقانیت کی ایک بیت کی ایک بیت کی ایک میں دلیل قرار دیتے ہیں ، حالا انکر مرزائیوں کی تعداد آئی تک بھی مسیلم کے متبعین کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتی ۔

صحابہ کوام کے اس طرز عل سے یہ معلوم ہواکہ است محدیثہ میں سے جو فرقہ کی اور مسلمانوں سے اتنا بعید ہے کہ اسلام مدعی بنوت کی بیروی اخت یا دکر ہے ، وہ اسلام اور سلمانوں سے اتنا بعید ہے کہ اسلام کے صربے مخالفین یہود و نصاری اور مشرکین کے مقابلہ کے وقت میں اُن کو مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملا یا جاسکتا ، جب کہ اسلام لینے ذاتی صنعت و بے مروسامانی کے ساتھ تہام بیرونی واندرونی دشنوں کے نرغہ میں ہو۔

کیونکر جس وقت مسیلہ پرجہا دکیاجا تاہے ، یہ دہ وقت ہے کہ اسلام بخت بیجادگاہ بے سروسا مانی کی حالت میں ہے ، آسخفرت مسلی الشرعلیہ وسلم کی وفات ہوگئی ،ادھر بردنی وشمن بہود د نعادی اور مشرکین جوہر وقت موقع کے منتظر ہتے گئے ،اس وقت سلمانوں کو کش جانے کے خواب د بھنے لگے ۔ اُدھر خود مسلمانوں کے بہت سے قبائل اطراف مرنے میں مرتد ہوکران کے مساتھ بل محے ۔ ایک طوف بمامر میں مسیلہ سے فقنہ نے ایک طوف ان کی صورت اختساد کرلی ، اور مرطرف باہمی اختلافات کی بنیاد برگئی ۔ اسلام کے ذمردار

ادکان سخت تشویش مین بی - اس دقت اگرنی دوشی کی محوانه سیاست سے شوده اییا جاتا تو بلا شبراس کو فرض بتلاتے کہ سیلم کذاب ا دراس کی جاعت کو جوایک درجر می مسلانوں کے ساتھ شامل ہے ا دراکٹر اسلامی احکام و عقا گرکوتسلیم کرتی ہے ، اس کو اپنے ساتھ طاکر در مرے مخالفین کا مقا بلرکیا جائے ۔ لیکن دہاں سیاست المبیہ کے حکومت بھی ، حضرت صدّ بق اکر اورجہ دومی برائے الی جائے ۔ لیکن دہاں سیاست المبیہ کے حکومت بھی ، بلکرست بہلاجہاد انہی مرتدین برکیا گیا ، کیونکہ دہ اس واز کو خوب سمجھ ہوئے تھے کہ مسلمانوں کی بوت د ذکت اور فتح و شکست اُن کی مردم شاری کی کثرت کے قبضہ میں ہے ، بلکہ التہ دب العزت کے قبضہ میں ہے ، بلکہ التہ دب العزت کے قبضہ میں ہے ، بلکہ التہ دب العزت کے باسامان سے جس نے برزمیں ایک بے مردسامان قلیل دمنی من جاعت کو ہزار وں جوانوں کے باسامان سے کر بی اور دادی حنین میں با د جو دکڑت تو تعواد ا در مرقسم کی قوت د کے باسامان سے کہ شکست دے دی ، وہ جانتے تھے کہ مسلمان اگر مسلمان ہوں تو تھوڑ ہے ہیں ۔ طاقت کے شکست دے دی ، وہ جانتے تھے کہ مسلمان اگر مسلمان ہوں تو تھوڑ ہے ہیں ۔ طاقت کے شکست دے دی ، وہ جانتے تھے کہ مسلمان اگر مسلمان ہوں تو تھوڑ ہے ہیں ۔ بی ورنہ بہت بھی کھی ہیں ۔

الغرض اس واقعه تابت بواكه كسى سياسى صلحت كى بنار برسلمان كے مفہوم كو اتناعام كرديناكداس ميں بہت سے كا فرجھى داخل بوجائيں اوداس طرح سے بردنى مخالفين كے مقابلہ ميں سلمانوں كى كترت اور اتفاق دكھانا سنت سلف سياست شرعيہ كے خلاف ميں ہے ، اور بے فائرہ ہى ۔

چنانچرجب اسودهنی نے آنخفرت ملی الله علیه دسلم کے عہد مبارک میں نبوت کا دون کیا توآب کے حکم سے محابر کرام کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا ۔ اس طرح زمانہ خلفا میں ہی جب کسی نے یہ دعویٰ کیا فوراً تلواد کے گھاٹ اُتارد یا گیا ، جن کے پیختصروا تعات ما فظا ہی ججہ اُنہ انہاں میں مہے ہے۔ نے نتح الباری میں نقل فرائے ہیں۔ دئتح الباری میں ۲۵۵ ج۲)

ا مام بیہتی گتاب المحاس والمسا دی مینفل فرباتے ہیں کہ طلیحہ نامی ایک فی صدیق کرو کے عہد خلافت میں نبوت کا دعوئی کیا ، صغرت صدیق شنے خالد بن ولید کو اس کے قتل کیلئے بیجا ، گرده شام کی طرف مباک گیا ، انه نه آسکا ، ا درصدین اکرشکی و فات کے بعد میرخود نجود مسلمان موگیا ۔ دکتاب المحاسن والمسادی ، مس ۱۲۹۲)

فلیفرعبدالملک بن مروان کے عہد خلافہ ن میں حادث نامی ایک شخص نے بوت کا دعویٰ کیا تو خلیم نے بوت کا دعویٰ کیا تو خلیم نے علماء وقت کے رجو صحابہ د تابعین تھے ، متعقر فتولی سے اس کو تسل کیا ، ادر سُولی پر جڑ حایا۔ قاضی عیاض شفار میں اس وا تعرکو نقل کر کے ایکتے ہیں ، ۔

ما دربہت سے خلفاء دسلاملین نے ان جیبے مدعیار نبوّت کے ساتھ بہم معا ملہ کیا ہے اوداس ہمانہ کے علمار نے اُن کے اس فعل کے درجست ہونے براجاع کیا ہے اور پوشخص ایسے مدعیان نبوت کی تعفیر میں خلاف کرے وہ خود کا نسینہ دیسے یہ

رَفْعَلَ ذَلِكَ غَنْ كُوَاحِ يِهِ مِنَ لَخُلْفَاهِ مَا لَمُكُولِ مِا شُبَاهِ هِمْ وَاجْسَعَ عُلَمَاءُ وَتُتَحِيمُ عَلَىٰ صَوَابِ فَعِلِمِيمُ وَالْجُسَعَ عُلَمَاءُ فِي ذَلِيكَ مِنْ كُفَيْحِيمُ كَافِيرٌ. فِي ذَلِيكَ مِنْ كُفَيْحِيمُ كَافِيرٌ.

اوداس پرمزیدید کراگڑا اسپیار کی توبین بھی کی ، مگران کی قسمت بابرکت سے سلمانوں کا احساس بیبال مکسی باطل ہوگیا کہ ان کی ایک جاعت ان کی کفر مایت ہی کو اسسلام سجینے اور کہنے کے لئے تیار ہوگئی ، اور طبی خش قیستی ان کی یہ ہے کران کا دجود باجود انگریزی

سلطنت کے سایر میں ظہور بذیر بہوا ، اور بھرا ن کے قدم کی برکت سے دہی ہی اسلامی المانتیں می مٹ گئیں ، اوداب میدان صاف برگیا، کوئی ہوچے والا ندر ہا ۔

الغرض سیلم کذاب اوراس کے امثال کے یہ واقعات اور صحائم کرام کا دیوائے ہوت معلوم کرے بغیر مطالبہ معجزات کے ان کوکڑاب ودجال اور مرتد قراد دینا اور قبل کرنا اور کسی کی معلوم کرے بغیر مطالبہ معجزات کے ان کوکڑاب ددجال اور مرتد قراد دینا اور تحام ہے کہ انخفرت معلی یا تا بعی سے اس کے خلاف آ واز بند نہونا اس بات پر صرت کا جاع ہے کہ انخفرت ملی الشرعلی دسل کے بعد کوئی کیے قدم کا نبی بیدا نہیں ہوسکتا ، اور جوالیا دعوی کرے وہ الح اس کے معرف مرتدیں ۔ ( نعوذ بالشرمنہ )

قَاضِي عَياضً إِنِي كِتَابِ شَعَارَمِ اسى اجاع كي تعريح ال الغاظمي ذاتي ، \_

ماس ہے کہ آپ نے خردی ہے کہ آپ کی اللہ علیہ دسم خاتم النبیین ہیں ا وراک ہے بعد کوئی بنی بہیں ہوسکتا ، اوراللہ تعالی کی طرف سے پخبر دی ہے کہ آپ انبیار کے ختم کرنے والے بن اور اس پراست کا جائے ہے کہ یہ کلام بائکل اپنے اللہ کا ہری منوں پر محمول ہے اور چواس کا منہوم طاہری العام اللہ کی مراد ہے ہیں آن لوگوں کے کفر کو کی شہر ہیں ہے مراد ہے ، بیں آن لوگوں کے کفر کو کی شربہ ہیں جواس کا انکارکریں ، اور قبطی و داع جامی وقعیدہ ہے جواس کا انکارکریں ، اور قبطی و داع جامی وقعیدہ ہے جواس کا انکارکریں ، اور قبطی و داع جامی وقعیدہ ہے جواس کا انکارکریں ، اور قبطی و داع جامی وقعیدہ ہے جواس کا انکارکریں ، اور قبطی و داع جامی وقعیدہ ہے جواس کا انکارکریں ، اور قبطی و داع جامی وقعیدہ ہے جواس کا انکارکریں ، اور قبطی و داع جامی وقعیدہ ہے جواس کا انکارکریں ، اور قبطی و داع جامی وقعیدہ ہے جواس کا انکارکریں ، اور قبطی و داع جامی وقعیدہ ہے جواس کا انکارکریں ، اور قبطی و داع جامی وقعیدہ ہے ۔

لِاَنَّهُ اَخْتِرَانَّهُ صَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَاتِمُ النَّبِيِّيُنَ وَلَانِيَّ بَعُلَ الْمَا لَكُهُ وَ اَخْبَرُعَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ اَنَّهُ خَاتِمُ لِلْبَّبِينِ وَلَحَبَعَتِ الْاُمَّةُ عَلَىٰ حَسْلِ لَهٰ ذَاللَّكُلَامِ عَلَىٰ ظَاهِمِ اللَّمَ المَّعُومُ وَالْمُلَامِ عَلَىٰ ظَاهِمِ اللَّهُ مَعْمُومُ وَالْمُلَامِ عَلَىٰ ظَاهِمِ اللَّهُ مَعْمُومُ وَالْمُلَامِ عَلَىٰ ظَاهِمٍ اللَّهُ مَعْمُومُ وَالْمُلَامِ اللَّلَامِ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ عِالْقَلَوٰ الْمُؤْمِدُ الْمَلْمَةِ الْجُمَا عَالَى السَّعْظَ (شَعْاء قامَى عَلَىٰ الْجُمَاعًا كَاسَمُعًا (شَعْاء قامَى عَلَىٰ مَن ٢٩١٣ ، مطبوع دهن ()

ا درعلامه سيرمحود آكوسي منتي بنداداني تنسيرُوح المعاني مي اسي اجاع كوالغاظ ذيل مي نقل فرماتت مي :-

ا درآ مخفرت ملی الله علیه و مرکا خاتم النبین بوناان مسائل می سے ہے جب ب تام آسمانی کتابی ناطق بی، اورامادیث نبوی اس کو دِ مناحت بیان کر آبی اور تمام است کا س پراجاع بی بیل سی خلاف کا مری امن کا تربی ایم کے میں کا فری گر دیا جا ہے ؟ وَكُونُهُ مَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَاشَمَ النَّبِيِّنَ مِسَّانَعَتْ بِهِ السُّنَّةُ الكُنُّبُ وَمَسَلَّ عَثْ بِهِ الشُّنَّةُ وَاجْمَعَتُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ فَنَيْلُعْنُ مُلَّى عِنْ خِلَانِهِ وَيُعْتَلُ إِنْ اَصَى . دروح المعان می ۱۳۶۵) اوراسی منمون کوعلامرا بن حجرمکی نے اپنے نتادی میں اس طرح بیان فرا یا ہے،۔ دَمَنِ اغْتَقَلَ دَحْیاً بَعُلَ مُعَدَّدٍ صَلَّی اللهُ اللهُ الدِجِشِی اس طرح بیان فرا یا ہے،۔ علیہ وَ سَلَّی کَفُرُ بِاجْسَاعِ الْمُسْلِمِیْنَ . اوی کا معتقد میودہ باجاع مسلین کا فرہ ہ

ا در کا علی قاری شرح نقراکبری فرماتے ہیں ہ

دَدَعُوكَ النَّبُوَّةِ بَعِنَ مَيْبِينَا مَلَى اللهُ اللهُ المُوارِينِ مَلَ الشَّعليهُ المُصَالِمَةِ المُعليةُ ا عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُفُنُ بِالْإِجْمَاعِ دَشِهِ فَعَدَاكِمِنْ اللهِ عَلَى المَعْلَى المُصاعِ كَفْرِ عِنْ الْمُ

صرات محابرتا بعين كي شهاد تين خم نبوت بر

اگرچہ اجاع صحابہ کی خرکورہ بالانقل کے بعد ضرودت نہیں کہ صحابہ اودائم سلف کے فرادی فرادی شخصی اقوال نقل کے جائیں ، نسکت تا کسیدے طود پرچپندا ٹا دمی او النقل کئے جائیں ، نسکت کے طور پرچپندا ٹا دمی کہ اسمادگرامی ہیں گئے کہ اسمادگرامی ہیں گئے جاتے ہیں ، جن سے ختم نبوت کی تعربیات ، کسی مدیث میں منقول ہیں ہ۔

حضرت صدیق اکبرنے ایک طویل کلام کے ذیل میں واقعہ ردت کے وقت

بوجائے گا ؟ ي

" اب دی تقطع بودی اوردین الی تمام بوجیا،

كيامبيرى زندكي بي مي اس كانقعال شيخ

ارمشاد فرما یا ہے س

تَدِ انْعَطَمُ الْوَحْقُ وَتَدَمَّ الدَّيُنَ اَوْمَعُهُ وَتَنَعُ الدَّيُنَ اَوْمَنَعُمُ وَاللهُ الدَّيْنَ الدَّيُنَ المُنظِمِعناً وَآمَة اللهُ المُنظِمِعناً فَي المُعجِدِينَ والرافِق النفر مِن المافِق النفر مِن المنظمة المنظم

وتاريخ الخلفاء للبيوطي مسمه

نیرصرت مدای فنے الخضرت مل الله علیه کو کم کی وفات کے وقت فرما یا ار

اَلْيُوْمَ نَقَلُ فَا الْوَى وَمِنْ عِنْلَ اللهِ عَزَدَ مَا مَ مَ مَ مِ وَى وَ ور فرا كَ مَا سَب كلام كو حَلَ الكلامَ . رواه الواسمعيل المهنى مَ مُرجِع مِن يَ

ف دلائل التوحيل اكنز العمال من هجم

محضرت فاروق اظم ۔ صبح بخاری مس ۳۹۰ جرا میں اسی معمون کاکلام حضرت مدین اکرون اور فارد ق الم مفرون کاکلام حضرت مدین اکرون اور فارد ق اظم دونول حضرات سے منقول ہے۔

ا ورحضرت السن فرمات بي كرجب المخفرت صلى الشرعليدد سلم كى دفات بوكى تو

ایک دوز حفرت صدیق اکر نے حضرت عراض فرایا کہ حلوا تم این کی زیارت کرائی مکو بھی آ مخضرت صلى الشرعليه وسلم مبى أن كى زيادت كے لئے تشريف بيجا ياكرتے تھے . حضرت الني كابيان ب كم م تيول دال كئ ، أم كي مين دي كردون لكن ، ان دونول حفرات في فرمایا ، دیمیوام این ، رسول الشرصل الشرعلیه ک الم کے لئے وی میترہ جوالشرے نزدیک آیے کے واسطے مقدرسے ، انعول نےکہاکہ بر

تَكُ كُلُتُ إِنَّمَاعِنْكَ اللَّهِ غَيْرًا لِرَسُولُ لِللهِ \ " يرتوس بي جاتى بول كرآت كے الله وي بيتر مَتَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَى وَلَكِنُ أَبَكِي عَلْخَبْرِ بِعِوالتّر عزديك بي يكن مي الروق و

السَّمَاءِ قَلِ الْعَلَمَ عَنَّا رَسَّ م ع الجعوان الرئاسان خرب م ي عقل موكي وكذا في الكزوميم وونون مفرات بم يمينكران كے ساتھ و دنے لگے ۔

ا ودموا مب لدنىيەيس كەحفرت دسول مغبول مىلى دىشە علىروسلى دفات كے وقت فرط عم سے اول توحفرت عرف آپ کی وفات ہی انکار کرتے ہے ، میر حب حضرت مدنی سنے سمجایا توقلق داضطراب میں ایک طویل کلام کے ذیل میں فرمایا ،۔

بأبن أنت وأرمى كارسول اللهِ قَلْ لَكِمَ مِنْ نَفِيلَتِكَ عِنْلَ لَا أَنْ بَعَثَكَ أَخِرَ الْأَنْبِيَاءِ دُزْكُرَكَ فِي أُوَّلِهِم فَعَالَ تَعَالَى إِذُ ٱخَنُ نَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِينَّا مَعْمُ وَمِنْكَ دَمِنْ نُوْجِ ( مواهب ص ۲۹۲۹۲)

« يادسول الترميرے ال باب آپ يرقربال ب آي كى نفيلت الله كے نزد يك اس درج كوبيوكي مون ہے کہ آٹ کوسب انبیار کے بعرصی اورآپ كاذكرست بيبع فرايا مكيونكرالشرتعالى في فراياب كرجب بم نے انبیاء سے عبدلیا اوداث ہے اورنوح اعلیالتلام) سے یہ

حضرت على كرم الله وجبهُ رسول الله صلى الله عليهم كشائل ببيان كريت تصرف فراتيمي بَيْنَ كَتِفِينُهِ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتِمُ ﴿ \* آبٌ كَ دونُوں شَانُوں كے درميان مِهُوتِ التَّبَيِّينُ درواله الترمذي في الشمَّل مير) ہے اور آپ انبیاء کے فتم کرنے والے ہیں ؟ حربت على كاسكلام بيم علوم بواكرسول كريم على الشرعليرك لم كريشت

مبادک برمبربوت ہونا یہ آئی کے آخرالا نبیار ہونے کی علامت ہے ۔ ماحب مجع البحارا درشمائل ترمذی کے شارحین ملاعلی قارئ اورشیخ عبدالرؤن منادئ وغیرہ علمار نے مبی اس کی تصریح فرمان ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہۂ کے شاگر دھفرت سلام کمندی تابعی بیان کرتے ہم کے حفرت نن کے معلم دونوں کے ایس میں کے ایسان دن ماریسر سے دارا کی تہ تیم

علی بنی کریم صلی الشرعلیہ و کم پر درود کے لئے الفاظ ذیل ہیں سکھلا یا کرتے تھے ، ر الکھنے کا چی المگن یوات و بادی المسبوکا | سے الشرز میوں کے سجیانے والے درآسانوں

المهم و رق المن موات وبادي المبوه المعمد و رق الماني ياك رسي المراح المراد الى ياك رسي الدراط المراد المراد الم

دَلافَةً رَجْمَتِكَ عَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وال بَرَتِين ا درم را فَ وشَفعت بارے آقا دَرَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِنَ دَالْخَاتِمُ مُحَدِرِفرا جِ تِرے بندے اور رسول مِن بنتِنْ

دَرُسُولِكَ الْفَاتِحِ لِمَا أَغُلِنَّ وَالْخَاتِمُ مَدَّرِ فَما جِتْرِ عَ بَدِ عَ اور رسول مِن بَرْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(شفار قاصی عیاض) ا رسالت کوختم کرنے والے ہے

یرطویل عبارتِ دُرود حضرت علی کرم الله وجههٔ سے عام کتب و ظالف و ترب الاعظم دغیرہ میں بھی منقول ہے ۔

يَرْقاضى عياضُ في شفاريس حضرت على سي نقل كياب كرايك مرتبه آيت كريميه إنّ الله وَ مَلا يُكِدَّهُ مُعَمَّلُوْنَ عَلَى النَّبِيّ الاوت فرمانى ، اور مجر الفاظ ذيل

می درود برها د

صَلَوَاتُ اللهِ الْبَرِالْرَحِيْمُ وَالْسَلَا عِلَةِ السَّتِ اللهِ وَمِلْ اللهِ الْبَرِالْوَ عِنْمُ اللهِ وَمَالِمِينَ كُوبِ السَّتِ اللهِ وَمَالِمِينَ كُوبِ السَّهِ اللهِ وَمَالِمِينَ كُوبِ اللهِ وَمَالِمِينَ كُوبُ السَّيْ اللهِ وَمَالِمِينَ مُاسَبَّحُ لَكُ اللهِ مَنْ عَبُوا اللهِ وَمَالِمِينَ عَلَى مُحَدِينِ عَبِواللهُ مِنْ عَبُوا اللهِ وَمَا تَنْ عَبُوا اللهِ وَمَا عَنْ عَبُوا اللهِ وَمَا تَنْ عَبُوا اللهُ وَمَا تَنْ اللهِ وَمَا تَنْ اللهِ وَمَا تَنْ اللهِ وَمَا تَنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَا تَنْ اللّهِ وَمَا تَنْ اللّهِ وَمَا تَنْ اللّهِ وَمَا تَنْ اللّهِ وَمَا تَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمَا تَنْ اللّهُ وَالْمُ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمَا عَلَا مُنْ اللّهِ وَمَا عَلَا اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمَا عَلَا مُنْ اللّهِ وَمَالْمُ اللّهِ وَمَا عَلَا مُنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمَا عَلَا مُلْكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ وَمَا عَلَا مُنْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا ور مصرست عبرالشربن مسعورة سے ابن ماجرا وربہتی نے الفاظ ذیل روایت

له ابن حبان نے سلام کندی کو تقات تائین میں شار کرتے ہوے فرایا ہے کہ وہ حفرت کل شیاحات و این حبان نے سلام کندی کو تقات تائین میں شار کرتے ہوے فرایا ہے کہ وہ حفرت کل شیاحات کہ اس سندے توروایت منعی مدین ہے دوسری کئی سندول سے مروی ہے جن کے رجال میں بھی بخاری کے رجال ہیں ، مگر وہ مرسل ہیں ، است مرح شفار عیاف الخفاجی ، ص۲۵۲۶ ج ۲) ۔

کے ہیں ار

اَللَّهُمْ الْجُعَلُ صَلَوْتِكِ وَبُرُكَاتِكَ وَرُحْتَكَ عَلَى مَنْ الْمُتَعَيِّنَ وَ عَلَى مَنْ الْمُتَعَيِّنَ وَ عَلَى مَنْ المُتَعَيِّنِ وَ عَلَى مَنْ المُتَعَيِّنِ وَ الْمُدَوْمِ لَيْنَ وَالْمِنَامِ الْمُتَعَيِّنِ وَ عَلَى مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَعَلَى مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّ

خَاتِيمَ النَّيتِيْنَ اهِ (شرح شفار مُتِهِمِ) ان مِيَّدَ عَدُ مِلْمِنَ لَهُ إِس كُومِ فِوعًا مِي

اورمحرّث دیلی نے اس کومرفوعًا بھی روایت کیا ہے ، نسکن حافظ ابن بھر ہے ہیں کرمیج یہی ہے کہ موقوت ہے ۔

حضرت ابن ابی اوتی النے کس نے دریا فت کیاکہ آپ نے آنخفرت مل اللہ علیہ کہ سلم کے مساحبزادہ ابراہیم کودیجہ اپ انہوں نے جواب دیاکہ ہاں ، اور پھرفرایا ،۔
کو تُکِرِدَان یَکُون بَعْلَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ علیہ کہ اللّٰهُ علیہ کہ اللّٰهُ اللّٰهُ علیہ کہ اللّٰهُ اللّٰهُ علیہ کہ اللّٰهُ علیہ کہ اللّٰهُ اللّٰهُ علیہ کہ اللّٰهُ اللّٰهُ علیہ کہ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

حضرت انس سے سری نے دریا نت کیا کہ حضرت ابراہیم کی عمر بوقت وفات کیاتھی ؟ آپ نے فرمایا کہ ،۔

مَا مَلاُ مُعْلَنَّهُ وَلَوْ بَقِى كَكَانَ نَسِيًّا كَلِنْ لَّهُ يَنْقَ لِاَتَّ نَسِيًّكُمُ الْحِرُ الْاَنْسِيَاءِ رَتَهُ خِصِ السّارِيخِ الكَبِيرِلابِن عَسَاكَرِ مَنْظِيْمًا،

" و آدگہوارہ (جونے) کومبی پیدانہیں ہوسے لینی کچپن می میں انتقال ہوگیا ، ادراگردہ باتی رہے کہ مہد تو بی میں انتقال ہوگیا ، اوراگردہ باتی درہے کہ مہد نبی آن مرہے کہ مہد نبی آن مری نبی ہیں ہ

وكالشراية ودوداور كتيسا وروعت ومولول

کے مرداد اور تقیول کے امام اور انہیاہ کے

عمرة والعرنال مسراي

حضرت کعب احیال فراتے ہیں کرسول الٹرمل الشہ علیہ وسلم کا نام اہلِ جنت کے نزدیک عبدالجبار ،اورمحف آسمانی میں عاقب اور آبی نارق ، کذا فی شرح الشمائل للمناوی ۔

ا درصتہ ددم کی اما دیٹ یں گزرچکاہے کہ عا تب مے معنی خود دمول الٹرمسلی الٹرعلیہ دسلم نے یہ بیان قرمامے ہیں کہ اس کے بعد کوئی اور نبی مپیدا زہو۔

مضرت ومبب بن منبر جوكتب سالقر كي مشبود عالم بي فرات بي كم خلادن عالم الله على منبود عالم بي فرات بي كم خلادن عالم في المست الك المويل كلام مي الساد فرما ياب ، -

له سیاکراسی رساله کے مقردوم می گذر دیا ہے۔

اخْدَهُ بِعِيمُ الْخَيْرَ لَلَذِي بَنَ أَنْتُ مِأَوَّلِهِ " مِن انهى يرده خسيرخم كرون كاحس سے ، تسيري كير ملاج مسودًا واب بل وقيم ع بنوك استان ملاج مسودًا واب بل وقيم ع بنوك استان ملاج مسودًا واب بل وقيم ع بنوك الله الله مسروع كيا ہے يو

حضرت الوجعفر محرون على عصيوالي في ضائب كسبرى من ١٥١

می نقل کیاہے ار

إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ لَسَّا أَخَلَ مِن بَنِي اَدَمُ مِن ظُهُ وُرِهِمُ ذُرِّيَا تِهِمُ وَاَشُهَدَ هُمُ عَلْ اَنْشُومُ اَكْتُ بِرَ بِيَكُمُ كَانَ مُحَلَّىٰ عَلْ اَنْشُومُ اَكْتُ بِرَ بِيَكُمُ كَانَ مُحَلَّىٰ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدَّلَ سَنْ تَالَ بَلْ وَلِنَ اللهِ صَارَيَتَ عَدَّمُ الْا نَبْياءَ وَهُوَ اخِرُسَ بُعِثَ .

(خانش مس ۱۳:۳)

الله تعدا لل في حب دعالم امثال مي بخام الله تعدا لل في الله ولا وكو كالا ودوان كو الله وكو كالا ودوان كو اس بات برگواه بنا ياكم الكشت برتيم م يعني الله مي بمتم ادار بنهيس بول ، توجس في سب بها و ومحوسل الله عليه كم بيال لله بها وي معمول الله عليه كم بيال لله البيادي دوست بيل ا دول بشت مي سب سب المربوك و

حضرات معابر دتابين كے آثار دا توال كواگر مع عبادات جع كيا جائے تونتيانا دسالها یک دفترین جائے گا ، اور پیریمی استیعاب متعذریب ، اس لئے بغرض اختصار ان معائبرًام کے اسارگرام نقل کردیئے براکتفار کیا جا تاہے جسے بعن ختم ہوسے تعلیٰ ہوت تقرير ين معول بيء يا المعول في ختم نبوت كى احاديث مرفوع روايت كى بي جدع حاله كتب مديث ا درتمرت اساءما باسى رساله كے معدد دم مي گذريكي بي كيونكومالي كسى سئله كے متعلق آ مخفرت ملى الته عليه ولم سے كوئى حديث دوايت كرتا ہے ظاہريم ہے کہ اس سئلمی اس کا دمی اعتقاد و فرمب بوگا جواس مدیث میں فرکورہے ۔ ان معابرًام كاساء كراى حفرت صديق اكبر، حضرت نارد ق عظم، حضرت على مضرت وحنتم بوت كي من بين عبدالله بن عرف و حفرت ماكث ، حفرت ألّ بن كتب حفرت انسُّ ، حضرت حنُّ ، حضرتُ عباسٌ ، حضرتُ زبرِج ، حضرتُ سُلمانُ ، حضرتُ مغيدةٌ ، حضرت سعد بن ابي مقامن ، حفرت الودلا ، حضرت ابوسعيد خدري ، حضرت الومرمية ، حَضَّرت مِا بربن عبدالنَّهُ ، حضرتُ ما بربن مرة ، حضرتُ معاذبن حبل ، حضرتُ ابوالدوارُّ خَيْرَت مذيقِهُ ، حفرتَت ابن عباسٌ ، حفرتَت خالدبن دليرٌ ، حفرتَتْ عبدالتُدبن زمريهُ خَفْرت عقيل بن ابي طالتُ ، حفرمت معاديه بن جندة ، حفرت بزي ميم ، حفرت جيري لمرة

حقيموم حفرت برية مضرت زيرب الي أونى مضرت عوف بن مالك محضرت نافع مفرت مالك بن حويريث ، حضرت سغينه مولى حضرت ام سالم محضرت الوالطفيل ، حضرت نعيم ابن مسعودٌ ، حفرت عبدالله ب عردٌ ، حفرت الوحادهُ ، حفرت الومالك اشعريٌ ، حفرت أَمْ كُرِيْ ، حفرتَ زيدبن حارثُهُ ، حفرتُ عبدالله بن ثابتُ ، حفرتُ الوقتادُهُ ، حفرتُ المعالية بن بنتريم، حفرتت ابن عنم "، حضرت يونس بن ميثرو ، حصرت الديرة "، حضرت سعيد بالميم حفركت سعيٌّ ، حضرتت زيدبن ثابتُ ، حفرت عهاض ابن ساريٌ ، حفرت زيدبن ادميُّ حفرت مسود بن مخرمه ، تحفرت وه بن روم ، حفرت الوامامه با بلي ، حفرت بم دادي ، مُفْرِت محدين حزم ، حفرت سهل بن سعدالت عدى ، حفرت الوزمل جبي ، حضرت خالدين معدان محضرت عرد بن شعيث ، حضرت مسلم بن فيل محضرت قرة بن اياس ، حضرّت عمران بن حصيبيٌّ ، حضرت عقبه بن عامرٌ ، حضرت تو باليٌّ ، حضرت ضحاك بن نوفلٌّ ، حفرات مجابرة ، حفرات مالك ، حفرت اساربت عمين ، حضرت مبنى بن جنالة ، حفرت عبدالله بن حارث مصرت للم بن الوقع مصرت عرمه بن الوع في مضرت عروي في حضرت عبدالرحل بن سنمُ و ، حضرت عصمة بن مالك ، حضرت الوقسبيلة ، حضرت الووى اشعري ، حفرت عبدالتربي تود .

یہ انتی حفرات میرے مقدمہ کے گوا ہوں کی پہلی قسط ہیں ، جومرزاجی کی بوتت کے گواه كنهتيالال وغيرونهيس ملكه افتاب نبوّت كى شعاعيں ، بدايت كے ستاھے، علوم نبوّت کے وارث ، تقامت دویا نت کے محتبے ، علم دعمل میں سادے عالم محمستم امستاد، محابر كرام رضوان الته عليم اجعين كى مقدس جاعت كے افراد مي سے ٱدلىيك ابَالِيُ نَجِئُنِيُ بِيثُلِهِمْ ﴾ إذَ اجْمَعَتُ نَايَاغُلَامُ الْمُجَامِعُ یرمیرے مقتدار بی بس واکر وعوی ہے، اے غلام احدمجلس میں اُن کی مثال بی کر

اس فرسشته مفت جاعت پراگرمیں فخرکر دل تو بجاہے سے دلے دارم جوا ہرخانہ عنق است تجویسٹس كه داروذير كردون سيرسالم نفكرن دادم

يرصحابه كي جاعت ہے . ميم تومج مواليُّرتعالى أن كے آنتدادكو فدريء نجات اور مسندانِ نبوی مَا اَ ذَا عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِیْ کُتعیل سجیتے ہیں ، اگریری پریں توہم بی ال متبع ہیں ، اوراگری رسولِ کریم ملی اللہ علیہ وسلم اور صحابیۃ کے اُسوہ حسنہ کے سواکسی اور چیز کا نام ہے توہم شرح صدر سے کہتے ہیں کہ ہیں ایسے مرزائی حق کی ضرور ستنہیں سے وَرَشَادِیُ اِنْ تَیکُنُ فِیْ سَلُورَیْ سَدَّکُورُیْ کَسُتُ اَدُّضَیٰ بِالْوَشَادِ م اوراگر میری ہدایت اسی می محصر میں جائے کہ میں آپ کی مجت سے علیموہ ہوجاؤں تو مجھے اپنے مال پر چھوڑ و میں ایسی ہدایت نہیں جاہتا ہے

710

اس کے بعد ہم اپنے دعوے کی شہادت میں اساطین است ، انم اسلام اور علم ارسلف کو بیش کرتے ہیں ہسیکن یہ ایک ایسا وریائ نا پیدا کنا رہے کہ ان کی شہادتیں مسئانے اور مسئنے کے لئے عمرِنوح (علا اسلام) جاہئے ، اس لئے نہایت اختصاد کے ساتھ بھی کہتے تیں ان ورشنے کے لئے عمرِنوح (علا اسلام) جاہئے ، اس لئے نہایت اختصاد کے ساتھ بھی کہتے ہیں ان کو ہدیر : افل بن باب میں سامنے آگئے ہیں ان کو ہدیر : افل بن کیا جاتا ہے ۔ لیکن یہ بات اس قدر دسیع ہے کہ جربی تطویل کا اندلیشیب اس لئے بغرض اختصاد چید حضرات علما دا وران کی تصانیف کی عبارتیں نقل کرنے ہجائے مرت ان کے اسا درا می کی تصریح اور حوالہ کتاب پراکتفار کیا جاتا ہے ، البتہ کہیں کہیں کہیں گئی فاص عبادت ہی کا مدین کی عبادت ہی کہتے ہوئے ۔ اوراس بیان کو بغرض سہولت طبقات الم علم پرتقسیم فاص عبادت ہی لکھ وی کئی ہے ، اوراس بیان کو بغرض سہولت طبقات الم علم پرتقسیم کیا جاتا ہے ، مثلاً طبقات المحدثین ، طبقات المفسرین ، طبقات الفقہاد وغیرہ ۔

صروری اطلاع اکتر علما دسلف جس باید کے محرت بی اسی دنبر کے مفتراد نقیر میں اسی کا اسمائے گرائی کوکس طبقہ میں بیا جائے ، نیزیہ کرتقدیم دتا خیر میں ان کا مواتب و درجات کا کھا قامی و شواد ہے ۔ سیکن چوبی اصل مقصد سے اس بات کا کوئی تعلق تعیق وجیود کر زیادہ توسیع سے کام لیاہے ، نہیں ، اس لئے اس بات میں ہم نے تعیق وجیود کر زیادہ توسیع سے کام لیاہے ، ادر سرمری طور پر لینے نزدیک جس طبقہ میں جس مالم کی شہرت صلوم ہوئی اسی طبقہ میں اُن کا مدرج کردیا ، ادر اس میں کوئی مضا لگھ نہیں ہے ۔

وَمَا تَوْنِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعُلِي الْعَلِيمُ

## طبقات المحتثين

اس بابی کم ست پہلے اک حفرات محدثین کے اسارگرامی بیش کرتے ہیں جنوں نے ختم بوّت کے متعلق آنخفرت ملی النّہ علیہ دسلم سے احادیث روایت کی ہم لِ ولائت کا ا رائ يا تاويل وتحصيص كواس مي ظاهرنهي فرايا ، بلكراس كو بعينه ايى ظاهرى مرادي تسليم كياب - اوري نكر ده تمام احاديث ثع والم صغمات كتاب اورتعريح اسمائ مختین اسی رسالہ کے حفتہ ووم می گذریے ہیں ،اس سے اب کرد والرصفات یانقل عبادات بانکل زائد سجد کرصرف اُن حفرات موشین کے اسماعے گرامی شاد کرنے پراکتغار

كياجاتا ہے جن سے ممنے روايات مديث لي بي ال

اميرالمؤمنين في الحديث المآم بخارئ ، المام المحدثين المام مسلم ، نسباً في الودا ودم المثاني تريِّزيُّ، ابنُّ ماجرٌ، امامٌ مالكُ ، امام أحرين منبلُّ ، طمأ دينٌ ، أبنُّ إلى سنيمٌ البُعدَال وطيألًا طِرْ أَنْ ابِنَ مِنْ الْبِينَ ، أَلِوْنعيمُ ، ابْنَ حِبانُ ، ابنَ عِساكُرٌ مِنْ مِنْ مُعَاكُمُ ، ابن مُعَلَّم بَيْم فَيْ ابْنِ حَسَرِيمَةٍ ، صَيَّالُ ، ابْدِيعِلَيَّ ، مَنَّ السنر بغوي ، وَأُرِي ، خَطَيْبُ ، سَخْيَدُ بن منعود والكن الربيُّ ابِنَ إِلِى الدِنيا " وَلِينَ ، ابْنَ الِي مَاتِم ، ابْنَ النجار ، بَرَّال ، الدِّسَعيد با دردي ، ابْنَ مدي ، رانتي ابن وقر ، ابن رابوي ، ابن جوزي ، قاضي عياض ، عبد بن حيد ، أبون مرخي ، بري ابَنَّ مِنذِرٌ ، وَأَدْعَلَىٰ ﴿ آبُن إِنْ مَلِيذِنِسا لُهُ، رُوْيانٌ مُ طَرِّئٌ فِي الرياض النفرة ، خَطا إِنْ فَخَاجٌ ما فظاً بن بجرٌ در مترح بخاری ، علاَمْ عِنیٌ در مترح بخاری ، قسطَ لمانی ورمترح بخاری منودی ورخرح مسلم ، صاحب مراح الواج ورخرح مسلم ، سَنْرَحِىُ درحاست بنسائى ،سَنْآنِى

یہ ان محدّین کے اسمائے گرامی ہیں حبعوں نے ختم بوت کی اما دمیٹ ِ مرفوعہ آنحضرت ملی الشرعلیہ وسلم سے روایت فرمائیں ، اور بغیرکسی تاویل و تخصیص کے تبول کی ہی اس کے بعداس مقرکس جاعت کے چندخصوصی کا سیمی بطورنمون بیش کئے جاتے ہی بجن یں ان حفرات نے مسئلہ ختم نوتت پر روشی ڈالی ہے۔

ا مام الحديث قاضى عياص كم مفصل عبارت مجلّ ين ملاحظ فرائى بيجب

حقهوم

می انعوں نے بی کریم سی الشرطیہ دسلم پر برقسم کی بوت کا اخت تنام قرآن و حدیث نابت کی نے بعد یہ دوئی کیا ہے کہ احمت کا اجماع ہے کہ یہ آیات وا حادیث بائکل اپنے حقیقی اور ظاہری عنی برخمول ہیں ،ان ہی کسی تسم کی تا دیل و تحقیقی نہیں چاسمی ۔

شخ الاسٹ لام الوز رعہ عراقی خاتم نبوت کے بائے میں ارشاد فرماتے ہیں ،۔

وَالْاِ شَارَةُ بِهِ الْیَا اَنَّهُ حَنَا تِیمُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

تسکامیه ا در مافظ مدیث علا الله این کثیر می کا طویل اور فصل عبا رت آیت فاتم النبین کی شرح کرتے ہوئے ؟
مرح کرتے ہوئے اسی رسالہ کے پہلے صدیم کی مجابی ہے ،جس میں آنے نہ فقط مسئلہ ذیر بحث پرایک فیصلہ کن تقریم فرائی ہے ، بلکرساتھ ہی بیسی بتلایا ہے کہ انحفرت کی اللہ علیہ دم کے بعد ہر مذی نبوت کذاب و دخال ہے ، خواہ کتے ہی خرق عادت اور کرا مات علیہ دم کے بعد ہر مذی نبوت کذاب و دخال ہے ، خواہ کتے ہی خرق عادت اور کرا مات علیہ دم کا نبات دکھلائے د تغییران کثیر ، می ۸۹ ج ، ملیع قدیم ج بنوی )

علامم زرقان کی عبارت بھی پہلے حقیمی اسی جگر گذر ی ہے ،جس میں فرایا ہے کرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصو میات میں سے ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔

عُلَّالُم مِسْ طَبِي فَ فَرَايا ہے، ر لِاَتَّ بِبَوْتِ النِّقِ مُنَّى اللهُ عَلَيْهِ

غمنبوت

لِاَتُ بِبَوْتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّالَ اللهُ عَلَيْهِ السَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ كَاوِنًا و وَسَكِّى الْمُعَلَّعُ الْوَحْيُ (مواجب النَّيْنِ ) على العدد عي منقطع بوج كى ب و

ا ود تبسری صدی کے محبر ترد امام طحطؓ وی نے اپنے دسسالہ معتبدہ طحاویہ ہیں تحسر پریسنسرہ یاہے :۔

ا درمرد وی نبوت صور می انتریلیرولم کے بعد دیا وت اور گراہی ہے ، اوراکپ ہی تمام مخلوق جن وائس کے لئے دمول ہیں ہ

دَكُنُ دَعُوَةً بُعِلَ \* مَكَيْدِ السَّلَامُ بَنْيُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ الْمُنْفُّ وَهُونُ الْمُنْفُونُ إِلَى الْهِمِنَّ وَ وَهُوىٰ وَهُوَالْمُنْفُونِثُ إِلَى الْهِمِنِّ وَ كَانَّدُةِ الْوُرَكِى ( عقيدنا ١٥٠٨) حافظ ألبن فيم في إني رساله" الغرقال بن اوليا دالرهن واوليا دالشيطان ميكى

جگردم ۲ و ۱۲۳ و ۵۱ وغیره مین اسی ضمون کی تصریح فرمانی ہے بنیں سے ایک عباریہ یو۔ "سب انبيارطيم السلام كي باس الشرتعالى ك طرف دى آلىب ، بالخصوص مائے بى مدالله جواني تبوت ميسكسى وركمخاج تهيين بياور اس لية آث كي شريعت مكسى بي سابق كم تماج ادر نہ آئندہ آنے والے کی سخلاف آٹ کے علاوہ دوسرے انبیاء کے، اس تے کمیے علاسلا فانى شرايت كاكر حقرس قواة كاوالدديا، ا در خر بعیت تورات کی تکیل کرنے کے لیے تو دھنر مسيع تشرلين لاشعا ولاسى لئے نصاری اس مٹرلیت کے محارج تھے ، بو حفرت بی میسے ظرومي أحجى تعيى مثل تورات وزبورا ورادوا بوبس نبوتول کے ۔ اور م سے پہلی اُسٹیں محدثول ك يمى مختاج تعيس بخلاف امت محديثال صاحبها السلام كى كرند دوكسى بى كى اج اوردكس كى كى ، بلكرالله تعالى في اي ك ي فغال اور علوم ادراعمال داخلاق اس قدرجع كرديم يرج تمام انبيا دمالبتين مين تقتىرت الوديوج ديتمع "

وَالْاَنِيْكَا لُكُمْ مُ يَأْتِيهِمُ الْوَحْيُ مِنَ اللهِ تَكَا لَاسِيَّمَا مُحَمَّدُ كُمِّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لَفُكُنُ فِي نَبُوَّتِهِ مُحْتَاجًا إِلَى عَيْرِةٍ مُلَمِّتُهُمُّ شَيْنِينَهُ لَا إِلَى نَيِّ سَابِق دَلَا إِلَى لَاحِقِ بِخِلَانِ غَيُرِهِ فَإِنَّ الْمَيْنِحَ ٱحَالَهُمْ فِي ٱكْثُوالشِّي يُعَةِ عَلَى التَّوُرُاةِ رَشَيْعَةِ التَّوْلِةِ حَاءَ الْمَدِيْحُ لِكُيِّلُهَا وَلِهِنَ الْكَانَ النَّمَانُ مُحْتَاجِيْنُ إِلَى السُّبُوِّةِ الْمُنْعَلَّى مَدِعَىٰ المثينع كالتؤزاة والزبؤدية تستام ألازبع وَالْعِشْرِيْنَ نُبُوَّةً وَكَانَ الْأُسُمُ قَبْلَتَا مُختَاجِينَ إِلَى الْمُحَكِّرِيْنِينَ بِخِلَامنِ أمَّةِ مُحَتَّدِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ الله تعالى اغناهم به منكفي يحتا مخوا مَعَهُ لَا إِلَّ نَبِيِّ وَلَا إِلَّى مُحَدِّثِ بُلُكُبُمُ كَهُ مِنَ الْغَضَائِلِ وَالْمُعُادِنِ ۖ الْعُمَالِ الصَّالِحَةِ مَا فَنَّ قَهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءِ (القرقاك، ص ١٥)

يزعلام وموت بن اين كتاب زاد المعادين بي الثينمون يردثني والى ب-ا ودمخرت قسطگانی شارح بخاری نے اپنی کتاب مواہب لدندیری مسئلہ ختم نبوت كومتعدومقا مات ميں تفصيلاً واجمالاً ذكر فرما ياہے ، جس كى بعض عبادات اس والد کے حقہ اول میں آمیت خاتم انسیسین کے مانخت گذر یکی ہیں ، اس کتاب می تحرر فراتے من كرجب بنى كريم ملى الشرعليه ولم كروف الدس كى زيارت كري تويد دعار فرصنا چا مي .. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ عَاسَتِهِ لِلْمُؤْسَلِيْنَ " لَى رسولوں كے سردارا ورانسياد

دَخَاتِمَ النَّبِيِّيْنَ رَوَابِبِ،مَ ٢٣٥٠٩) خَتَم كُرِنَ وَالِ اَبِيرِسَلَامٍ وَ نِرْا مَام الْحَرِثَيْثِ الْوِلْعِيمُ فِي اِنِي مُسنَدُمَ فِي اوْرَحَا فَظُورِيثَ عَلَامُهُ إِنْ يَمْيِيرُ نِي \* جَابِ مِي كُمْن بِولَ دِينَ السِحَ "مِي اوْرَحَرْت شَاهَ وَلَيَّ الشَّرِنَ اعْقَادُ الْمَجْعِ وَغَيْرِيل اسْ مَضْمُونِ كَاصْرَ عَ مُسْرِدًا فَي مِي وَرَحَى مِنْ الْمَارِي وَمُورِي السَّرِي الْمُتَعَادُ الْمَجْعِ وَغَيْرِيلُ اسْ مَضْمُونِ كَاصْرَ عَ مُسْرِدًا فَي مِي وَ

علام خفاجي شفار قاضي عياض كي شرح مي فرماتي بي ال

نَاِنَّهُ لَانَبِى دَلَارَسُولَ يُرُسُلُ بَعُنَ الْأَنْ وَلَارَسُولَ يُرُسُلُ بَعُنَ الْأَوْلَ مُرُسُلُ بَعُن دَلَا فِي عَمُهُ وِ \* .

" اس لئے کہ آنحفرت ملی اللہ علیہ کلم کے بعد مؤکنی ہے ذرول اور نہ آپ کے عہدم بادک میں ؟

نیزعلام موصوف شرح شفار می تحرمر فراتے ہیں ا

نہیں اوراس کے ساتھ النرتعالی پرانرارمی بانرصاکراس نے مجے بی بنایا ہے ؟

اس کے بعداس کے کفروار ترادی دجر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ،۔

"اس لئے کہ وہ بی کریم میل اللہ علیہ وکم کی تکذیب
کرف والاہے اس قول میں محب کو ثقات نے
نقل فرایا ہے ، کرآئ کے بعد کو کُ بُن ہمیں ہوگا
بین کے کو مرے بعد جدید نبوت مزی جا اے گ یہ

ادراب حبال فراتين ، و مَن ذَهَب إلى أَنَّ التُّبُوّة مُكْتَسَبَةً لاَننَّكُمُ أَوُالِ أَنَّ الْوَلِدَّ انْفَلْ مَنْ الْمِيْ نَهُ وَزِنْدِينٌ يَجِبُ تَسُلُهُ .

نهرقان مي ١٩٨٨)
اورشفارقاضى غياص مي ١٩٢١)
وَقَلُ تَسَلَّ عَبُلُ الْمُلِكِ بُنِ سَرُوَاتَ
الْحَادِثَ الْمُنْتَبِقَ وَصَلَبَهُ وَنَعَلَ ذَلِكَ
عَيُرُوا حِدٍ مِّنَ الْمُحْلَعَاءِ وَالْمُلُوكِ بِالشَّبَاعِيمُ
عَيْرُوا حِدٍ مِّنَ الْمُحْلَعَاءِ وَالْمُلُوكِ بِالشَّبَاعِيمُ
وَالْمُعْتَمَ عُلَمَاءُ وَقَيْمٍ عَلَى مَوَابٍ فِي لِيمُ
وَالْمُحَالِمُ فِي ذَلِكَ مِنْ كُنُمِهُمُ كَافِنَ .

لاز اكفار ص ۲۳)

اورشرح شفار مي الميه المين ال

زخاتان المشقكتان مِنْ جُمُلَةٍ مَاكَفِينَ

يِهِ بِتَجُوِيُذِ النَّبُوَّةِ بَعُدَ اللَّبِيَّ كَلَّاللَّهُ

عَلَيْهِ رَسَلَمَ الَّذِي أَخُبَرُ تَعَالَى أَنَّهُ

خَاتِمُ النَّبِيِّينَ .

"ادر جینی برا عقادر کے کربوت کسب کرکے ماس کی جا احدث تعلی نہیں ہوئی ایا معتبدہ رکھے کر دل ہی سے افغال ہے توریش خص افغال ہے توریش خص افغال ہے توریش خص افغال ہے توریش خص افغال کا تال کرنا واجب ہے ہی

م ادر فليفرع بوالملك بن مروان نے حادث مرق نوت اور نوت مرق نوت كونس كيا اور مول پر پڑھا يا اور ايسا بئ الم مرت فلا مرت فلا اور ايسا بئ الم مرت فلا اور اور ايسا بول نے اس جيے دعيان بئ مساتھ كيا ہے اوراس زمانہ كے علمار نے اس پر اتفاق كيا ہے كہ ان كا فيال ميے ودوست تعااود جو ان كے كا فوائد ہے وہ خود كا فرہے ہو

ا درا یے ہی ہم اس شمنی کو بھی کا فرکتے ہی جہار نی ملی الٹر علیہ دسلم کے بعد کسی کی نبوت کا دعویٰ کرے بینی آپ کے زمانۂ مبادک میں دعوی کیے جیسے سیلم ادرا مود عنسی نے کیا ، یا آپ کے بیکرے ' اس سے کہ آپ فاتم النبین ہیں ، تبھر سے قرآن و عدسیت ، بس دعویٰ نبوت الشدا وراس کے دسول کی کمذیب ہے شل عیسا یُوں کے بی

۴ دریر در نون کے میں جملران کے میں جن کی دجہ ان کوکا فرکہاگیا ہے ہوجہ جائز دکھنے نبوت کے بعد ہمارے نبی ملی النہ علیہ دسلم کے جن کے متعلق حق تعالی نے خبردی ہے کہ آخری میغیر جیں ؟ مختین کی اس ظیم الشان جماعت کے اقوال دتھ رہے ات آپ نے ملاحظہ فروائیں کیاکسی ایک نے بھی ختم نبوت میں برشاخ ٹکالی ہے کہ صرف تشریعی نبوت کا اخت بتام ہواہے ، غیر تشریعی یاظلی یا بردزی قیامت تک جاری ہے گ

ا چھااگر مخدین سے بھی یہ فروگراشت ہوگئی تواگے آئے ، ہم ادبا بقسیرے اس عقد کا حل طلب کریں جن کی تمام ترمساعی کا خلاصہ یہے کہ قرآن کی مراد کوسہل اورصاف طری ہے امت کے سامنے بیش کردیں۔

### طبقات للفتري

حفرات مفترن کے اقوال سکار زیر بجٹ کے تعلق بیٹیر اسی دسالہ کے بیپیا صدی آیا خم نبوت کے ماسخت گذر پیچ ہیں ، اہر ذااب ال کے اعادہ کی ضرورت نہیں ، بلکہ صرون ان حفرات کے اسمادگرامی شماد کر دینیا کانی معلوم ہوتا ہے ۔

اماً مالتغييروالحديث عافظا بوجعفر طبري ، اماتم راغب اصغباني ، حافظ عادالدين ابكير ، علا مرفختري ماحب كشاف ، شيم محوداً لوسي مغتى بغداد صاحب روح المعانى بحث لام نسفي علا مرفختري ماحب مرادك ، علا مربوي معاصب موالم التنزيل ، فأذن ، اماتم واذي ماحتب بركبر ، ماحب موالد ، الموحظ المحمول الدين يوطي ماحب موالد الدين يوطي معاحب مواحب مواحد المنظم معارض المعافرة معادل الدين المنطب مواحد المنظم معارض المنظم معارض المنظم معارض المنظم معارض المنظم معرف وي ماحب مواح المبيد ، حفرظ وي معاصب مواح المبيد ، حفرظ المنظم معاصب والمحالة والمنظم المنظم معاصب والمعالم المنظم من الموحد المنظم المنظم

ان صرات کے اقوال اور تصریحات عوا آیت خانم آئیسی کے تحت فرکورس جن یک بین کے تحت فرکورس جن یک بین کا تھا اور تعریک کے بین اور بین کا تعریب ایک نامی ایک نے بی اور بین مورس میں اور بین بین بین بین میں اور آگے بین اور آگے بڑھ سے دفع ہے اس سے ہما ور آگے بڑھ سے دفع ہے اس سے اس کا کہ تر مسکو نفت اراتہت سے اسس کا کہ تم اب بین باتی ہے ۔ اس سے ہما ور آگے بڑھ سکو نفت اراتہت سے اسس کا

استغشادکرتے ہیں بھیونکہ برجاعت بال کی کھال نکالنے ا وثرسئلہ کے ہرپیلوا وربرقبید وشرط کوبوضاحت بیان *کرنے میں شہودسے* ۔

### حضرات فهمار

صاحب الاشباه والنظائر كتاب السيروالرقة مي تفقيمي الس

إِذْ لَمُ يَعِينَ ثَانَ مُحَمَّدًا اللهُ عليه دُسُكُمُ أَخِرُ الْاَنْبِيَاءِ نَلَيْنَ بُسِمُ إِلْاَتُهُ اس لفكراكي أخرى في بونا مروديا ديناي سيري مِنَ الضُّ وُرِيَّاتِ - داشباء م ١٩٩٥

ا ورعلامه ابن تجييح بحوالرائق شرح كز الدقائق مي محرير فرماتي بي ١-

رَيَّكُنُ بِتُولِمِ إِنْ كَانَ مَا قَالَ أَلَانْبِياءُ حَقَّا أَرُمِي لُ قَا وَيَعَوْلِهِ \* أَنَا رُسُولُ اللَّهِ "

بحروص ۱۳۰ (۵۳)

اور فتاوی عالمگیری ص۲۲ه ج سی ہے ا

إِذَا لَمُ يَغِينِ الرَّجُلُ آنَّ مُحَتَّدُنَّا صَرَّالِيُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخِرُ الانْسِيَاءِ فَلَيْسَ بِمُثْلِي

دَكُوْتَالَ آنَا رَسُولُ اللهِ أَوْقَالَ بِالْفَارَيْهِ تن بغيرم يُرِيدُ به تن بينام مى رم ،

علامما بن حجر مى شافتى لين نتادى بى تحريفرات بي ا

مَنِ اغْتَقَلَ وَحُيًّا بَعُلُ مُحَمَّدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُفَرَ بِالْجُمَاحِ الْمُسَلِينَ .

اور مُلَاعلی قاری شرح شائل می مهزبوت کے متعلق تحریر فراتے ہیں ا۔

" ا درجب كوئى شخص يەن جانے كەمجەتسىلى التُرىلىرولم تهام انبيادي سے آخری نی ہي تو دهسلمان ميں

الركول كارشك كے ساتھ يہ كے كواكر انبيار كا فوان

منصح الدسيح مو الم توكا فرموجا تاب واسى طرح ألم

يركي كرمي الثركاد سول بون

م جب كونى أدى يرعقيده مرسط كرمحك المعليال

وسلم النحرى ني بي توده سلمان نهيس ا وداگر كيم یں رسول الڈ بول یا فارسی میں سے کہ میں بغیبر مول ا ودمراد به بوکری پینیام پینچا تا **بو**ل تسمی

كافربوجا تاب

م بوشخص مجرصل الشعليه وسلم كے بعد كسى وحى كا

اعتقادركم باحبساع مسلين كافريوكيا يه

له مروديات دين وه احكام بي بن كا وجود خرب اسلام من درج تواتركوبيوغ كابو ، فواه يحكم فرن بو يا واجب مسئون ہو يامباح ١٢

" مہرنوت کی نسبت نبوت کی طرف اس کے ہے کہ اس کے ڈرلیر سے کل نبرات پرمپر لگٹ چی ہومیا گ کراس کے بعد کوئی اس میں داخل نہوگا "

دَامِنانَتُهُ إِلَى الشَّبُوَّةِ لِاَ نَهُ خُتِعَدِهِ بَيْثُ الشُّبُوَّةِ حَتَّ لَايَلُ خُلَ بَعُـ لَهُ احَلَّ -

يزعلام موصوف مترح فقر اكبر م ٢٠٢ مي فرماتي بي ١٠.

" ا در بوّت کا دعوی ہاسے نج صلی الشہ علیہ ولم کے اس بعد با حب ساع کفرہے "

رَدَعُوكَ النَّنُبُرَّةِ بَعُلَ نَسِيتِنَاصَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ المُعْمَ عِالاجساع .

عَبَ ہے کہ مرزائی امّت اللّ علی قادی پریہ مت با ندھتی ہے کہ وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ، بلکہ غیرشریبی نبوت کے قائل نہیں ، بلکہ غیرشریبی نبوت کو جائز سمجھ ہیں مالانکہ آپ نے ملاحظ فرایا کہ وہ کسی مغائی کے ساتھ اس حگرمطلقًا دعوی نبوّت کو کفر فراہے تشریعی ہویا غیرتشریعی ۔ اور عسلامہ مسی محمور کے مغتی بغداد کی فقس عبارت پہلے گذر حی ہے جس کے چند

جسلے یہ بی ار

رُكُوْنَهُ مَكَّ اللهُ عَلَيْهِ رَسَلَّى خَاشِمَ النَّبِيِّيُنَ مِثَانَطَعَتْ بِهِ الكُنْبُ وَعَنْ بِهِ السُّنَّةُ وَ اَجْمَعَتُ عَلَيْهِ الْكُنْبُ وَعَنْ بِهِ السُّنَّةُ وَ اَجْمَعَتُ عَلَيْهِ الْاُمَّةُ فَلِكَفَّ مُلَّاعِيُّ خِلَافِهِ رِنُقِتَلُ إِنْ اَصَّ -دردح المعانى محمد جه ا

لاتكفى.

ادرفصول عمادي مي كلات كفرشماركرت بوت تحابي ال

وُكَنَ الْوُتَالَ اَنَارَسُولُ اللهِ اَوْتَالَ اِللهَ اللهِ اَوْتَالَ بِالْفَارَسِيَةِ مِنْ بِينَامِ مِرِيدِيهِ بِينَامِ مِن مِن بِيهِ بِينَامِ مِن بِيلَهُ مَن مَنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(نصول، ١٣٠٠)

"ادرا ہے ہی اگرکے کمیں النہ کا دمول ہوں یا فادک زبان میں کہے من میغام برم ا درمراد یہ ہوکھیں بیغا ا ہے جا تا ہوں تو کا فرہوجا ہے گا ،ادرجب اس نے یہ بات کہی ا درکسی خص نے اس سے عجب وہ طلب کیا تو بعض کے نزد کید یہ طالب معجزہ میں کا فرہوجا ہے گا ، لیکن مت اُخرین نے فوایا ہے کہ اگرطا الب معجزہ کی نیت طلب معجزہ سے عض اس کی دموائی اورا فلہا دعجز ہوتو کا استر در ہوگا ہے

" ا دواگر کسی خس نے نبوّت کا دعویٰ کیاا دود وسیر نے اس سے جوٰہ طلب کیا تو بعض نقب او کے نزد کی یہ طالب معجر ہ بھی مطلقاً کا فرہوجا ہے گااڈیش نے تیفییل فرمائی بچکر اگراس نے اظہار عجز و دیوائی کے لئے معجرہ طلب کیا تھا تو یہ کا صنر نہ ہوگا ہے

ادر متحقه نشرح منهماج مین کلمات کفرشاد کرتے ہوئے تکھاہے ،۔

آذُكُذَّ بَرَسُوْلُا أَدُنَسِيًّا ٱدُنَقَّ مَهُ بِآيَّ مُنْعَصِ كَانُ صَغَرَ بِإِسْسِهِ مُرِيْدٌ اعْيَقِيُرَة مُنْعَصِ كَانُ صَغَرَ بِإِسْسِهِ مُرِيْدٌ اعْيَقِيرَة آدُجُوَّ رُنُبُوَّةً آحَدٍ بَعُن دُجُوْدِنَبِ بِنَا مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ دَعِيْسُى عَلَيْهِ السَّلَامُ مُنِى تَبُلُ نَلا يَرِدُ

داز اکشارس ۲۲)

" یاکسی دسول یا بی کی تکذیب کرے یاکسی ممکی تنقیص کرے جیسے اس کے نام کو تصغیر کے ساتھ بزیت تحقیر ذکر کرے یاکسی کی نبوت اس محفرت مسل الشرعلیہ دسلم کے بعد جائز دیکے ، اور مضرت عیسی علی السلام آپ پہلے نبی ہوچے ہیں اس لئے اُن کے نزدل ہے اعراض نہیں ہوسکتا ہو

گذشتہ عبادات فعول عادی اورخلاصۃ الفتا دی ہو فقہ کی متنق علیاور ستندکتا بی ہی اور ستندکتا بی ہی اور ستندکتا بی ہی اس مراح یہ ہتا ایک میں میں میں میں اللہ علیہ وسلم کے بعد سروعی نبوت کا فروم تداور داجب القتل ہے ، اسی طرح یہ بی بیان کردیا گیاہے کہ جوشخف کی کو محمل العدق مجمر

اس مے مخزہ طلب کرے دہ بھی کا فرہ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آنخفرت میلی الشہائیہ دلم کے بعد کسی تربی کی نبوت کا اختال باتی نہیں ، بلکجس دقت دعوائے نبوت کا لفظ کسی کی زبان پر آئے تو نول الغیرامتحان مربی اور طلب دسیل دغیرہ کے تقین کرنا چا ہے کہ وہ کذا ہے ہوں اس کے دعوے دعوے یں صدق کا احتال نکالنا ودھیقت حضرت رسالت پناہ ملی الشہ علیہ وسلم کے دعوے میں مدت کا احتال ہیداکرنا اور سینکروں احادیث نبور کو حبالانا ہے ، والعیاذ بالشہ .

آپ نے طاحظ فرما یا کہ اربابِ فتوئی نے بھی مطلقاً نبوّت کے اخت تام کا اعلان سنوایا جس میں تشریعی دغیرتشریعی سب واخل ہیں ، اور بھراسی پراکسقا نہیں کیا بلکہ ہروئی نبوت اور بروئی وی کو کا فر ، کا ذہب ، وی اللہ قرار دیا ، خوا ، تشریعی بوت کا مرعی ہویا فیر تشریعی کا ، اس نے اب ہم اس سکلہ کو حفرات تسلمین کی فدمت میں بیش کرتے ہیں ، جن کے میہال لفظ لفظ پر بحث و تحقی کے بازادگرم ہوتے ہیں ، کر مت اید وہ ہیں بیت دیں کہ فیرتشری نبوت کا اخت تام نہیں ہوا ہے ۔

حضرات كلين

ا ما م الحديث والثلام حا فظ ابن حسير م اندلسى في ملل دخل مي اسم سكركومتعدد مواقع مي دوشن فرايا ہے ، ايك جگر فراتے ميں :۔

نُوَحَبَ الْإِثْنَ الرُهِ لَمْ يَهُ الْجُمُ لَةِ وَمَحَّ الْحُمُ لَةِ وَمَحَّ الْحَمُ لَةِ وَمَحَّ الْتَلَامُ اتَ وَجُوْدَ النَّبُوَّةِ تَعِبُلُ لَا عَلَيْ فِالسَّلَامُ اللَّهِ عَلَيْ فِالسَّلِي السَّلَامُ اللَّهِ عَلَيْ فِي السَّلِي اللَّهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْ فِي السَّلَامُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعِلِي الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُلِمُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْ

سپرلین تام مورکا اقرار واحبب اوری بات می طور ری ابت می کاری کرنی کرنی کریم می الد عکیدولم کے میکن فی کا وجود باطل ہے اور مرکز نہیں ہوسکتا ا

اودملک صغر ۲۲۹ جلد۳ میں فرماتے ہیں ۱ر

دُكَذَالِكَ مَنُ تَالُ (الله وَلَه) أَوُاتَ بَعُلُ . مُحَدَّدِه مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَبِي عَلَيْ اعْدُرَ عِلْيَى بُنِ مَوْدِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَسَانًا هُ لايختلف اثننان في تُكُفِيْرٍ المِسِحَةِ قِيَامِ الْحُجَةِ مِبْكِلِ هٰ لَذَا .

ا ودایسے پی پختف یہ کے کہائے بی کھکی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے علیٰ علیٰ اللہ علیہ وسلم کے کوئی ہی ہے تو کوئی ہے تو کوئی شخص اس کے کا فریونے میں اختلاف نہیں کرسکتا ، کیونکہ ان سب امود برسی کا ورتط می حبت قائم ہوجی ہے ۔

ادريم ضمون ملل صغير ١٩ اجلوم اورصغي ١١١ حلوا وصغي ١٨٠ ملدي وغير ين تحرير فرطايات .

نی کریم مل الشہدار کے کے بعدزین میں اورکوئی بی

جوآئي يزنازل موان اس يردالات كرتاب كآك

انبياس ختم كرنے والے بي اورير كراكي تمام

انسانوں بلكرتمام جن وانس كى طريث مبوت

يحن است ابت بواكما بي تخرى ديول بي ج

نزاس کتاب میں ایک مگرت راتے ہیں: وبس کوئی مسلان اس کو کیسے جائز سمچر سختلب کر

كَلَيْنَ يَسْتَجِيْرُ مُسُلِمًا أَنْ يَتْبُتَ بَعُلَا عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيًّا فِي الْارْضِ -

يملل ونحل

ٹابت کرے ہے ا ور مثلا علی قاری کی عبارت شرح فقرا کرائمی آب نے ملاحظر فرما کی حب می مطلقاً وعوائ نوت كوكغرت راردياب .

اوراماً م تحم الدين عرفسفي إني عقائد مي تحرير فراتي بي ،-

وَاوَّلُ الْاَنْسِيَاءُ اوَمُ وَاخِرُمُ مُسُحَتَّلُ م مين انبيارس مت يبيدادم عليات المميان ست اخرين محمل الشرعليرك لم مي ي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

اورعلامم تفتازانی اس کاسترره می فراتے میں ار " بَى كريم صلى الشرعليرو سلم كاكلام اورالشرتعالى كاكلام

وَدَّنَّ وَلَ كَلَامُهُ وَكُلَّامُ اللَّهِ ٱلْمُنْزُّلُ كَلَّيْر اَتَهُ خَاتِمُ النَّبِيِّينِينَ وَأَنَّهُ مَسْخُونُ إِلْ كَانَّةِ النَّاسِ بَلُ إِلَى الْجِنَّ وَالْإِنْسِ

تُبتَ أنَّهُ اخِرُ الْأنْسِيَاءِ.

(شرح عقادًن نسنى)

اورميئ مضمون علم عقائر وكلام وغيروكى كتب مندرجر ذيل مي مجمبل وفقسل موجودسي

جن كے فقط تام شمار كئے جاتے ميں ،ر المعقد المنتقد مم ۲۰۹ ۔ الاتعالی المسيوطی ، ص ۱۲۸ ج۲ ۔ مسائرولاب مجاملی ا مجوعة العقائر لليا نعي م ١٥ وعقية العوام الشيخ احرالم زوقي م ١٢ و شريح عقيد العوام ا زعلامه نووي مشاكل الوالليت . قطراً لغيت للنووي م ١٥٠ .

حضرت شاه عبد العزيرية ميزان العقائد من تحريفرملة ين ال

مُحَدَّدُ صُلَّى اللهُ عَكَيْدِ وَسَلَّمَ وَسُولً ﴿ مَحْرُ الشَّمِلِيرُ وَسَلَّم رَمُولَ مِنِ الدانبيار کے ختم کرنے والے ہیں ہ رَخَاتِهُمُ .

ا در علم عقائد كى معروف دمعتمد كتاب جوم رة التوحب ميري ار وخَصّْ خَيْرَ الْخَلْقِ آنُ تَلُ تَمَّت ﴾ يه الْجَدِيْعَ رَبُّ نَا دُعَةً سَا

» ہمادے مروددگا دنے خیرالخلاکق بینی آنخ خرست ملی اللہ علیہ وسلم کو یخصوصیت دی کہ انبیاء کو آپ پرمنتم کردیا ،اورآپ کی بعثت تام جِنّ وانس کے لئے عام کردی ہ الانشيخ المم عبدالسّلم بن ابراميمٌ ما يكي المذبب اس كتاب كي تررح " اتحاف المريد" می تورون راتے بیں ار

أَىٰخَتُمُ رَبُنَا بِنُبُوِّنِهِ جَبِيْعَ الْأَنْسِيَاءِ تَالَ تَعَالَىٰ وَحَاتَمَ النَّبِيِّينُ وَيُلَيُّمُ مِنْهُ خَتُمُ الْمُؤْسَلِينُ اَيُضَّا لِإَنَّ خَتُمُ الْأَعَيْمَ خَتُمُ لِلْاَحْقِ مِنْ غَيرِظُسُ نَلَاتَبُتُ لِأَ نُبُوَّةٌ وَلَامَثَى يُعِدُّ بَعُدُهُ مَعْدُا مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْرُ وَسَكَّرَ واتحات المريد اص ١٢١)

مدييني بالصيرود فكارن الخفرت مل الشعليروم كى بوسي مام الميار كوخم زاديا، الشقعال ذاتي من د خَاتَمُ النَّبِينِينَ \* اورخم نوت خيم معالت مجى اذكما ب كيونكر نبوت عام ب، اورعام كا ختم خاص كا اختتام بمى ب مراس كاعكس نبي بوتا ، اس في الخفرت علی الٹرعلیہ وسلم کے بعدر کوئی نبوت ٹر*یع ہوگی* اور

حريوم

اس میں لانتبتدا أنبوة كے لغظ سے اس شبر كامھى اوال كرديا كرآ خروا ندي سي الميالم كانزول ختم نبوت كے منافی سمجمام استماتها ،اس كے ستلاد ياكه ختم نبوت كے معنى يرس كرك في بوت آئي کے بعد رخوع نہ ہوگ ،ا درعیسی علالت لام کی نوت پہلے شروع ہو على ہے ۔ مرشيخ عيد الغنى نامليس مرح كفاية العوام صفحه ١٨ يس تحصة بي،-

حُدِيْتِهِ مُحْمُونِهِ كَالْآخِرُ مِنْهُمُ الدَّحْرُ مُنْ أَلْمُ الدَّحْرُ مُنْ أَلْمُ مُونِدًا لَهُ " ستب پیپے رمول آدم علیانسام ، پیران کے آتری بى اس طرح كداك كے بعد مطلقًا مركون بى سادين لَيْسَ بَعُدُهُ لِنَبِيٌّ زَّلَارَسُولُ أَصُلًّا مُحَتَّدُ بُنُ عَبُلِ اللهِ خَاجَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْكَرْكِينَ دسولء ومحتصلى الشرعلير وسلم خاتم الانبياد والمركين صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَهُوَ النَّبِيُّ ٱلْبَاتِيُّ بى، اواكبى اليے بى بى كاك كى نبوت دسالت عَلْ دِيسَالَتِهِ وَإِنْ مَاسَّصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ ونیایں آٹ کی وفات کے بعد بھی آ حشرز مانہ وَسَلَّمَ إِلَىٰ الْحِوْلِلزَّمَانِ وَانْقِطَاعِ الْكُنْيَا. اورفتار دنياتك بالى مي 4

وه لوگ جوتشریعی ا ورغرتشریعی کی شاخیس نکال کربرعبارت کی تحربین کیا کرتے ہیں آنکھیں کھول کران عبارتوں کو پڑھیں کہس طرح ان حضرات نے ان کے کر دیتح لینگادا سستہ بدكر دياب كيونكران دونول عبارتول مينهايت ضاحت ما توتشريعي اورغرتشريعي برقيم كي توت کے اخت مام کی تفریح کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کردیاگیاہے کہ ختم نور، سے مرادیہ ہے کہ

آپ کے لیکسی کومنصب نبوّت نہ دیا جائے گا کسی قدیم نبی کا پی نبوّت پررمباً یا مجرد نمیا میں آنا مخم نبوّت کے لیکسی کو ختم نبوّت کا معادمی مجمدافال مخم نبوّت کے کسی طرح معادمی مجمدافال مرزائی فیم و فراست کا اعجازہ ہے۔

ادر شیخ الوست کورسالی تمهیدی تحریفراتے ہیں ،۔

وَقَالُتِ الرَّوَافِضُ اَنَ العَالَمُ لِالْكُونُ عَالِيًا مِنَ النَّيِ مَعَ النَّبِي مَعَ أَوَهُ لَ الْمُنَ لِانَ عَالَ مَن النَّيِينَ وَ عَامَمُ النَّيِينَ وَ مَا اللَّهُ تَعَالَى قَالَ " وَخَامَمُ النَّيِينِينَ " وَ مَن النَّهُ يَعَلَيُ اللَّهُ تَعَالْ قَالَ " وَخَامَمُ النَّيْلِينَ " وَ مَن النَّهُ يَعَلَيُ اللَّهُ يَعَلَيْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُل

م روافق کے بیں کہ عالم بی سے بھی خالی ہیں ہے گا ، اوراُن کا یہ خیال کفر ہے ، اس کے کہ الٹرتعالیٰ نے فرایا ہے وخاتم انہیں ، اور پوشخف ہا ایے زمانہ بی نیوت کا دعوی کرے وہ کا فریوجائے گا، اور چو شخص اس ہے بچرہ طلب کرے وہ بی کا فریوجائے گا، کیونکر قرآن مجید کی نفی خطبی میں کوئی شنبہ ہیں ہوسکی اس ملی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کی کوشرکت مالی مہلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کی کوشرکت مالی نہیں ، بخلاف عقیدہ کہ دوافق کے ، وہ کہتے ہی کر صفرت علی ڈرمول اللہ مہلی اللہ علیہ ولم کے ساتھ شرکیے نبوت تھے ، ا دوان کا یہ عقیدہ کفر ہے ہیں شرکیے نبوت تھے ، ا دوان کا یہ عقیدہ کفر ہے ہیں

ا درجوسی سمجه کرنبوت کوشش ادری سے ملائنل کوا مل ہوسی بر مجه کرنبوت کوشش ادری ہے اس کا قتل کوا مل ایم عقیدہ تواس کو مقتفی ہے کاسلسل نبوت بی ختم نہو ا در فیمی آل کا دا میں مقتفی ہے کہ سلسل نبوت بی ختم نہو ا در فیمی آل کے دا حادیث متواترہ کے خلاف ہے جن میں الدری سلسلہ اسی طرح مستد ہوتا ہوا چلاا گیا ، یہاں تک کرنی خاتم ہے سند موتا ہوا چلاا گیا ، یہاں تک کرنی خاتم ہے سند موتا ہوا چلاا گیا ، یہاں تک کرنی خاتم ہے سند میں انتر علیہ دسلم میوث ہوئے ہی

اورشر عقيدة مفاريخ من ومن أريخ من ومن زعم اللهامكتيبة أنهونيوي من ومن زعم اللهامكتيبة أنهونيوي أن ومن زعم الله المنطقة من كلامه وأعقاله أن لاتنفطع وهومخالف البقي الفرائي من الأماد عليه والمنوا ترقيبات من الله عليه وسكر خات التيبيت المنوا المنوا التيبيت المنوا المنوا

والانتماد ، طبع مص مثلا)

ا درجۃ الاسٹ لام اما م غ الی اپن کتاب اقتصادین سسئل زیریجٹ کواس طسرح میاٹ بیان فرماتے ہیں کرکسی مخالف کولب کھولنے کی گنجائشش نہیں رہتی ہ

اِتَ الْاُمَّةَ فَهِمَتُ بِالْدِجْمَاعِ مِنْ فَيْ لَا سَبِيْك اسْتِ فَاسَ لفظ العِن فاتم النبين وَقَ الْاُمَّةَ فَهِمَتُ بِالْدِجْمَاعِ مِنْ فَيْ ذُنْ مَا مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اللَّفُظِ وَمِنْ قَلَ ثِنِ آحُوَالِهَ آنَهُ نَعْمَ اللَّهُ الدلائِق بعدى عاور قرائن الوال عباع عَنْ مُنْ اللَّ

مِل سخت بتضيع و

ا تقاد سکے اس صغیمی اس عبارت سے پہلے الم مغز الی شف ان تمام تا ویلا سے کو اقسام بزیان میں شمار فرما یا ہے جو ملحدین نے لفظ " خاتم النبیین " یا " لائبی بعدی " کے متعلق تعمیمیں ۔ متعلق تعمیمیں ۔

اربابِ عقائر دکلام کے یہمام اقوال وتھرکیات ہماہے سلسے ہیں ، ا ورہاری فظری ان میں بھی اسی مقصد کوڈھونڈھ رہی ہمیں کہ کیا اس کی طرف کوئی اشادہ کرتاہے کہ اسلامی ہموصیں ختر بڑتے فقط تشریعی نیوّت کا اخترام مرادیہ ، غرّتشریعی ہمینشہ کے لئے باتی ہے ۔

خم بُوّت فقط تشری بوت کا فقتام مرادید ، فیرتشریسی بیشہ کے لئے باتی ہے ۔
ایکن اہل کام کے کلام میں بھی بی اس تفصیل تفسیم کی طرت کوئی اسٹارہ نہیں ملتا ہو
تادیا نی مرزا صاحب نے ایجا دکی ہے ۔ اس کے بعدم بحتہ شناس صوفیا سے کرام کے
اقوال ہدئے ناظرین کرکے یہی موال بیش کرتے ہیں کہ کیا ختم نبوّت میں کوئی تشریعی یا فیرشریعی
کی تفصیل ہے یا مطلقاً ہرقسم کی نبوّج ہے ۔

که خم نوّت کے سابقہ ایڑیشن میں اقتصاد کے والہ سے ہوجہادت کھی گئتی وہ در وقیقت اقتصاد کے مفہون کا خلاصہ تھا ، جو مجہ الاسلام حضرت سیری مولا نا انورشا ہ کشمیری رحمۃ الشرعلیہ نے اپنی کن بہا کھا کہ گئت ہے۔ اُس وقت احقر کے سامنے اصل کتاب اقتصاد نہیں تھی ، اکفا والملحولیٰ میں بزبان ہو اِنقل فرایا ہے ۔ اُس وقت احقر کے سامنے اصل کتاب اقتصاد نہیں تقل کر دیا گیا ، بعد ایس وشوہ خلاصہ عبادت خم بوقت میں نقل کر دیا گیا ، بعد ایس جب اصل کتاب کی اصل عبادت کھورگئی ہے ، مگرکو کی اہل جب اس کا انکا زمہیں کر سمتا کہ پہلے جو خلاصہ غہوم اکفا آل کما کہ دین سے نقل کیا گیا تھا د، بالنی اصل کتاب کی عبادت کے مطابات ہے ۱۲ محد شفیع

#### صوفيات كرام

عادف بالشرحفرت مولاناتها کی رحمۃ الشعلیہ اپنے عقائد آنام ہمی تحریفراتے ہیں ہ۔
فاتم الانبیاء والرمسل است ، دیگرال ہمچ کس بھیسرنیست
وزیخ اور سول دیگر نیست ، بعدازاں ہیچ کس بھیسرنیست
چوں دراً حنرواں بقول دیول ، کندازا سمان سین خزول
پیرو دین وکشرع اوباست ، تابع اصل ولسنرع اوباست دی ہمرکسس وا برین او خواند
دیں ہمرکسشرع ودین اوداند ، ہمرکسس وا برین او خواند
میں ہمرکسشرع ودین اوداند ، ہمرکسس وا برین او خواند
مین المقتون فرماتے ہیں دینی اگرکتاب تعرف نہوتی تولوگ تعدی کونہ سمجھے )
عرف التصون فرماتے ہیں دینی اگرکتاب تعرف نہوتی تولوگ تعدی کونہ سمجھے )

التُرتعالَ حَمَّ كردى بغيرال واعلِلِم المَّمَ محمد عليالت المَّم جنا نكر فدك كفت ولكن تَرسُول الله وَخَاتَمَ الشَّيتِ بُن وَلكِن تَرسُول الله وَخَاتَمَ الشَّيتِ بُن بَول فاتم بنعب خوانى مهر بغيرال باشر و اخرينيرال وچول فاتم بجر خوانى مهر كفن و انزيب فيرسلام الشرطير على باشد والخركنن و ونيزيب فيرسلام الشرطير على واكرم الشروج بدكفت انت منى بِسَنْ وَلَهَ مَل اللهُ وَجَه بُركفت وَا مَا اللهُ وَجَه بُركفت وَا مَا اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ الله

دسترح تعرّف م ۱۲) ایون جس کے بعدکون بنی نہیں اور مولانا نظامی گنجی مغزن الاسسراد میں تحریر فرماتے ہیں ، ر کنت نہیں گاکہ علم پیشس مُرد حستم نبوّت سم ستدسیرد

اور حضرت غوث عظم مشيخ عبد القادر عنية الطالبين من تحرير فرماتي من ال مر دا نف نے یہی دعویٰ کیلے کرحفرت الی بی ہیں ، لعنت کہے الٹرتعالٰ الداس کے فرشتے اور تام ملوق أن برقيامت تك اوربربا دكراك كالمتيون كو اورز حيورك ان من ساكون كر بسنے والا ،اس لئے کرانہوں نے لینے علوم م بالغہ سے کام لیا ، اور کغریں جم گئے ، ا در سسلام و ايان كوميرا ياء اورائترتعال ودانبيادا ووآن كانكاركيا بسيم الله تعال سے بناه ما يحق ميك شخص سے میں تول اخت پارکیا ؟

إِذَّعَتُ الفِيَّا أَنَّ عَلِيًّا نَبِيُّ وَالْ تُولِهِ) لَعَنَهُ ثُمُ اللَّهُ وَالْمَلَا ثِكَةً وَمَدَا يُرْخَلُقِهِ إلى يَوْمِ اللِّرِينِ وَتَلَمَّ وَاَبَادَ خَضْمًا نَهِيمُ وَلاَ يَعِعُلُ مِنْهُ مُ فِي الْاَرْضِ دَيَا لَا فِإِنَّهُمُ بَالَغُوُا فِيُ عُلُوِ فِهُ وَمَرَدُهُ وَاعَلَى الْسُكُفِيَ وَتَرَكُوا لُإِسُلَامَ وَفَارَتُوُا الْإِيْسَانَ رَجَحَهُ وُا الْإِلْهُ وَالْحُيسُلُ وَالْتُنْزُلِ تنتخؤذ باللهميتن دَهَبَ إلى هُ فِي إِ الْمُقَالَةِ زغنيه، منقول ذِكفاد للمدين منك )

اور والمراه مادف بالترشيخ عب الغنى نابلسي مشررة فرائدس غالى روافض كالكعنب

کہتے ہو مے تحریر فرماتے ہیں ،۔

فَسَادُ مَنُ هَبِهِمْ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْبَيَانِ يَسَهَا وَقِ الْعَيَانِ كَيْتُ وَهُوَيُؤُدِّى إِلَّا تَجُوِيْزِ نَبِيّ مَعَ نَسِيتِنَاصَلَ اللّٰهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَا وَبَعُنَهُ وَذَلِكَ يَسُتُكُنِمُ تَكُذِيب الْقُرُ انِ إِذْ قَلُ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ خَاتِمُ النَّبِيِّينُ وَالْحِوُا لَمُوْسَلِيْنَ دَفِي السُّنَّةِ اَ نَاالْعَا تِبُ لَانَيْنَ بَعُدِيئُ وَاجْمُعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى إِبْقَاءِ هٰذَ االْكَلَامِ عَلَى ظَاهِي ﴾ وَحٰلُ الْحُلَى الْمُسَائِلُ كُنُّهُ وَيَوْ الِّينُ كُنُّ فَإِيهَا الْعَلَاسِفَةَ لَعَنْهُمُ اللَّهُ تَكَا رازاکنان ۱۳۲۷)

" اُن کے خرمب کا فساد محتاج بیان ہیں بلکہ مشابدہے اور کیوں نہوج براس سے براازم آتا ب كرم ايس أ قامح رمل الشرعليرو لم كرم اتر العبد ممی کون نی سیدا موا اوراس سے قرآن کی گذیب لازم آ آب ، اس لئے کہ اس کی تعریح کردگئی كراكثٍ خاتم النبيين ا وراً خرالم سلين بي ، اور مديث مي س كري ما قب بول امير ابعد كولاً بی بین ، اوراست کا اجاع ہے کریکلام اینے فابرر بذكسى تاويل تخفيص كر كمامات ادار یر بی انہی مسائل میں سے ہے بن کی دجہ سے بم نے فلاسفر ملاعنه كي تكفيرك بيسي

يسلوك وتقوت كحبليل القدرائمه أك روافض كوكا فرقرديت بي بوصريت على كرم الله وجبر كونى مانتے ہيں ، حالانكه خودردا فف مجى أن كے يے مستقل ا ورتشريعي بوت نابت بہیں کرتے معلوم ہواکرمطلقاً کسی تسم کی نبوت کسی تخص کے لئے تسلیم کرنا دستران و مدست كوجيشلانا ادر كفرمرتع ب.

ادرعارت بالشمشيخ عا والدين اموى قدس سرة جواكا برادليارمي سيمي،

ابنى كتاب " حيات القلوب في كيغية الوصول الى المجوب" مين ستقل طود يرط الفرموني

کے عقائد کوجع فرماتے ہوئے تکھتے ہیں:۔

ٱلْعُفُلُ الرَّابِعُ فِي شَرُحِ عَقِيْلَ تِعِيمُ الْتِيُ آجُمَعُوْاعَلِيهُا وَمَااحَلُ وُلِيهِمِنَ الْمُذَاهِبِ فِي فَرُوعِ الْأَخْتَامِ أَسَّا

عَقِيْلُ تُهُمُ فَعَقِيْلُ أَكُشِيحُ السُّنَّةِ

أبي الْحَسُنِ الْاَشْعَيٰيِّ وَاصْحَابِهِ مِنْ فَا تِحَبِّهَا إِلَى خَاتِيَتِهَا رحيات العَلوب

برحاشية توت العلوب مع ٢٦٢)

وَأَنَّ مُحَتَّدُا أَنْصَلُ الْأَنْبِيَاءِوَاَتَ اللهَ تَعَالَىٰ خَتَمَ بِهِ النُّبُوَّةُ .

دحيات القلوب فركود مه ٢٥٠)

اس اجالی بیان کے بعد میران کے عقائد کومفقلاً نقل فراتے ہوئے توریز اتے ہیں بر « اوريركم محمل الشرعليدك لم سب انسبيار ے افغل میں اور یک الله تعالی فائٹ ير

" بوتنی فصل عقائد موفیار کے بیان میں ہے

جن يران كا جاع بوحكاب، اوران ذامك

بیان میں جوانعوں نے فرعی احکام میں اختیاد

کئے میں بعنی اُن کا عقیدہ تو دہی ہے جو امام

ا ہلِ سنّت شیخ الجالحس اشعرسری اوران کے

اصحاب كاس ، من ولم الى أخرو .

نبوّت کوخمّ مسٹرادیاہے ہے

ا ورسيخ عادين بالله تقى الدمن عبد الملكت المن كتاب نزية الناطف من ين آ تخفرت صلی الله علیه وسلم کے نفائل وخصائص شارکرتے ہوئے ستقل طور برخم نوت کو انفىل ترين خعائص ميں نٹاركرتے ہيں ، ا دراحا ديثِ ختم نبوّت كا ايك كا فى حوثقل فراتے

میں ،جواس دسالہ کے درسے حصمی ورج ہوجی میں زنزمۃ الناظرین مص ۱۹ ای

اور عارت بالنرشيخ اكبر محى الدين ابن عرفي " فتومات " مِن تحرم فرطت بي . ـ نَاخُبَرَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَتُلَّمُ م دسول الشمل الشرعليه وسلم في ين بتلاياب

ٱتَّ الرُّوُّ يَاجُزُءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النَّبُوَّةِ كەرسچا، نواب اجزار نوت مىسايك جزو نَقَلُ بَقِىَ لِلنَّاسِ فِي النُّبُوَّةِ هِ خَلَالًا ہے، تولوگوں کے واسطے نبوت میں سے پیجسنرد غَيْرُهُ وَمَعَ هٰ ذَا لاَ يُطْلَقُ السُمُالتَبْتَوْةِ ر کیار دغیره کاباتی روگیاہے ، سکن اس کما دجود

رَلَا السَّبِيِّ إِلَّا عَلَى الْمُشُرِعِ خَاصَّةً نَحَجَزُ هٰذَ الْاِسْمُ لِخُصُوْمِي مَصْنِ مُعَيَّنِ فِي النَّبُوَةِ . مُعَيَّنِ فِي النَّبُوَةِ .

(فتوحات ،ص ۲۳۲۹۵)

اوراس کتاب می دوسری حگرارت دسے ار

كَمَنُ يُوحِى إِلَيْهِ فِي الْمُبْتَى الْبِيَ وَهِي الْمُبْتَى الْبِي وَهِي الْمُبْتَى الْبِي وَهِي الْمُبْتَى الْمُنْكِنُ الْمُبْتَى الْمُبْتِي الْمُبْتِي فِي الْمُبْتِي فَى الْمُبْتِي الْمُبْتِي الْمُبْتِي الْمُبْتِي الْمُبْتِي الْمُبْتِي الْمُبْتِي فِي الْمُنْتِي فِي الْمُنْتَى الْمُبْتِي الْمُنْتَى فِي الْمُنْتَى الْمُنْتِي فِي الْمُنْتَى الْمُنْتِي الْمُنْتَى الْمُنْتَى الْمُنْتَى الْمُنْتَى الْمُنْتَى الْمُنْتَى الْمُنْتِي الْمُنْتَى الْمُنْتِي الْمُنْتَى الْمُنْتِي فِي الْمُنْتَى الْمِنْتِي فِي الْمُنْتِي الْمُنْتَى الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْمُنْتَى الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْمُنْتَى الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْمِنْتِي الْمُنْتَى الْمُنْتِي الْمُنْتَى الْمُنْتِي الْمُنْتَى الْمُنْتِي الْمُنْتُلِي الْمُنْتِي الْمُنْتُلُولِي الْمُنْتُلِي الْمُنْتُلِي الْمُنْتُ

م جیے کسی کی طرف مبشرات کی دھ آئی ادروہ مبشرات اجزائے نبوت ہیں سے ہیں ، آگر جبہ مساحر مبشرات ابر رحمت المہید مساحرہ میں میں جہورہ کا اطلاق اسی پرہوسکتا ہے جو تمام اجزا رنبوت سے متصعف ہودہ نبی کا اور دی نبوت ہم ہے دوک دی گئی اور مشقطع ہوچی ، کیونکہ نبوت کے اجزا دیں سے تشریع ہی ہے جو دحی ملی سے ہوتی ہے ، اور تشریع ہی ہے جو دحی ملی سے ہوتی ہے ، اور یہ بات مردن نبی کے سیاتے مخصوص ہے یہ یہات مردن نبی کے سیاتے مخصوص ہے یہ یہات مردن نبی کے سیاتے مخصوص ہے یہ

سمى نبوت كالفظ اورنبى كانام بجزمها صبة لييت

کے اورکسی پر لوانہیں جاستھا تو نبوت برل کی

خاص ومعنمتين ہونے كى وجبسے اس نام

(ني) کی مندسش کردي ۾

(نتوحات، ۱۳۵۲۸)

مشخ نے ان دونوں عباد توں میں ٹھیک اسی عقیدہ کا اظہاد فرایا ہے ، ججہورات اور تمام طاکع موفیلے کرام کی نبانی آپ سی بچے ہیں کہ انحضرت میں الشرعلیہ و کم کے بعد نبوت کا عہدہ کا جدیدہ کا نام عرب شرع میں ہوت ہوج کی ہے ، البتہ کمالات نبوت آپ کی است کے افراد میں نبیت امیم سالقہ کے بھی نریا دہ موجو دہیں ، اس کا انکاد مذعلما برظام کررتے ہیں ، خصوفیا کے لام بینانچ ہم محقدا قبل میں اس کی تصریح بعض آثار واحا دیت سے بھی قبل کرائے میں ۔ بینانچ ہم محقدا قبل میں اس کی تصریح بعض آثار واحا دیت سے بھی قبل کرائے میں ۔ بینانچ ہم محقدا قبل میں اس کی تصریح بعض آثار واحا دیت سے بھی قبل کرائے میں ۔ بینانچ ہم محقدا قبل میں اس کی تصریح بعض آثار واحا دیت سے بھی قبل کرائے میں ۔ مقامات میں درج ہے کہ " نبوت افریت سے بھی کو کہ اس کلام کو ان عباد تول محسانہ جو ڈوینے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نے کمالات نبوت اور مشرات اور مشرات اور والیت کو نبوت اور مشرات اور والیت کو نبوت اور مشرات اور والیت کو نبوت نبوت نبوت اور مشرات اور والیت کو نبوت نبوت اور مشرات اور والیت کو نبوت نبوت اور مشرات اور والیت کو نبوت اور مشرات اور والیت کو نبوت اور مشرات اور والیت کو نبوت نبوت اور مشرات اور والیت کو نبوت نبوت اور مشرات اور والیت کو نبوت اور مشرات کو نبوت کو ن

ادران عبارتوں میں برصاف اعلان کردیا کہ جو بہوّت بغیرتشریع ہو وہ نبوت نہیں کہلاتی ، بلکن بوّت کا اطلاق اسی وقت درست ہوتا ہے کہ جب تمام اجزار نبوّت رہنیں تشریع بھی داخل ہے ) ممل موجود ہوں ، اس لئے اس عبارت کا حاصل تقریبا دہ ہوا کہ حدمیت کا مضمون ہے ، حس میں ارشاد ہے کہ " سچا نواب اجزار نبوّت میں جوا یک حدمیت کا مضمون ہے ، حس میں ارشاد ہے کہ " سچا نواب اجزار نبوّت میں سے سے " مگرکسی کے نزدیک اس کو نبوّت نہیں کہتے ۔

اسی طرح شخ کے کلام میں حب ایک طرف پرتصری موجودہ کہ تشریح اجزار ہوت میں ہے ہے اور دوسری طرف پر فرماتے میں کہ نبوت بغیر تشریع باتی ہے، تواسس کا ماصل سوا اس کے کیا ہوسکتا ہے کہ نبوت باتی نہیں ، بلکہ بعض احب زار فرت باتی میں ، جن کو نہ شریعاً نبوت کہا جا سکتا ہے نہوت اور نہ خود شیخ اکبر کی اصطلاح میں ، کیونکہ وہ خود فرمای کی ہیں کہ جب تک جبزر تشریعی ساتھ نہ ہو اس وقت تک نبوت کی اطلاق جا کر نہیں ۔

یہاں سے مرزایوں کے اُس فریب کی بھی قلعی کھاگئی جواضوں نے شیخ اکبڑے کالم ا کی آڑ نے کوسلما نول میں بھیلا یا ہے کہ شیخ اکبڑ غیرت رہی نبوت کی بقار کے قائل ہی، کیونکہ آپ ابھی خود شیخ کی زبان معلوم کرچکے ہیں کہ غیرت رہی نبوت نہیں بلکہ بعض اجزاد نبوت ہیں ۔ بعض اجزاد نبوت ہیں ۔

الغرفن جس کی بقار کے وہ قائل ہیں وہ نبوّت نہیں ، اور چونوّت ہے اس کی بقار کے قائل ہیں وہ نبوّت نہیں ، اور چونوّت ہے اس کی بقار کے قائل نہیں ، اور اس پرایان واحب ہے۔ اورائی نہیں ، اور اس پرایان واحب ہے۔ اوراگر بالفرض شیخ کی مراوہ اری سمجھیں ندائی تب بمی نصوص قرآن وحدیث اور اجماع صحابر اور حجود احت کے متفقہ عقیدہ کومشیخ اکبر کی کسی موہم عبارت برشیخ کی طلالت قور سلم ہو نیکے با وجود نشار نہیں کیا جا سکتا۔

أدر سين عبد الغنى نابلسي تترح فعوص الحكم مي شيخ اكبر كي ايك عبادت

كَنْ مُسْرِح كُرِتَ بُون فَراتِ بِي ، رَ وَقَلِ الْقَطَعَتِ الشُّبُوَّةُ وَالرِّسَالَةُ مِنْ بُوَةَ وَسَيْنَا وَرَسُولِنَامٌ حَمَّيْ مَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِحَيْثُ لَمْ يُنِيَّ أَحَلُ الْمَالِيَةِ الْحَلْ

م ا دیکھیں نبوت درسالت ہماسے دمول ہ نبی محدملی الشرعلیہ دسلم کی نبوت پرحستم ہو کی

بى مدى الدريد و من السيان المام الم

تیامت تک ا*س دصن ِ بُوت کے س*اتھ

رشرح نصوص، ص ۸۱) ادرامات العادفين حفرت شيخ مجدّد الف ثماني مكتوبات مي فراتي بي، م پچونکه به فرقهٔ مستدعه دروانس ، ابل تسبله باس لے ان کی کمفیرے اس وقت پرسینر كياجانا حلب حب تك كه ضروريات دنيياور متواتراحكام نترعيه كاانكار وردثا بتتبيوجاك

يَنْمَي مُ بِذَا لِكَ إِلَّا يُوْمِ القِيَامَةِ -

يون اين فرقه مبتدعه ابل قبله اند در يحغيرآنها جزأت نبايدنمود تازمانيكه انكارخروديات دينينهما يندودة متواترا احكام مترعيه نكند، وقبول ماعلم مجيئه من الدين بالفرورة مذكنند -

ركمتوبات امام ربانی ميم و منوي

جسيس تصريح ب كرجومستلام سلام بس متواترا ورضرورى التبوت بواس كااكار کفرہے ،اور براہمی معلوم ہو چکاہے کرمسئلہ زریجت (ختم نبوت) اعلیٰ درجر کا توا ترکئے ہوئے ہے ، اس لئے اس کا انکار حضرت مجدد کے نزدیک بھی کفر ہوگا۔

اوراس مضمون كوست اكريم في فتومآت صفحه ١٥٢ جلد٢ مي سيان كرك اتنا اوراضا فركياسي ار

" ٱلتَّادِمُ لُ ٱلْعُاسِلُ كَالْكُفْنِ" (كفروريات مِن تا ويل فاسدر رَابِي لَ كفرك بِ) یہ عادفین صوفیار کے مقالات ہیں ،جن میں سے حیتدلطور نمون ہدئے ناظرین ہوئے، ان يس بمى آب نے ملاحظ فروا ياكر حبوراتت كى طرح يه بلندم وازجاعت يمي برسم كى توت كوا تخفرت ملى الله عليدوهم برختم معمتى با دواسى عقيده كوحب روايان بتاتى بي-علمار امّت کے برطبقرا ورہرجاعت میں سے چندانکان وعمائد کی شہاد ہیں آسیے سامنے آچی ہیں بین میں بغیرسی تا دیل و تحقیص اور بلاتقیم و تفصیل کے جس چیر کانام عرون سربيت مي نبوت ہے اس كوآ مخفرت ملى الله عليه وسلم برختتم ماناكيا ہے ۔

اس کے بعدیم انبیا مسابقین اورامم ماضیرے اسی دعیے کی شہادیں نیش کرتے ہی ص كَ أَكُومُ وديم اورس كَ كان موسف وتَن لَّمْ يَعْقِل اللهُ لَهُ فُولًا فَمَالَهُ مِن أَوْدِ

# میں میں خاتم الانبیاصلی الاعلیہ ولم کاذکر خاتم الانبیاصلی الدعلیہ ولم کاذکر ادی مسلختم ہوتت برانبیار ساتبین اورائی اُمتوں کی شہادتین

آخرمی م ناظرین کے سلمنے کتب قدیمہ کے چنداوراق کھولتے ہیں جن میں سنائر زیر بحث پرکانی روشنی ڈال کریے جنلا دیا گیا ہے کہ آنخفرت صلی الشہ علیہ وسلم پر برقیم کی نبوت کا اخت بتام آپ کی ایک ایسی خصوصی نفیلت ہے کہ جاعتِ انبیار میں سے آپ کے لئے طعنسری امتیاز ہے ،اورامتیاز بھی وہ کہ آپ کی تشریعت آوری سے بہت پہلے دنیا میں اس کا اعسلان کردیا گیا تھا۔

سین موجودہ تورآت وانجیل ہونہ اپنے پرستاروں کے دستِ ظلم مے فرسنے اور مزون وازدیا دکی اجگاہ بی ہوئی ہیں ، اور م دیکھتے ہیں کہ آپ دن اُن کے بدلنے کے لئے کمیشن بیٹھتے ہیں ،اس لئے ہم نے اس باب ہی بھی اپنے علما رسلف اور صحابر و تابعین کی نقلوں پراعتماد کیا ہے جو ستند کتب مدیث سے اخذک گئی ہیں ،جس کوم آگرا توالِ محترثین میں واخل کرنا جا ہیں تو بالت کا من کرسکتے ہیں ۔ بھرجب ہم نے اس میدان میں وسرم مکا توالوا ب سالقہ کی طرح یہ بھی ایک نا بیداکنار دریا نکلا ،جس کے چند موتی ہدئے ناظرین کئے جاتے ہیں ، وہی ہذا ، ۔

### حضرت تموسلی علیالت الم اوران کی قوم

الممالتنسرابن حسيسرمطري أيركريمه وأخذ الألواح كتحت الواح تودا

کا ذکر کہتے ہوئے ایک الویل مدیث کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں ا

قَالِ مُوْسَى يَارَبِ إِنَّيْ أَجِدُ فِي الآلواج أمَّةً مُمُ الْآخِرُونَ فِي الْحَالَيَ التَّابِثُوْنِ فِيُ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ رَبِّ اجُعَلُهُمُ أُمَّتِيُ ثَالَ تِلْتُ أُمَّتِيُ مُحَتَّدِيمُ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ.

م حضرت موسى عليارتهام فيعوض كياكم ك مرے رب إس الواح توات من الكي الي التي المت ديميتا بون جربيدائش سيست أخرى بطا ودول جنت مي سب مقدم، اے ميرے دب!ان كوميك امت مناك والترتعال في ارشاد فرما ياكروه تؤمسمد صلى الشرعليه وسلم كأتمت سي

محقّرت الونعيم نعمى دلاكل النبوة صغيه ١٢ مي يردوايت عقل نقل كيب نيز الونعيم في صرت حسّان ب روايت كياب كه وه فرات مي ار

م میں ایک میں ایک شیار مرسماکہ بکا یک ایک بلندا وازمنی رجس سے زیادہ بلند اوررساا وازمی نے کیمنیمینی من کیمالیا توده ایک میودی تنا جومر نبطیبر کے ایک ٹیلم ایک شعل لئے ہوئے ہے ،اس کودیکھ کراگ جج ہوگئے ،ا ورکہاکیا ہوا کیوں چلاتے ہو ؟ حفرت حدّالیٰ کا بیان ہے کہیں نے اس کویرکلات کہتے ہوئے مصنا ار

هٰ ذَا كُوْكُبُ آحْدَدُ قَدُ طَلَعَ هٰ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْلُوعُ مُوحِكِا ، يستاله مِينَزُوتُ كُوْلُبُ لَا يُطْلُحُ إِلَّا بِالنَّبُوَّةِ وَلَهُ يَنْفَ كے ساتھ طلوع ہوتا ہے ، اور انبیاری ساحد رمل الشرعليه وسلم ، كے سواكو ألى با في نبيس رط مِنَ الْأَنْسِيَاءِ إِلَّا آحْمَدُ . بومبعوث نهوامو ا

(دلائل النبوة ، ص ١١)

سے مشاکہ وہ کہتا تھا ہر

ا در حضرت خو لصربن سعود الأ فرمات بي ار

" يبودبهاد سے ساتھ ليست تھے الدوہ (آنخفرت سی اللہ وسلم کی بعثت سے بہلے ا کیا ایے بی کے سیا ہونے کا دکر کیا کہتے تھے جو گری معوث ہول گے ،ا دران کا نام احسد بوگا، ا دوانبیاری سے اک مے سواکسی کی بیشت باتی نہیں روی ادریسب بارىكتا بولى موجود بررواه الونعيم فى الدلائل مس ١١) ا ورحضرت الوسعيد *خوري كابيان ہے كەمب نے* الومالك ابن مسنافی كويكتے بوع مستلب كرم امك رورقبياربى عبدالاشهل مي كيا تعا، وبال يوشع يهودى ایک بی کے بیدا ہونے کا ذمانہ قریب آگیاہے ، جن کواحسعد کہا جاتا ہے ، جوحرم میں پیدا ہوں گے ، اور مجرکہا کہ یہ بات تنہا یوشع نہیں کہتا بلکہ نیرب (مدینہ ) کے تمام یہودی بھی کہ رہے ہیں ہ

الو الک من سنان کے بین کمیں بہاں سے فارغ ہوکری قرنظر بین بہا ،
توایک جاعت دیجی جنب کریم صلی اللہ علیہ دسلم کا ذکر کریم تھی، زم راین باطانے کہا کہ بہ
و کوکب احد طلوع ہو چکا ہے ،اور بیستارہ حب، کا طلوع ہوتا ہے جبکوئی
بی بیدا ہوتا ہے ،اورا نبیار میں سے احد رصلی اللہ علیہ کے سماکسی کی بیدائش
باتی نہیں رہی ،اور دید روینی ال کی ہجرت کا ہ ہے یہ درواہ الدنع می الدلائل میں ۱۸)
باتی نہیں رہی ،اور یہ دورین مائی کی ہجرت کا ہ ہے یہ درواہ الدنع می الدلائل میں ۱۸)

ادر حضرت كعنب احبال فراتے بن كميرے والد قورات اوراس كلام باكے مب سے ديادہ عالم تھے، جوموسی علیات الم برنازل ہوا ، اور دہ جو كچھ جانتے تھے جھے سے كھے دجي الله كا وفات قريب آئى توجيعے بلايا اور كہا ، ر

" بینا! تم جائے ہوکہ جو کھی عاصل تھا ہیں نے تم سے کچھ ہیں جھپایا، گردودہ اسکانی تک میں نے تم برظا ہر نہیں کئے تھے ، جن ہیں ایک نی کا ذکرہ ہے ، جن کی بعثت کا زمانہ قریب آگیا ہے ، میں نے یہ مناسب رسمجھا کہ تہیں پہلے سے اس پُرطلع کہ بدل ، کیو نکہ خطاہ تھا کہ کوئی گڈاب اُٹھے اور تم اس کوئی موعود سمجھ کرا طاعت تنریع کردو ، ان دونوں ورقوں کو میں نے اس طاق میں جس کوتم دیچھ ہے ہوگا ہے سے بندکردیا ؟
کوب احبالہ نے راس کا طویل دلج ہب قصہ انکھنے کے بعد ) فرما یا کہ بھر میں نے یہ دلو ورق اس طاق سے نکالے تو ان میں یہ کامات بھی نکھے تھے ،۔

مُحَمَّدُ دُّمُولُ اللهِ خاتِمُ النَّبِيِّيْنَ لَا مَيْ بَعُكَا رَمِنَ النِّعِمُ النَّيْرُ وَمِيْلًا المُحَمَّدُ وَمِيلًا المُحَمِدُ رَمِنَ اللهُ عليه وَسلم اللهُ تعالى كے رسول مِي ، اورسب انبياء كے فتم كر فوالے مِن ، آي كے بعدكوئى بى بہر س ، آي كے بعدكوئى بى بہر س ، ا

#### حضرت تنعيب عاليات الم

اور حضرت وسبب بن ممنتبر نقل فراتے ہیں کمالٹہ تعبالی نے صفرت شعیب علیالت لام کی طرف دحی مسسراتی ،جس میں طویل کلام کے ضمن میں ریکامات

میں نزکورہیں ا۔

میں ایک بنی ای میسینے والا ہوں جس کے ذرایع سے پی کرے کا نول اور بند دلول اور نوح کی خول کو کمول دول گا ، ان کی جائے ہیدائش می آور ہجرت گا مرتنے اورات ترارشاتم میں ہوگا ، داس کے بعد فرطیا ، اوران کی امّت کو بہترین امّت بنا وُل گا ، ان کی کتاب پراسانی کتابیں اور ان کی شریعیت پرتمام شریعیں اوران کے دین کج تمام ادیان ختم کردول گا یہ

حضرت دانيال علاكية لام

ا ورحفرت کوب احباً رنقل فرماتے ہیں کہ ادخی بایل سے بنی اسر اکیل کی فالک کا سبب بخت نفر کا ایک طویل خواب ہو لہے ، جس میں اس نے ایک عظیم لشان بُت وی کا احتد سونے کا اور دیوا تھا ، جس کا اور کی اور با وک زمین میں ہیں ، اس کے اور کا حقہ سونے کا اور درمیانی چا نمری کا اور درونوں پنڈلیاں لوہ کی اور با وک جی ، درمیانی چا نمری کا اور دونوں پنڈلیاں لوہ کی اور با وک جی ہے ، اچا نک آسمان سے ایک تھرکی ہوگئی ہوگئی کے ہی ، سونا ، لو ہا تا ترب سب ایک ہوگئی ہوگ

## حضرت على علالم الران كي قوم كي شهادت ادرأس كا قابل ديد واقعرً؛

صرت نیرو بن شعبہ رضی الشرعنہ فرماتے ہمیں کہ ایک مرتبہ میں اور ابن مالک بادشاہ مردم مقوّق کے پہاں چینے ۔ مقوّق نے ہم سے بوجھا کتم بہاں تک کیسے پینے جم المحلی اللہ علیہ وسلم ، اوران کے اصحاب تو درمیان میں تھے ، انموں نے تہمیں روکانہ میں ہم نے کہا کہ ہم دریا کے کنا دے کنا دے چلے آئے ، ہمیں بھی بہن خوت واسٹ گرتھا۔

بچرمَقُوْسَ نے کہاکہ اجھا اُن کی قوم (قریش) نے اُن کے ساتھ کیا معاملہ کیا جہم نے کہاکہ نوع کو گئے اور جولوگ مخالفت تھے انھوں نے مختلف مواقع میں کئی مرتب مقابلہ کیا کبھی میدان اُن کے ہاتھ دہا اور کبی اس نے فتح یائی ۔

رجہ عبدی میدی ہوں ہے ہوں ہور ہور ہی اسے ہو کہ دو ہی کہ میں ہے ہوگا ہوں ہو ہو گا ہوں ہو ہو گا ہوں ہوں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں ہوس کا کوئی سنسر مکی نہیں ، اوران تمام معبودوں کو چوڑ دیں جن کی ہما ہے آ بار واجدا دادیا ہا کہ تم تھے ، اور نمازوذ کو ہی تھے ہیں ۔

مقوتس نے پوچھا، نمازا ورزگاہ کیا چیز ہیں ہ کیااُں کے لئے کوئی وقت اور کوئی عدد معتسریہ ہے ہم نے کہا ہاں ، وہ دن لات میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں ، جسکے لئے خاص خاص نام بھی ہیں ، اوروہ مبنٹی مثقال سونے میں سے چالسیواں حقہ ادا کرتے ہیں ، اسی طرح سے معمل زکاہ تے احکام مشندے ۔

اس نے پوچھاکہ بھروہ یہ الی زکوٰۃ ہے کرکہاں خرچ کرتے ہیں ؟ ہم نے کہاکہ وہ فقرار مِں تَعْسَمِ کرِسَے ہیں ۔ اور وہ صلۂ رحی ا ورایفا دِعہدکا پیم کرتے ہیں ۔ ا در یہ کہ سود نسینا، زناكرنا، شراب بيناحرام ب ـ ا ورج جانورالشك نام پر ذرى نركيا جائداسي س نهيل عد نهيل مات ـ .

مقوتس نے کہا بیٹک وہ بی ہیں ، ہوتام انسانوں کی ہایت کے لئے مبعوث ہوئے ہیں ، اوراگروہ قبط اور آوم کے پاس تشرلیت لاتے تو وہ آپ کا اتباع کرتے ، کیونکر حضرت عیلی علالت الم نے اُن کو اس کا امر فرما یا ہے۔ اور تم نے جو کچھ حالات العالم اُن کے بیان کئے ہیں ہے سب وی اوصاحت ہیں جن پانسیارسائیس ہوت ہوئے ہیں اُوں قریب ہے کہ انجام اُن کے ہاتھ ہوگا ، یہاں تک کہ ایک تنفس اُن سے جگوشے والا نہ مریب ہے کہ ان کا دین ہراس حدیک غالب آجا سے گاجہاں تک نے خواد کھوڑے جاسکتے ہیں اور جہال تک انسانوں کی آبادی ہے ، اور قریب ہے کہ ان کی قوم اُن سے برول کے ساتھ معافدت کرے گئے۔

ہم نے کہا کہ اگر تمام انسان بھی اُن کے دین میں داخل ہوجا ئیں تب بھی ہم داخل خربوں کے ۔ پر مسئور معوقس نے دنغرت سے ، مرطایا ، اود کہا کہ تم ہو ولعب ہی ہو۔
میر معوق سے ہوجھا کہ اُن کا نسب کیسا ہے ؟ ہم نے کہا کہ وہ نسب ہی انٹرت ہیں ۔ اس نے کہا کہ حضرت عینی علیا ہے اور تمام انبیا راسی طرح اپنی قوم میں ترایث نسب سے میں جواتے ہیں ۔
نسب سے میں جواتے ہیں ۔

کھر پوچھاکداُن کے سے بولنے کاکیاحال ہے ؟ ہم نے کہاکداپن سچائی کی دحبہ سے

تهام عرب میں امین کے نام سے مشہور ہیں ۔ پرمشنگر کہنے لگاکرتم لینے معاملہ میں میرسے غود کرو ، کیاتم سمجھتے ہوکہ دہ تم سے ہج

بدے اور الٹرتعالی پر حموث بونے ۔

مچرکہاگری کی گوں نے آپ کا اتباع کیا ؟ ہم نے کہا، نوعمرلوگوں نے متقوس نے کہاکہ وہ اورحفرت میں علیال الم تمام انبیاد سابقین کی طرح ہیں ۔
میر دوجھا کہ بڑت کے میمود نے اُن کے ساتھ کیا معاملہ کیا ؟ اس لئے کہ وہ اہل توال میں ۔ ہم نے میان کیا کہ انھوں نے مخالفت کی ، تواس نے اُن کا مقابلہ کیا ، تعفی کو متن کیا ، اور وہ سب منتشر ہوگئے ۔

یں بہوری کے ہے۔ پرمسنئر کہتے لگاکہ وہ حاسر ہیں ،حسر کی وجہسے نخالفنت کی ، ودمز وہ بھی آل مال كواليدا بى جانتے بي جيساكم م جانتے ہيں۔

مضرت مغیرہ فرطتے ہیں کہم اُن کے پاس سے اُٹھے ، اور ایک ایسی بات سنکر اٹھے جس نے ہیں حضرت محدوسی اللہ علیہ وسلم کے لئے منقاد وُطیع بنادیا تھا ، اوہم نے اس میں کہا کہ عجی بادرت او با وجو د لبُر تعلقات کے اُن کی تصدیق کرتے ہیں اور اُن سے ورت ہیں ، اور ہم اُن کے دین میں افال کے دین میں افل نہ وہ ہیں دعوت دینے کے لئے ہمارے گروں میں تشریف لائے ۔ نہیں ہوتے ، حالا اکر وہ ہیں دعوت دینے کے لئے ہمارے گروں میں تشریف لائے ۔

، یں ہونے ، ما ما مدوہ بی دولت سے سے ہے اوسے سروں یں سریف ماسے ۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بین اسکندریہ میں تقیم رہا ، اور کو لکنیسہ رگرجا ، نہیں جیوڑا حس میں جاکرا بھول نے دہاں کے تبطی اور رومی یا در اوں سے دنیا

ندكيا بوكتم محدد ملى الشرعليد وسلم ، كى كياكيا صفات اين كتا بول من بات بو-

کنیسہ الی عنی میں ایک بڑامشہور بادری تماجی کومترک سمجر کراوگ اپنے مربضوں کو دعار بڑھوانے کے لئے اس کے باس لاتے تھے ،اور میں دیجھتا تماکہ وہ با ننج نمازیں

نہایت ختوع وضوع سے پڑھتاتھا ، میں نے اس سے دریا فت کیا کہ ،۔

اَخُيْرِ فِيْ هَلُ بَقِى اَحَلُ بِينَ الْانْسِيَاءِ مَعِي بَلَا دُكُركِيا انبياري عَكُلُ بِي الْهِينَ قَالَ نَعَتُمُ وَهُوَ اَخِرُ الْانْسِيَاءِ لَكِينَ اس عَكِما الله ما ودي والانسياري ،

بَنْ نَهُ وَبَيْنَ عِيْسَى بُنِ مَوْسَيَمَ أَحَدُ اللهُ الله عَلَيْهِ الله الم كودميان كولَى الرَّ وَهُوَ نَبِيٌّ قَدْلُ أَسَرَ فِاعِيْسَى بِالبِّهَاعِ بَيْنَ مِين ، وه بى بن ، مضرت عيلى عليلهام

وَهُوَ النَّيْنُ الْأُبِّنُ الْعُمَانِ الْمُسَدِّهُ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

آحُسُکُ کَیْسَ بِالطَّوْلِي وَلَا بِالْقَصِيلُدِ بَى أَتَى عِنِ بِي، ان كانام احسدب، ذولا فِيْ عَيُنَيْ لِهِ حُسُوةٌ الْحِدِيثِ درواه تدبي مَر يست تعدد بكرد ميان ان كَ آمَكُمولُهُ فَيْ عَيُنَيْ لِهِ حُسُوةٌ الْحِدِيثِ درواه

البونعيد عرفى الله لا على مى مرخى ب داس كه بدو دربهت العابت العاب

حفرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے اس کے کلام کوخصوصًا اور دومرے پا در ہوں کے کلمات عمومًا یا در کھے ،ا در پھرآ مخفرت صلی الٹرعلیہ وسلم کی خدمت ہیں حاصر ہی کر تمام واقع مشیرایا اورمشرف باسسلام ہوگیا۔ فالحدیث علی ذائک ۔

بهيں اس مگراس تمام وا قعرے صرف ده سطري مقعود تھيں جوعربي عبارت

ين نقل كركمي بي جني المحضرت على الشرعليه وسلم برنبوت كاكلى اختتام بتلاياً كياب، لیکن ناظرین کی دلیسی کے لئے بورا وا تعرفقل کردیا ، جوفائدہ سے خالی مہیں .

اور بلال بن حارث فرات مي كمي ايك دند تجارت كے الل شام مي طرف چلا ، حب میں شام کے گردونواح میں پہنچا توا ہل کتاب میں سے ایک شخص اللب نے یو چھاکد کیا تمہارے بیال کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ؟ میں نے کہا ، ہاں ۔اس نے يوحياً كُرُمُ أَن كَ مُورت بيجانة بوج مِن في اقرادكيا . يم منكروه محيم إين كمركيا. مين اس سے كور بنيا ، تواندرداخل بوتے بى تعيك آنخفرت مى الله عليه ولم كى تصوير نظر بڑی ایک آدی آت کی گیشت کے سیجے کھڑا ہے میں نے اس سے دریا نت کیا کہ ہے

شخص جواک بشت کی جانب کھڑا ہے کون ہے ؟ اس نے جواب دیا ،۔ " بات یہ کراس سے پیلے کوئی بی البانہیں ہواجس کے بعد کوئی ا درنی ہوسوائے اس کے کہ اُن کے بعد کوئی بن مہیں ،اور شیخص توسیم کھڑے ہی ان کے فلیقہ ہی ا

إِنَّهُ لَـمُ نَكُنُ نَبِيٌّ إِلَّا كَانَ بَعُلُهُ نَبِيٌّ ۗ اِلَّاهٰنَا نَاِنَّهُ لَانَبَىَّ بَعُلَهُ وَهٰذَا الْخُلِيْفَةُ بَعُلَهُ . ررواه الطبراني كذافالكتن صامعهم

بلال بن حادث كيتي بي كراب جويس في فودكيا توبيعيد والى تصوير عليك الوكر من لين بي

حضرت ابرائيم عليله سلام

ا ما مسعنی فراتے ہیں کم معید ابراسیم علیات ام میں اکھا ہواہے ،۔ مرآب کی اولادیں تبائل در تبائل ہوتے دیں ہے ببال تك كرني أتى أجاكيس بجفاتم الانسياد ا ہوں گے یہ

إِنَّهُ كَا يُرِكُ مِنْ وُلُهِ لِكَ شُعُومُ بُنْ مَعُونُ إِ حَتَّى يَأْ كِنَ النَّبِيُّ الْأَمِيُّ الَّذِي كَلُونُ خَاتِمُ الْأَنْبِياء (خصائص لركاسيوطي موج ١)

ادر ابن جرائ این تفسیس ابوالعالیہ سے روایت کرتے ہیں کر جب حضرت ابراہیم علیات لام نے بیدعا می ار

" يعنى لے بارے دب ! ال مي ايك ديول بهيج الخ توبزدييردى أن كويرجواب دياكياكآكي

رَتَّبْنَا وَالْبُعَتْ بِيَهْمِ رَسُوُلًا مَنِهُمُ الآيِهِ تَكُ استَجِيْبَ لَكَ دَهُوَ كَائِنُ فِي الْجِوِالزَّمَانِ

دعار تبول كئ ا در ده رسول آخرى زماندي بوق والع بي

عقترسوم ا ورا ما سیمقی موایت عرد بن مسم نقل فرماتے میں کرمیرے آبار و اجدادسے ایک ورق محفوظ علاآ تاتها رجوجا بليت مي نسلاً بعرنسل دوانت مي منتقل موتاريل ربيان ك كردين امسسلام ظاهريوا بجرجب بى كريم صلى الشعلير وسلم ويذهليه مي تشريب فريابومے تولوگ يه ورق أي كي خدمت مي لائه ، پڙهوا ياكيا تو اس ميں يه عبارت الكي تهي :-بِسُمِ اللهِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ هِذَا لَ إِلْكُمُ لِأُمَّةٍ تَا ثِنُ إِنْ احْرِالنَّمَانِ يَسْبِكُونَ اَطْمَ انَعُمْ دَيَا تَزِرُدُونَ عَلَى اَوْسَاطِومٌ وَلَيَحُوْصُونَ إِلْحَارَ إِلْمَانِيْهِمْ فِيهُ مِ مَسَلُوةً لَوْكَانَتُ فِي تَوْمِ نُوْجٍ مَا اَهُلُكُوا بِالطُّوفَانِ دَفِي عَادٍ مَا اَهُلَكُوا بِالرِّينِجِ وَفِي تَمُودَ مَا اَهُلَكُوا بِالصَّيْحَةِ. رخصائص كبرى مس١٦ ٦١)

ترجمه بدالترك نام پرشروع ب،ادراس كا قول تقب . يه ذكرب اس استكابوآخر ذا زمی آسے گی بجن کے لیاس کے اطراف چھوٹے ہوئے ہوں گے اورانی کروں پر تہیند باندمیں کے اور دشنوں کے مقابلے سے دریا کو سی کس بڑی گے۔ ان مِں ایسی نمازہوگی کہ اگر تومِ نوح میں یہ نمازہوتی تو وہ طوفان مِس مِلاکٹہوتے ، اوراگر قوم عادیں ہوتی تو وہ ہوا کے طوفان سے بلاک نہوتے ، ا دراگر توم خمود میں ہوتی تو وہ ہولناک آوازے بلاک ندکئے جاتے ہو

حب یه درق آنخفرت صلی الشرعلیه دسلم کی خدمت میں پڑھا گیا تواس مے ضمون كوم شكرات فوش بوي ـ

ا در زیدان عروبن تفیاح جوعلمارا بل کتاب بس سے تھے ، اور تخضرت مالاللہ علیہ دسلم سے پہلے وفات پاگئے ، بی کریم ملی اللہ علیہ دسلم کے حالات وصفات سپیان کیاکرنے تھے ، ایک دفعہ مسترمایا ،ر

إِنِّى بَلَغُتُ الْبِلَادَكُلُّهَا ٱطْلُبُ دِنْنَ إِبْرَاهِيْ مَرَكُلُ ٱمْأَلُ مِنَ الْيَهُ وُدِ دَالنَّسَارِي وَالْمَجُوسِ يَعُولُ لِمَنَّا الَّذِينُ وَدَاءَكَ وَشُعِيُّونَ مِثْلُ مَانَعَتُهُ لَكَ وَلَـ مُرَيُّقَ نَبِيًّ غَيْرُة (خصائص كبرى من ١٥٠٥) « مِن دین ابل بیم کی طلب میں تمام شہروں میں پہنچا ، ا درمیبود دنعداری اورمجس می جس کسی سے بوجینا تھا یہی جواب دیتا تھاکہ بیدین تم سے آگے آبنے دالا ہے ور وہ بی کریم ملی اللہ علیہ و کم کے دہی اومات بیان کرتے تھے جویں نے تم سے بیان کئے ہیں ، اوروہ یہ می کہتے تھے کہ ان کے سواکوئی بی باتی نہیں را ی

ا در محدّرت الونعيم حفرت سعدبن نابت سودايت كرت بي كريبودبى ولظر دبى نفير كے بادرى نى كريم مىلى الله عليه وسلم كى صفات بيان كيا كرتے تھے ، حب كوكب احرطلوع بوا توسب نے متفقہ طور بركها ،۔

اِنَّهُ نَبِیُّ وَاِنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعُلَهُ وَاشْدُهُ اَحُسُدُلُ دخصائص ص ۱۲۰۰ ا سمحمیلی التُرعلیرکیلم نبی ، اوراکپ کے بعد کوئی بی نہیں ، اوراکپ کا نام احرہے ؟ نیز الوقعیم ویا دمن لدیٹیر سے نقل کرتے ہیں کہ وہ مدینے کے ایکے ٹیلے بہتھے اچانک نشنی دی

يَا اَهُلَ يَثُرَبَ قَلْ ذَهَبَتْ وَاللهِ نُبُرَّةُ بِنِي إِسْرَاثِيلَ هٰ لَانَجُمُّ قَلْ لَلَمَّ بِمَوْلِ اَحْمَلَ وَهُونَيِّ أَخِرُ الْانْبِيَاءِ مُعَاجَرُ إِلْانْبِياءِ مُعَاجَرُوْ إِلْ يَثْرَبُ رِخْمَانُصُ، ص ٢٢ج١)

م لے اہل یرب! فلاک تم بی اسسوائیل کی نبوت ماتی رہی ، یرستادا حد رمل اللہ علیہ دستادا حد رمل اللہ علیہ دسلم ، کی ولادت کے ساتھ طلوع ہواہے ، اور دہ آخر الانسسیار ہیں ، اور دہ آخر الانسسیار ہیں اور ان کی بجرت کی مجرت کی کرد کی مجرت

ا مام بجرف برسان برسب ، ا مام بجرفی اوطران او اونعیم اور الطاح طلیف بن عبده سے نقل فراتے بی کامی نے ایک دن محدین عرب برب سے بوجها کر زمان جا ہمیت میں تماست میں منایا کہ اس محد کیسے دکھ ریا فت کی ہے میں نے خود لیے دالدسے دریا فت کی ہے میں نے خود لیے دالدسے دریا فت کی تھی ، انھوں نے اس کا یہ وا قدیم شنایا کہ ،۔

" قسیدائی تمیم کے ہم چارآدی شام کے سفر کے سے نکلے ، جن بیں ایک میں تھا ،
اور دومرے سفیان بن مجاشع بن آدم ، اور تنمیرے یزید بن عوبن رمید ، اور قصے
اس مدبن مالک بن خندون ۔ حب ہم ملک شام پہو نیچے تو ایک تالاب پراترے ،
حس کے گنارہ پر درخت کھڑے تھے ۔ ہمیں دیکھ کرا یک یا دری ہما سے پاس آیا اور
پوچھاتم کون لوگ ہو ؟ ہم نے کہا تقسید مفرکی ایک جماعت ہے ۔ اس

إِمَّا انَّهُ سَوُتَ يُبُعَتُ مِنْكُمْ وَشِيْكًا ثَبِيُّ فَسَادِعُوْا اِلدَّهِ وَخُذُوْا بِهِ مِنْهُ وَخُذُوْا بِعِنْكُمْ فَاتِبُمُ النَّبِيِّيْنَ . بِحَظِّلُهُ مِنْهُ تَرُشُّلُ وَا ضَاتِهُ خَاتِبُمُ النَّبِيِيِّيْنَ .

" تمعارے تسبیلہ میں سے عنقریب ایک نبی مبتوت ہونے والے میں ہم ان کی طرف جلر پہنچے ، اور ا پنا حقہ دین ان سے لے لو تم برایت یا دُگے ، کیونکہ وہ آخری نبی میں ج

#### حضرت يعقوب عليالت لام

ابن سعار محدبن كعرب ترظى سے روایت كرتے ہي كر الله تعالى نے حضرت يعقوم يريد دحى نازل فرمائى ،۔

میں آپ کی ذریت میں بادستاہ اددانبیار بیدا کروں گا بہاں تک کر حرم والے نبی مبوت ہو، جن کی احت میکل میت المقدس کو بنائے گی اور دہ فاتم الانبیار ہول گے اوران کا نام" احمد مہوگا" إِنَّ أَبْعَثُ مِنْ ذُرِّيَتِيفَ مُلُوكاً وَّأَنْبِياءَ عُنَّى أَبْعَثَ النَّبِيَّ الْحَرَمِيُّ اللَّذِي تَبْنِيْ حُتَّى أَبْعَتَ النَّبِيَّ الْحَرَمِيُّ اللَّذِي تَبْنِيْ الْمَتَّتُهُ هَيْكَلَ بَيْتِ الْمُعَلَّمِينِ وَهُوَخَاتِمُ الْاَنْبِيَاءِ وَامْمُهُ أَحْسَلُ (خعاصَ مِهِ)

مسئله ذریجت پرتسام مشرع جمین ا در اُن کے متعلقات کافی طور پرپیش کرنے کے بعد اُن آزاد خیال لوگوں کی ضیا فت طبع کے لئے کچے سامان عقلی مکتوں کا میں پیش کرکے جست تمام کرنا مناسب عسلوم ہوتا ہے ، جن کے پیہال آزادی کے معنی ہی دین دمذہ ہب سے بزاری ہے جنعیں مشران و حدمیث سے شفاز ہمیں ہوتی اگر چہ ایسے حفرات سے کیا تو قع ہے کہ قام ہمادی و مندوا شت پر بھی کان لگائیں کا سے من کے است کیا تو تع ہے کہ قام ہمادی و مندوا شت پر بھی کان لگائیں کا سے من کے است من کے است کی کہ مان لگائیں کا کہ منہ کی کہ منہ کے است من کے کہ من کی کے کہ من کو کہ من کے کہ من کے کہ من کی کے کہ من کے کہ من کا کہ کے کہ من کی کے کہ من کی کے کہ من کو کہ کے کہ من کی کی کو کہ کے کہ من کر کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کر کے کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کر کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ ک

عجت تمام كرتے بي آج آسال سے بم

#### الخضرت على الترعليه و لم برخت تنام برقت عقلي دليلين عقلي دليلين

مسئلہ ختم نوت کے متعلق قرآن سیم کا ناطق فیصلہ ، احادیث نبویہ کی تفریات ،
اجاع صحابہ اور بھیرسنیکڑوں علما رسلف کے اقوال ناظرین کے سامنے آچے ہیں ۔ اور یہی تین احول ہیں جن سے عقیدہ کے مسائل تا بت ہوسکتے ہیں۔ پوتھے درجہ میں قیاس بھی شرعی جب سے ۔ لیکن اقل تو باب عقائد میں قیاس بھی جہ تنہیں ہم جاجا تاردو سرح تیاس نقی معتبر ہونے کی شرائط ہیں سے برجمی ہے کہ جس سے کم کوقیاس سے تابت کیاجا تا ہے وہ قرآن وحد میٹ میں فذکور مذہو ، اور منصحا ہرکا اجاع اس پر ہوا ہو ، بلکہ تینیوں حبیر جس سے خاموش ہول ، صرف وہ ہی قیاس سے تابت کیاجا تا ہے ، اس کے قیاس نقی اس مسئلہ میں بیش نہیں کیا جاسکتا ۔ منصوصات اور منقو لات کی قالی میں ۔ ہروقت بیان کی جاسکتی ہیں ۔

الرحرة ران ومديث اوراً فارمحاب وسلف كمات برك ذخير كمامناكيان

ك بعدايك سليم الطبع سيامسلان تويى كي كاكد م

شوازحقائی عوفاں دام حسنریزراز ، گراف فلسفیاں کے بنیم فلس خرم پراست گوش ن ادائی ملک چوسے ، کیامشوش خاط رشو ذہیق خرم اورحقیقت بہر سے گرش خاط رشو ذہیق خرم اورحقیقت بہر سے گرش خاط رشو ذہیق خرم اگرش خام در ہوسے تی ہے آواس کا داستہ نور نبوت اوروی اللی کے سوانہیں ، پائے استدلال نے کیمی اس میدان کو طنہیں کیا ، جن لوگوں نے محض اپنی عقل کوکافی سمجھ کر متعقیق کے میدان میں قدم رکھ اپ ، عرجرنا کا می اورنا مرادی کے ساتھ حیرانی پرلشان سمجھ نے نبوانہیں ہی وہی کہنا پڑا ہے جو دانا سے دوم نے فرما یا تھا سہ از مودم عقت ل دوراندیش را

بعداذي ديوانهادم فوليس را

الغرض ستران وحدیث، اجاع اورا نارصحابہ بینی کرنے کے بعد کسی سلمان کے لئے حاجت نہیں کہ عقلی جمتیں مینی کرنے کا انتظاد کرے ، بلکہ اس کے نزدیک ساری عقلی جمتیں اس ایک جمت پر قربان ہیں کہ جب ایک وات مقدس کو آفتاب سے زیادہ روشن علامات کے ذریعہ خلاکارسول سیم کرلیا، تو معرف کا میں اس سے حکمت یا علمت یو جینا عقل اور حکمت کے خلات ہے کیونکہ وہ ایسی کا مل اور کم عقل کا متبع ہے ہیں، جس کنشاط میں وہ کہ اشتا ہے مگر

افلاطون كاشكى ديديو نلن كرمن دارم

اس کاسیندایک ایسی حکت سے عود ہے جس کے سامنے ساری کمتیں گردہیں مہ در درم جواہر فائد عشق است تحییات کے میش کردہی کہ دارد ذریر گردوں میرسا مانے کمن دارم

الحاصل ضرورت رخمی کرمشری جنول کوبیش کرنے کے بعد ہم اس میدالی قادم رکھتے ، ایکن دو وجہ سے اس کی ضرورت محسوس ہوئی ۔ اقل تو پر کرنقل کو جب عقل کے ساتھ مطابق کرکے دکھلا یا جا تاہے تو بیخ دل میں اُترجا تاہے ، اوراس پر مل کرنے ہی مدمی ہے ۔ دو مرے پر کم مرزائیوں کی ابلہ فریب تو پفات نے جیسا کر متران و وریث پر اپنا جال بھیلانا جا ہا ہے ، لیسے ہی ہمی ذہن شین کرنے کی کوشش کی ہے کہ خم نوست کا عقیدہ عقل کے خلا من ہے ، اور اس محضرت صلی اللہ علیہ والم کے درجہ کو گھٹل نے والاہے ۔

چشیم براندلیش که دکشنده باد عیب نمیا بدم نرمشی ددنظسر

اس ہے ضرورت ہوئی کہان کا پرطلِسم توڈکڑعفلی طوریمی بے دکھ لایا جا سے کوختم ہوت عین مقتضائے عقل اورا تخفرت صلی الٹرعلیہ وسلم کی وہ است بیازی فضیلت ہے جا کے کی شال کوتمام انربسیار ورسل سے بڑھا دتی ہے ۔

مرزائیوں نے اس باب بی برورخطابت جو کچھ سلمانوں کے قلوب بیں ڈالنے کی کوشش کی ہے اُس کا خلاصہ دویا تین باتیں ہیں ۔

ا وَلَى يَكُنْبُونَ الكِ رَحمت ب أَكْرا الخفرت ملى الترعليه وَالْم كوفاتم نُبُوت وَالد

دیا جاے تواس کے بیعن بونے کروحتہ للعالمین کے آتے ہی دنیا سے رحمت تعلق بوری يه احبى بركت بونى كررهمت كاخاتم بوگيا ، اورقيامت تك اس كا درواز ، بند موكيا، ال يرصريح توبين بينى كريم ملى الشعليه وسلمك .

دوم بركرة ديم سے عادة الله اس برجارى ہے كرجب دنيا مي گرائى غالب آئى

لوگ صراط مستقیم سے بیٹنے لگے تواپی رحمت کا لمہسے کوئی نبی مبعوث فرما دیا۔

آج بھی جب کہ دنیا بطلم وجورک کومت ہے ، کفروضلالت کی گھٹائیں عالم بھاگئی ہیں نبوّت کی ضرورت بیدا مرکمانی ، اُدُصر خدا ونر عالم کی رحمت میں کمی نہیں اس کیے عادہ اللہ

کے مطابق ضرور کوئی نی مبوث ہونا جا ہئے۔

سوم انبیارسالقین می سے جوا والعزم انبیارگذرے میں ،ان کے ماتحت بہت سے انبیار آئی کی شرایوت کی نشرواشاعت کے لئے مبوث ہوتے ہے ہیں جل ان کی عظت شان ظامرہوتی ہے ، کیونکرایک بادشاہ کے استحت جس تدرخود مخالسلطنتیں ادرریاسی رجا اس بوتے ہیں اس قرراس بادشاہ کی علمت تابت ہوتی سے اور شاہ کے بجائے اس کوشہنشاہ کہا جاتا ہے ، اس نطری قاعدہ کامقتضار بھی یہ ہے کہ سيدالا نبسيا رصلى السرعليروسلم كي بعد بجائ انقطارع نبوت كي انبياس ما سخت كى اس تدرکشرت ہوجو انبیارساتقیں سے بھی بڑھ جائے۔

ے چند کا ات ہی جن کو دلفریب صورت سے سلمانوں کے سامنے بیش کرے می ثابت كرناچا بيت بي كرم آ نحضرت صلى الترعليه وسلم ك عظرت شان ا ووففيدلت مطلق ك مامی ہیں ، اور ختم نبوت کا عقیدہ اس کے خلا نہے ۔

ان سب بالول كا اجالى اورمخقر جواب توبيه كختم بوت كاعقيد ورجيسا كم مم دير تابت كراك بي ممن خود تعنيع نهين كيا ، بلكراس عظيم الشان رسول تربيع والع نه ا در ودرسول (صلى الته عليه وسلم ) نه جو كهيه بس بتلاياب مم نه تسليم وانقيادكواينا منسرض مجد كرتبول كرلياسه

بار المُتفت ام دباددگرسنگویم ، کمن گمت واین رونهٔ نجودی پیم دربی آئین طوطی صفتم داست ته اند ، آنچه استا دازل گفت بهامی گویم تواگر بالعند و من عقیدهٔ ختم نبوّت سے آنحفرت صلی الله علیه دسلم کی کوئی فری ظلت

ظاہر نہیں ہوتی ، توکس کو حق بہنچتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول پر زبردستی کرکے اس عظمت سے زائرکو لی عظمت آئے کے لئے تابت کرے جوخدا وندعالم نے آئے کو عنامیت منسرمائی ہے۔

اورحقیقت یہ ہے کہ میں کو خدامے قدوس نے عقل وفہم کاکوئی حصہ عنایہ ت فرایا ہے وہ بلا تا مل مجوسکتا ہے کہ ختم نبوت ایک ایسی ففیلت اورانتہائی عظمت ہے کہ ایک نی کے نئے اس سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں ہوسکتی ،جس کی تفصیل مرزائیوں کے بیا نات مذکورہ کی ترتیب پر ذیل میں عرض کی جاتی ہے :

امراقل کے متعلق گذارش ہے کہ نبوت کا رحمت ہونا آؤسٹم ہے اور پیج بہلیم کہ آب اس متعلق گذارش ہے کہ نبوت کا رحمت ہونا آؤسٹم ہے اور پیج بہلیم کہ آب اس رحمت سے فالی رہ جائے گئی ، اور رحمت آلمعالمین کا وجود دنیا کے لئے (معاذالش) زحمت بن جائے گا ، مرف مرذائی فہم اور مرزائیت کی برکات میں سے ہے ۔

میں کہتا ہوں کہ اگر رحمت کے مختلف چیوٹے در وازے بند کرکے ایک اتثابرا میعائک کھول دیا جائے جس سے سارے عالم کی تربیت اور پر درش ہوسے توکیا اس و زحمت کہا جائے گا ؟ یا انتہال درجہ کی عظیم الشان رحمت ، اورکیا یہ دنیا سے رحمت انتظام سمجا جائے گا یا ساری دنیا کا رحمت سے لبریز ہوجا نا ؟

مُنْمَاتَ بُوئ بِي سَارِ حِلْوَل كُوامِماكُواكُوامَا بِرَابِرِق كَيْن قَائْم كُرد يا مائ ، حب كى ردشى تمام چراغول كے مجموعہ سے كہيں زائد مو توان چراغوں كاختم ہونا اندھير كا باعث موگا يا پہلے سے زيادہ ردشى كا ، يا اُن گنت سارے فائب ہوكر آفتاب عالمتاب ساہنے آمبائ تو يہ فلمت كاسب ہوگا يا پہلے سے كہيں زائر نوركا ، خدا لِعْدُلا عِالْمَتَوْم لاَ يَكَادُونَ

ابتدادِعا کم سے رحمت نبوت جزدی صورت سے محدود زمانہ اور محد ود مکان کے لئے دنیا یم آتی دہی ، ایک خطریس موسی خواکی رحمت بن کمخلق الٹرکی تربیت کرتے ہیں تودوسرے

آخریس بی عنایات الهیدا وردهت می کااتت نارموتاب کراب وہ عالمگردهت دنیا میں بھیجری جائے جوتمام رحمتوں کا سرحتی اورتمام افاد وبر کات کا حسنزانہ ہے۔ وکیس علی الله بیک تنگ کریں خاتم النواز کریں علی الله بیک تنگ کریں خاتم النو کی واجع ہے یہ عالمگر دحمت ہی الانہ بیا رسیدالا دلین والا فرین خاتم النبیین میل الله علیدولم کی صورت مبادکه می فاہر ہوئی ، جوتمام انبیا دوس کے کمالات کی جائے اوراس کی معدات ہے ہے

خسن يوسف دم عيى يربينا دارى آنچرخوبال بمبردارندتوتنهاداري

انبیارسابتین ابنی ابنی حدیس سب شیع مدایت تھے ، اسکن حب یہ ماہتاب دوشن ہوگیا توسب کی روشنی اس کی روشن میں مغلوب ہوگئی ، اور اب سارے عالم کی تنویر کے لئے تنہا یہی کانی ہوگیا سے

قوسست بيخ بنش كزدخت احشب كارت انه مادام مهتاب كرفت ست

یا ہوں کہے کہ انسبیا سے سابقین نجم ہوایت تھے ہواپنی اپنی مدا دراینے اپنے درجرکے مطابق ما کم سے ظلمتِ کفرمٹانے میں معرف تھے ، ایک دہ وقت آیا کہ اُرا اُساتِ خاتم الانسبیار کی صبح صا دق نمودار ہوئی ، اور پھرآفتابِ نبوت جلوہ آدا ہوگیا ، تو وہ ستا ہے سب اپنی اپنی مگم مرایسی آب و تاب کے ساتھ ہونے کے با وجود آفتاب کی روشنی مظاہر

ئە ئى كى خلىت شان اور سچائى تابت كرنے كے لئے جو وا تعات بطورخرتِ عادت دونا ہوت ان مي جوعطائے توت ما يہ معرفت . سے پہلے ظاہر يول ان كا دام معجزة ہے .

نہیں ہوسکتے، اور اب سادے عالم کی نظری صرف اسی کرہ نورکو دیمیتی ہیں اور اسی کی ضیارگستری پر عالم کے ظلمت و نور کا مراد تھم گیا سے

دات محفل میں ہرایک مربادہ گرم لان تھا صبحدم نوربشید حبب بکلاتومطلع صاف تھا

اب کوئی مرزائ ہی ہوگا توان جمعوں یا سستاروں کے غائب ہونے پرماتم کرے گا اور یہ سمجھے گاکہ ہائے اب دنیا نورسے خالی رہ جائے گی ۔ ایک بھیرانسان تواس عالمگیر دڈٹنگا بیا فخسمج کرخداتعالیٰ کاشکراوا کرنے کے مواکوئی کام نہیں کوسکتا ۔

#### مرزائیول سےمیرا سوال

امردوم کے متعلق مخفرا یہ گذارش ہے کہ بیٹک ابتداء عالم سے سنت اللہ یوں ہی جاری رہی ہے کہ کفر و مثلالت عالم کا احاط کرے اوری و باطل کا است یا ذنہ میں اوری و باطل کا است یا ذنہ ہے تو خوا وند عالم اپنی رحمتِ کا طہے کوئی مبتوث فرما دیتے ہیں ۔

لیکن موجود و زمان می اس می دو دجے کلام ہے . اول تویتسلیم میں کہ عالم کو

کفرومنلالت نے اس طرح گیرلیا ہو کہ کفرواسلام میں امتیاز ندرہے ، طالب ہوایت کو ہدایت کرنے والے موجود نہول ،کیونکہ یہ بات جس طرح وا قعات ومشا ہوات کے خلاف ہے ، اس طرح حضرت خاتمیت پناہ ملی اللہ علیہ کی کم کی پیشینگوئی کے میں خلا سے صور میں ارمشاد ہے :۔

ہے جس میں ارمشادہے :۔ کاتئوال طائیفیہ تین اُمتی عکی الْحَقِ ظاهِرِیُن عَلْ مَنْ مَا وَاحْتُمُ حَتَّی یَا تِیَ اَسُرُا لِلْهِ تَعَالَىٰ دَیکُولِ عِیْسَی بُنُ مَرْیَمَ (مندا حمد اللَّمِ اللَّمِ اللَّهُمُ ال میری اسّت میں بہیٹرایک جاعت حق پرقائم رہے گ جائیے مقابل پرغالب ہے گ

یہاں تک کالشرتعال کا امراجا سے ا درمیلی ملیالسلام نازل ہوں ہ

اد مروا تعات ومشاہرات بتلاتے ہیں کہ صفرت خاتم الانبیا رصلی الشعلیہ کے کم کی روحانیت با وجود بعد دان ومکان کے آج بھی اپنی اتحت مرحومہ کی تربیت میں اسی طرح معروف ہے ۔ زمانہ پر شرک وبرعات کی گھٹا کی حیاجا نے کے با وجود آفتاب بوت کی منیادگستری نے دن کورات نہیں ہونے دیا ، اس قدر دوشی باتی ہے کہ تعبیر آنھیں ایھے بھے اورکوے کو بے میں تمیر کرسکیں ۔

انبیارسالقین اورہاہے آقاصلی الشرعلیہ دسلم کی مثال ستاروں اور آفتاب کی ی بر آفتاب پرکتنا ہی ابرمحیط ہوجائے ، گراس کی فلمت شکاف شعاعیں تمام مواد فلیفا کو بھالاتی ہوئی مالم میں نورافتانی سے بازنہیں رہیں ، اورستاروں پرجب گھٹ چھا جھا جائے تو عالم ان کی روشتی سے محروم ہوجاتا ہے ، مشیک اسی طرح سجنا چلہ کہ انبیاء سابقین علیم اسلام کے بعد جب کفر وضلالت کا ابر فلیظ عالم پرمحیط ہوتا تو کفرواسلام کا اقیاد مدت جاتا تھا ، اوراس لئے بعثت نبوت کی احت یاج ہوتی تھی ، اورض خاتم الابیاء ملی الم بیام ملی التہ علیہ کوسلام کے بعد جب وی ضلالت کی احت یاج ہوتی تھی ، اورض خاتم الابیاء ملی الم بیا کہ بعد جب وی ضلالت کی گھٹائیں اٹھیں اورآ فاق عالم برجہا گئیں تو بین ملی مارت نہیں ہوگئی .

النوض آفتاب نبوت آقائے دوجہال صلی الشرعلیہ وسلم کی ضیار گستری عالم می آرجی النوص آرجی النوص آرجی النوص آرجی اس افتاب کی شعاعیں آگرا یک فراند تک مشدیق دفاد وقال النورین و مرتفی کی صورت میں حکوم اسٹروزیس تو آج بھی علمار وصلی را است کی مورت میں اس نومت کوانجام دی ہیں جس کے لئے عہد قدیم میں انبیار تشریف لاتے تھے مورت میں اسی نومت کوانجام دی ہیں جس کے لئے عہد قدیم میں انبیار تشریف لاتے تھے ا

يرصرون خاصم الأنبي مملى الته عليه وسلم كعظمت وفقيلت بب كرآب ك إمت ك ا فراد وہ کام کرتے ہیں جوانبیار سابقین کیاگرتے تھے ، سعیدا ورخوش نصیب لوگ اس سے آج بھی اسی طرح بہرہ اندوز ہوتے ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے سہ بست مجلس برال وستسراد که بود

مهست مطسرب برال ترانه مبنوز

اس سے اس آفتاب کے ہوتے ہوئے مذکول مشعل روشن ہومکتی ہے اور خاس کی فرورت ا ور دومرے اگر ضرورت بھی تسلیم کرلی جائے ا درموجو وہ زمانہ کو عبر و ذرمے کے زمانہ قریشت سے کوئی امرت بیاز رد کھا جائے تواقل تو یہ فودسیدالانسبیا ہمسلی الٹرعلیہ وسلم کی سیادت مطلعة اورنبوت شامله وعامه کے منافی ہے۔ اور اس سے بھی قطع نظری مائے توبيكيا ضرورى به كرحب كبى دنياس كغروضلالت كى ظلمت عام بوجائ توضروري مبعوث ہو ، کیونکہ مصنت الشراسی وقت تک ہے جب تک کراس کواس عالم کا قیام منظوسے ، اورجب اس عالم کی اجلِ مقدر بوری ہوجا سے اور خلاق عالم کویجئ ظور بو كراب اس قوم كا تقتهط كيا جائه ، اورقيامت قائم بو، توميرلامحاله ببشت إنبيار كا سلسلرتط کرنا ضروری ہوگا، درہ قیامت کے آنے کی کوئی مورت ہی ہمیں ہوسکتی۔ کیونکه اد حرتو احادیث میں مرتع ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیایں کوئی الشرالشرکنے والا باتی مذہبےگا ، إدرا دحرآب کے خیال کے مطابق بیضروری کرجبب لوگ فدائے تعالی سے غافل ہونے لگیں ، توکوئی بی مبعوث ہوکر فداکی یا د دوبارہ تازہ

كرف ، تواس كالازمى نتيج بيهونا جائية كه ابدالاً با د تك عالم يركونى وقت الساندك ص من كون الشرائش كسة والانرب، أورجب الساكون وقت ما أكد كالوحسب تعري امادیث تیامت بھی ن*اآمے گی*۔

خلاصہ یہ کہ غلبۂ کغر ونٹرک ا درفسق وفجور کے وقت ا نبیار کےمبحوث فرانے پرمندالٹش جاری ہونامسلم ہے ،نیکن ہے اسی وقت تک ہے جب تک بقاء عالم مقصود ہوا درجب كه خاتم الانسيسيار مسلى الترعلير وسلم كے بيدا بون اورمعوث بونے سے اسس عالم كى

بدائش کامقعد بورا ہو چکا تواب قانونِ فطرت کے مطابق بے در بارختم ہوجا ناچا ہے ' اوراس کی یہی مورت ہے کہ آئے کے بعد کوئی نی مبعوث مزہو .

امرسوم کے متعلق ہے کوئی ہے کہ کس بی کے ماتحت یا اُن کے ساتھ دوسرے انبیار کامبوت ہونا یہ اُن کی عظمتِ شان کو صرت فاتم الانبیا صلی اللہ وسلم سے نہیں بڑھا تا ۔ کیونکہ تصریحات قرآن و حدیث سے علوم ہوتا ہے کہ یہ انبیا ملیم السلم میں بیانی کے کام کی بحیل اوران کی ا مواد کے لئے مبعوث ہوتے تھے ، جس سے حضرت فاتمیت بنا ہ صلی اللہ علیہ وسلم لینے ذاتی کمال کی بروات ستعنی ہیں ۔

صغرت دونی کے ساتھ صغرت ہارون کی بعثت کا جوسبب قرآن تھیم نے سیان مشربا یاہے وہ خوداسی ضمون کا شاہیہے ، فراتے ہیں :۔

سَنَتُ تُ عَضُلَكُ بِأَخِيلُكَ اللَّهِ مِلْكَ بِأَخِيلُكَ اللَّهِ مِلْكَ بَارُدِ مَعَادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّلْمُ اللّلْمُلْلِلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

ا در نود حضرت موسی کے خصرت ہاروان کی نبوّت کے لئے جود عارف رائی ہے اس میں بھی ابنی تعبض کر ورایوں کا عذر میشیں کرکے تعلودا مواد آن کومبعوث کرنے کی ورخوا<sup>ت</sup> کی ہے :۔

ُ دَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنُبُ فَاخَاتُ اَنُ يَعُسُّلُوٰنِ فَارْسِلُ مَعِى هَادُوْنَ اَرْسِلُ مَعِى هَادُوْنَ اَرْضِ فَا وَالْمُؤْنَ اللّٰهُ وَهُ مِهِ الْمُدِئ . و

" اورقوم مسنریون کامل نے جرم کیا ہے ، اس نے مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے آل کردیں' اس لئے میرے سساتھ میرے بھائی ادون کو سمی مبنوٹ مسترا دیجے تاکہ اُن کے دویعے ش اپنی قوت کومستھ کم کرسکوں ہے

حفرت فاتم الانسبیا مسلی الشرعلیروسلم کی قوّت ، ہمت ا در کمالات نبوت کا نشہائی درجے ونکہ کسی اور بی کی اعانت کا مختاج ندتھا ، اس لئے ضرورت ندمونی کراہے کے ساتھ یا مبدیس کوئی بی مبدوث کیا جائے ۔

رہ برخیال کہ ایک بادشاہ کے ماتحت بہت سی خود مختار ملطنیں اور دیاسیں ہونا اس کی عفلت کی دلیل ہے ۔ اقل تو نبوت کو ظاہری سلطنت پر قیاس کرنامحض ہے عنی ہے اور یہی اجتہاد ہے توعجب نہیں کہ یہ لوگ فلا وندعالم کی عفلت اور قدرت کو یمی اس وقت تککامل نرمانیں جب تک کراس کے ماتخت اور بہت سے جبوٹے جبوٹے خوانہ موں د والعیا ذیالٹرالعلی العظیم )

ادراگرملک الملوک گسمنشاہی کے لئے انتحت معبود ول کا ہونا ضروری ہی تھ اسی سلطنت الہید کے خلیفہ حفرت خاتم الانب یارصلی التہ علیہ کو لم کی سسیا دت اور بنی الانب یا ، ہونے کے لئے بھی آپ کے سساتھ یا بعد میں اور انرف یار کا ہونا فردری نہیں ۔

اس کے علاوہ اگر فراعقل سے کام لیا جائے توان خود مختار سلطنتوں کا دجود بادشاہ کے نئے باعث عظمت اس وقت ہوسکتا ہے جب کر اُن کے تمام اختیارات میں بادشاہ دیے ہوئ ادراس کے اختیارات میں مغم ہوں ،اورجوالیا نہیں تو دو بادرت اور الیے نگھند " ایسی مود تول کے لئے مشہوں ہے ، اس بادشاہ میں اگر بہت طاقت ہے توالیے خود مختار کا وجود ہمی ہے۔ نہیں کرسکتا ،جس کے اختیارات خوداس کی عنایا ہم برموقون نہوں ۔

ادحربوت الیی چیزنہیں کہ ایک انسان دومرے انسان کوعطاکردے یا ایک نی دخواہ وہ نبوت میں کست ناہی بلندم تربر رکھتے ہوں ) دومرے کونی بنادیں ، بلکہ یہ دہ منصب ہے چوبلا واسطہ خلاوند قدوس کی جا نب سے فائز ہوتاہے ۔

ایسی حالت بیر کسی دوسرے نی کا ساتھ مبعوث ہونا یا بعد میں اُن کے ماتحت مبعوث ہونا میلے نی کی زیادہ عقلت کو ثابت نہیں کرتا ۔

ادراگراس سے بھی قطع نظر کیجئے تو یہ بھی غلطب ، کہ آن خفرت ملی الشرعلیہ دلم کے متحت دو سرے انبیار نہیں ، کیونکہ تبصر کیات قرآن تعدیث تمام انبیار ومرسلین آپ کے ماتحت اور آپ کے بی جنٹے ہیں ، اور اسی بنا ری آپ کولانبیا کہا جا تاہے ۔ ہاں یہ زرد ففیلت ہے کہا ورانبیار علیم السلام کے ساتھ یا بعد میں مطور الماد انبیار مبدوت ہوتے تھے ، اور صفرت فاتم الانبیار میلی الشرعلیہ دسلم کی سیادت مطلقہ اور کمال سنتی عن الا ماد کو واضح کرنے کے آپ کے کل ما تحت انبیار بیاب بیت ہونے ، اور آپ سب کے بعد میں تشریف لائے ، فعلی الله تعدائی علیہ وعلی الله واصحاب مالف الف العن صلوات ۔

#### قاديانيول سے ايکھ سوال

قانون فطرت می ختم نبوت کا قصی ہے

کائنات عالم برمرمری نظر ڈالنے والا دنیا میں ڈوجزیں دیجتاہے ، ایک وحرت دومری کڑت بیکن حب ذرا تائمل کیا جامے اور نظر کوعیق کیا جامے تومعلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں بھی دحرت ہی اصل الاصول ہے ، جتی کٹرتیں طی نظریں سلمنے آن ہی دہ بھی کسی وحدت میں ہندہ کر قائم ہیں ۔ اورجو کٹرت کسی وحدت میں ہندا وحدت میں سنا مل وحدت میں سنا مل وحدت میں سنا مل میں ہوجائے ، اس لئے ایسی کٹرت کوموجو دکہنا ہی ففول ہوگا ۔

مثال کے لئے دیکھئے کہ جب کم آسمان کی طرف نظر اسمائے ہیں تواس کے محر العقول طول دعوض میں بے متماد کٹرتیں کعبی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ، لیکن جب ان کٹرتوں کے سلسلہ میں نظر ڈالی جاتی ہے تومعلوم ہو تاہے کہ میر سب کٹرتیں ایک ہی مرکز کے ساتھ دالب شربیں ، ا در ایک ہی محد در برحرکت کر رہی ہیں ، اوراگران کا سلسلہ اس دھدت پر منتى نهوتا تويد نظام سادىكى طرح باتى نرره سكتاتها .

آسان سے نیچ اُٹر کرموالیہ ٹلاٹہ میں بھی میں نطری قانون نا فذہ ۔ جمادات کے ذرہ فدہ پرنظر ڈالو توکس قدر ہے شادکر تیں سامنے آئی ہیں ، لیکن وہ سب ہی اسی طرح ایک وحدت میں منسلک ہیں ، اور حب دست تم انسلاک ٹوٹٹا ہے تواس کے سے موت کا سام ہوتا ہے ۔

نبا تات میں بے شمارشامیں ، پتے اور پھل پھول نئے نئے رنگ اور نئی کئی وضع میں کٹرت کی نثان سئے ہو سے وکھائی دیتے ہیں ، لیکن اگران کی انتہا ایک جڑکے ساتھ والسنة نہ ہوتو فرائے کہ اس باغ وبہار کی عرکتی ماسکتی ہے۔

حيوانات مي المقد، يا ون ،آبكم، ناك ادرتين سوساته جور ون كى كرت موجود

ہے لیکن اگریرسب ایک رشتہ دورت میں منسلک نہوتو یہی اس کی موت ہے ۔

اس کے بعد دنیا میں تمام مشینوں ، انجنوں ، گاڑیوں ، برقی تاروں ، اور واٹروکس کے بلوں ، وغیرہ مین فرڈ لئے توسب کواسی قانونِ فطرت کی جکڑ بندسے آباد پائیں گے ، اور جب کسی انجن کے کل پُرنسے آس کے روح (سلیم ) سے علی و میوں ، یا کاڑیوں کا بہی دبط توٹے یا برقی تاروں کا اتصال جبل کے خزانہ کے ساتھ مذرب ، یا پائی کے نل واٹر ورکس مے تعطیم ہوجائیں تواکن کا وجو دہمی ہے کا دیسے ۔

کائناتِ عالم کی ان مثالوں پرنظر کر کے جو قانون قدرت ذہن شین ہوتاہے، نیوت اور دسالت بھی اس سے علی و نہونی جاہئے ، بلکہ عالم کی تمام نبو توں کا ملسلہ بھی کی اس سے علی و نہ ہونی جاہئے ، بلکہ عالم کی تمام نبو توں کا ملسلہ بھی کی اسی نبوت پرختم ہونا چاہئے جوسب سے زیادہ اقولی واکمل ہو ا ورجس کے ذریعہ سے نبوتوں کی کڑرت ایک و حدرت پرنتہی ہو کرانے وجود کو قائم اور مفید بناسے ، اور سلم ہو کہ اس سے درت و فضیلت کے حقد ارص ذب حضرت خاتم الانبیار ہی ہوسکتے ہیں ، جن کہ اس سے درت و فضیلت کے حقد ارص ذب حضرت خاتم الانبیار ہی ہورگواہ ہیں اور اُن کی کتب سما وی اور کھران کی امتیں خودگواہ ہیں جن کی تصریحات اہمی آپ ملاحظ فرما ہے ہیں ۔

ا دریَهی رمزے اس میثاق مِی جُوتام انبیار درسل سے لیاکیا ہے کہ اگر دہ آئِ کا زمانہ پائیں تو آئِ پرائیان لائیں ، اور آئِ کی مددکریں ، ارشادہے ،۔ لَتُوْمِینُنَ بِہِ وَلَسَّنْهُ مُنْ نَّهُ مَالْمِی مَرُود آپ پرایان لائیں اوراکپ کی مددکریں؛ ا دراس میثان کی تصدیق اورسیاوت کو تا بت کرنے کے لئے خدا وندعالم نے دو مرتب دنیوی حیات پس آپ کو تام انبیارعلیم استلام کے ساتھ جع فرما یا ، ا در برسیا درت اس طرح ظاہر فرمائی کہ آپ تمام انبیارعلیم السلام کے امام ہوئے جس کا مفقل واقع امراد ومعراج کے تحت میں تمام کتب حدیث میں میج و معتبر دوا یات سے نقول ہے ، بھر آخر زمانہ میں انبیائے ما ابھین میں سے سب سے آخری نبی حضرت عیلی کو آپ کی شریعت کا مربع طور پر متبع بناکر بھیجدیا ، تاکہ اس میثاتی پرصاف طور پر متبع بناکر بھیجدیا ، تاکہ اس میثاتی پرصاف طور پر متبع بناکر بھیجدیا ، تاکہ اس میثاتی پرصاف طور پر متبع بناکر بھیجدیا ، تاکہ اس میثاتی پرصاف طور پر متبع بناکر بھیجدیا ، تاکہ اس میثاتی پرصاف طور پر متبع بناکر بھیجدیا ، تاکہ اس میثاتی پرصاف طور پر متبع بناکر بھیجدیا ، تاکہ اس میثاتی پرصاف طور پر متبع بناکر بھیجدیا ، تاکہ اس میثاتی پرصاف طور پر متبع بناکر بھیجدیا ، تاکہ اس میثاتی پرصاف طور پر متبع بناکر بھیجدیا ، تاکہ اس میثاتی پر صاف طور پر متبع بناکر بھیجدیا ، تاکہ اس میثاتی پر صاف طور پر متبع بناکر بھیجدیا ، تاکہ اس میثاتی پر صاف میا

ا در مُعِرِقیامت مِی شُفاعتِ کبری کے ذریعہ تمام انبیار علیہ السّلام پر آ ہے۔ کی سیادت واضح فرمائی جائے گی ۔ الغرض عقل وحکمت ا ور قانون فطرت کا اقتضار ہے کہ تمام نوتیں آنخفرت ملی اللہ علیہ کہ سلم کی نبوت پرختم ہوجائیں ۔

#### قانون فطرت كى دوسرى نظير

اسی خیمون کوسندی سی داستاڈی حفرت مولانا سپرمحدانورشاہ صاحبیجے صددالمدیسی دارالعلوم دیومبندستے اس بلیغ شعریس ادا فرما پاہیے سے

المصنتم رسل امت توخيرالامم بود ؛ چول نفره كه اير بهد در نصل نفيري

#### تبسرى نظير

اسی طرح شاہی درباروں پرنظر ڈالوکہ ایک مترت پہلے سے اس کا انتظام کرنے کے لئے سینکڑوں بڑے جھوٹے حکام برسے کا رہتے ہیں ،لیکن ان سب کا اصلی مقصد

سلطانی در بارکے لئے داستہ ہوار کرنا ہوتاہے ، اور اسی لئے جب در بارکا وقت آتاہے اور بادشاہ تخت سلطنت پر طوہ افروز ہوکر مقاصد در بارکی تکیل کرتا ہے آواس کے بعد ادر کیسی کا انتظار باتی نہیں رہتا ، اور اسی پر در بارختم ہوجا تاہے ۔
مسئلہ زیر بہت ہیں بھی اسی طرح سلطان الانب یا مبلی الشملیہ وہم پرسلسلانہ وہ کا ختم ہوجا نا بالکل قانون فطرت اور مقتفائے عقل کے موافق ہے .
اسی قیم کی سنیکڑوں نظری ذوا تا اس سے برخمی بھال سکتا ہے .
وت ران وحدیث اور اجماع است اور اقوالی سلف اور بھر عقل وجوہ کا جس آلا فرز واب تک اس رسالہ میں جمع ہو جہاہے ایک بھیرت والی آئی ہو اور سماعت دائے کا اس سے بہت زائد ہے ، اور ازلی بریخت کا کوئی علاج نہیں .

ارجو ان ينغى والمسلمين به ر ھُوَدِلى التونيق دخيرالرفيق في ڪُلمفسيق ۽

# مستلزري

لعنى خىم نبوت برمير كواه أدايك آشهادى في مي بيشاهم إذا جَمَعَتُ نَايًا عُلَامُ الْمُجَامِمُ

آخرمي م این آن گوا بول ک فهرست پیش کرتے بیں جن کی شهاد ہمی اس دسالہ س پس موقع بوقع فلمبند ہو چی بی ، تاکہ ناظرین خود معتدمہ کا فیصلہ کرشکیں ، ا در پشخص اپنی عاقبت کوپیشس نظر دکھ کرکسی ایک جانب کو اخت بیاد کرنے سے پہلے دیجھ ہے کہ میکس گروہ میں داخل ہوتا ہوں ، ا درکس کوچوڑ تا ہوں .

انبیارعکہ اسلام اسلام اس کی ایم ترین فرض مجماکہ خاتم الانبیار سل الشرعلیہ والم اللہ علیہ والم فاتم الانبیار سل کے فرائش میں اس کی ایم ترین فرض مجماکہ خاتم الانبیار سلی الشرعلیہ والم کی نبوت العمانی اود آپ پر برقسم کی نبوت کے اخت تام کا اعلان کردے ، جیساکہ بوال دوح المعانی اخذ میثاق کی تفسیر میں گذر دی المی انسبیار علیم التسلام سے جومیثاق لیا گیا تھا ، اس میں یہ بی داخل تھا کہ آن خضرت ملی الشرعلیہ وسلم کے خاتم الانسبیار بونے کا دنیا میں اعسان سے دائی ۔

اس نے برنی اور سول کا فرض تھاکہ آنحفرت ملی الشرعلیہ وسلم کی بتوت فرسالت کے اعلان کے ساتھ اس کو بھی بیان کردیں، کرآ ہے، ہی خاتم الانبیار ہیں، اورآ ہے معبد

ادركونى نى سيدا نى وگا ـ

چنانچ اس مقدس جاعت نے اس کی تھیل کی ،جن میں سے حفرات ذیل کی تمریات أن كی آسانی كتب د صحائف سے المبی نقل كی جا چكى ہيں ،۔

حفرت تعقوب عليالت لام ، حفرت ابرابيم عليال لام ،حفرت موسى عليات الم

حقرت شعيب عليالتلام ، حضرت عيني عليالت لام -

اس جاعت نے مبی مطلقًا انقطاع رسالت ونبوّت کی خِردی، کوئی اشارہ بی اس طرمت نہ کیا کہ کوئی قیم غیرتشریعی یا ظلی یا بروزی مجرجی باتی ہے گی۔ اُن کے بعد خود حضرت خام الانبيار صلى الشرعليروم العاديث بن اس مسئلة كومخلف عبادات ا ودخلف عنوا نامت سے مختلعن مجالس میں اس طرح بیان فرما یا کرمسٹلہ کاکوئی بېلويااس كى كونى تىيىددىت مىطىخنى نەرىي -

سكن ان مهم اماديث عطويل دفريم بمكسي مربيان كياكياكم اختتام نوت سے ہماری مراد صرف شراییت جدیدہ کا اخت تام ہے ، غیرتشریعی یا ظلی بروزی طور پرکوئی تسم نبوت کی ہمارے بعد می باتی ہے گی ۔ ادر معرب نہیں ملکر مبہت سی احادیث یں صراحة مرتبم کی نبوت کا انقطاع صا ف طور برسیان کرے سمام اُن سخر بنیات کی جرا

کاٹ دی جومرز اصاحب ا دران کی است نے ایجا دکی ہیں۔

صى البروتالعين كى دهمقدس صى البروتالعين كى دهمقدس صى البروتالعين كى دهمقدس

رضوال الشرطيبيم البيين الدين والخرين سانقل بي جن مي سے ترانو و عفرا کی شہاد تیں اس دسالہ میں شہبند ہوئی ہیں ۔ نسکن ہیں ان کے میا نا ت ہیں بھی کوئی نفظ السانظرنہیں بڑتا حس میں تشریعی غیرتشریعی ، یا اللی بروزی ، یا لغوی مجازی نبوست کی تفصيل كركي سيتسم كوأ تخفرت ملى الله عليه وسلم كع بعدمى باتى سبلا يأكيا بوبلكنهايت وضآ كے ساتھ جيح اقسام بولي اختتام كا علان كركے معى بوت كفرواندا كے عمراجماع كياكيا ہو۔ 

کی تحقیق کے لئے سنیکروں ہزاروں میل کے سفر قطع کئے ، اورائی عمر کے لیل ونہار ان کے الفاظ کی تحقیق اور معان کی تشریح میں صرف کرکے الیا تنعج اور معاف کردیا کہ کسی مشبہ کی گنجا کش شرب ، اس جاعت سے اڑسٹھ حضرات کی شہاد تیں اس مقدم میں بیش کی جا بیک بن ان میں بھی کسی کی زبان سے مزیکلا کہ اخت تنام نہوت سے صرف شربیت جدیدہ کا اخت تنام مراد ہے ، غیر ششر بی یا ظلی بروزی طور بربوت باتی صرف شربیت جدیدہ کا اخت اسے زیادہ وضاحت سے ہرتم کی نبوت ودی کا انقطاع اور ہرمری نبوت کے تفروار تراد کا حکم دیا ۔

میرے شہدار کی شہداری میں جنوں نے معدر است مفترین ہیں جنوں نے وقف کی تشریح و تفایہ کا ایک حرف بلکر زیر دربرا در ورکت و وقف کی تشریح و تفنیر کے لئے اپنی عمروں کو وقف کر کے آیا تب فرقا نیہ کواس طرح واضح فراج کسی شبر کا داست ہاتی ہوئے ہے ، جن ہیں سے جہیں حضرات کی شہادیں اسی درسالہ پیگاد کو جی ہیں ۔ اس مقدس جماعت نے بی اس معم کوحل نرکیا جو مرزاجی اوران کی اقت کا مرغی ہے ، بلکہ (معافرالشہ) احمت کو اس گراہی اور فلطی ہیں رہنے دیا جس میں اب تک متام صفرات سابقین نے جیوڑا بھا ، لینی کسی نے نہ فرما یا کہ ختم نبوت سے فقط شریعیت جدیدہ کا اخت تام مقصود ہے بعض اقسام نبوت اور بھی یاتی دہیں گی ۔

حضرات فقها بر مذاهم ب ارابعه المهم الكير المسئلة دريجة الرج المولى مئله بن فرج حفرات فقها بر مذاهم ب الكير العدم المهم الكير العدم الكير المسئلة المهم الكير المسئلة المهم الكير المسئلة الموري كلات كغرا ودموج التواديد كوبيان كوبي كوبيان كوبي ان صرات في بحل الله المرح الله الكير المناقعيد الكير المناهم المرح المرح الموت المورك الكير المالي المير الله المرح الموت المورك الموت المورك المالي الميل المير الميرك المورك المورك الميرك المرك الميرك المورك الميرك الميرك

طود براگرکوئی دعوی کرے یا اس کی تصدیق کرے تو دہ اس میں داخل نہیں۔

کے پہاں اگرچہ بات بات پراور حرف حرف پر بحث ومباحثہ کا بازاد کرم ہے ، آیک عبارت میں جتنے احمالات عقلی طور پر ہوسکتے ہیں ان کے پہاں تقریراً تا تردیوا تمام دیویٹ

آجاتے ہیں، لیکن ان میں ہی کسی کے منہ سے بینہیں کا کرختم نبوت سے صرف شربعیت مربدہ کی افت سے مرف شربعیت مربدہ کی مستقلہ کا اخت تام مقصود ہے ، غیر تشریعی طور مربنوت بعدمی ہوسمتی ہے۔

صوفیارے کرام احمام مقام نبوت کے اظلال ہیں ،جن کے مقالات وحالات مالان میں اور مقالات وحالات مقالات وحالات مقام نبوت کے اظلال ہیں ،جن کے علوم ومعارف کامیدان

مرت اوداتیکتبنہیں ، بلکہ الہام رحانی ا در کا شفات ہی اُن کے شعلِ را ہم ہم ہن میں سے دش حضرات کی شہاد ہم اہمی درج کی گئی ہمی ۔

اس نکترس اور دقیقر سنج جاعت نے بھی اُسّت کو یہ اطلاع نہ دی کواصطلاح تراویت اود سسراکن دھ دمیث میں جس کو نبوت کہا جا سکتاہے اس کی کوئی تیم آ مخفرت صلی الشر علیہ کو لم کے بعد یمی باتی ہے گی ، بلکہ علما دظاہر اہلِ سنست والجماعت کے عقائدا وہ بیا تا کے مطابق انعوں نے بھی مطلقاً ہرتسم کی نبوت کو حضرت دسالت پناہ صلی الشرعلیہ وسلم پر حنتم سمجھا اور سمجھا یا ۔

العفرض ابتداء فرنیش سے آئے تک انبیار علیم استلام اور محابہ کرام اور علمارو ملحار کی بے شمار جا عیس حب بزگی گواہی دیتی جلی آئیں اور کسی نے اس میں تاویل و تخصیص کی شاخ نہ تکالی بلکہ لینے اطلاق تیسلیم کیا ، اود کرایا ۔ آج اگر کوئی شخص اس سے کے خلاف اس میں تحریف کرنے لگے تواس کے سواکیا کہا جانے سه

مرِّحِت لِاکه عارف وذا بیکے نگفت درجرِتم کہ بادہ فروسش ازکجا شنبید

ادریں تو پیرومی دوں گا ہوپینے کرچکا ہوں ، کہ اگری دہاست ان صفرات انسبسیار وصحابہ وغیریم کے داسستہ کے سواکہیں ا ودہے تومجھے ایسے بی کی صرورت نہیں میں ایسی ہواریت سے معافی جا ہتا ہوں سے دَرَشَادِی اِن تیکُن فِی سَلُوتِی بَ فَلَ عُونِی لَسُتُ اَدُمنی بِالرَّشَادِ \* فَلَ عُونِی لَسُتُ اَدُمنی بِالرَّشَادِ \* اودمیری برایت اگراسی منمرے کرمی ال حضرات سے علیمدہ ہوجا دُل توتم میے جوڑود د میں ایس برامیت کا خوا بال نہیں ہے

اورنہایت شرح صربے ساتھ کول گاکراکران حضرات کا اتباع گھسلی ہے تودہ گراہی ہی میرامذہب سے مجھے اس سے نیادہ کسی چینزی ضرورت نہیں ، دکنی شم ساقال الشافی سے

اِنُ كَانَ رِفُمَّا حُبُ الْمُحَدَّدِ ﴾ فَلْيَشْهَدِ الشَّقَلَانِ إِنِّي لَافِينَ مُارَا كِمُمُكُ الله عليه كُلُم مِن ام را نفيت بي وَجَن دانسُ والدمِي كُمِن مِي اليادانفي و ع اگر كسى مجنوں كے نزد يك يرسا رہ افعنل الحن الاق خلام كا كنا ت (معا ذالته) مراه مِن تومِن تنها برايت باكركياكر دل كاسه

رَ مَنَا ٱ خَالِلًا مِنْ غَرِّدَةِ إِنْ غَوَدَتُ ﴾ غَوَيْتُ وَالْ تَوْشُلُ غَزِيَّةُ اَدُشْلُ مِن تَبِيرُ غِن كَالِكِ مِسْرِد بُول مَاكُر غِن صِب كُراه بُوت قَرِين بَى كُراه بُول اور اگرده بِایت پرای توشی بولیت پربون ت قادیانیول کی ضرمت میں ایک در دمندانہ ومخلصانہ گذارش

سے پہلے تو یطفیہ گذارش ہے کہ واللہ باللہ تم باللہ کم مجے مرزا صاحب اوراُن کے متبعین ہے کوئی نغف یا عنا ذہبیں ، اور جوا ولاق اس بحث ہیں سیاہ کئے ہیں ان کی فرض ندانی حرف دانی کا اظہارہ ، اور نداُن مغلظات گالیوں کا بدلر اسسنا جومرزا صاحب اور اُن کے متبعین نے ہمارے بزرگوں کو اپنی تصانیف میں دی ہیں میونکہ ان سسب کا جواب تو ہما اے نزویک یہ ہے ،۔

وَتُنُلُ لِغُلَامَ إِنْ شَمَّتُ سُمَاتَنَا فَلَسْنَا بِشَنَّا مِنْ لِلْمُتَشَبِّمِمِ وَكُلُ لِلْمُتَشَبِّمِمِ "اددم ذا غلام سے کہددو کہ اگرتم نے ہادے بزدگوں کو کالیاں دی تو دو جم تھالیاں دینے والے کو گالیاں دینے دالے ہیں ہے

بلكرافلاص كے ماتھ آپ حضرات كے ساحنے دين اِسْب يا ما ورفت مرآن و حديث اورصحابہ و تابعين ا ودائم محتبرين اورعلمائے سلعن وخلعت كے عقائر بمسكر شتم نبوّت كے متعلق بيش كرنا تھا ، جس ميں ايك حد تك رتب القوى والقرد نے ان ضعيعت ہا تھوں ا ورناكارہ ول ورماغ كوكامياب فرمايا ، والحدل شعلى ذلك ۔

فواکے نے سمجو کہ اگرتم سب کے سب مرزا صاحب نہیں ان سے بھی کے دنی اون کا ادی کوئی آدی کوئی آدی کوئی آدی بلکہ خندا تسلیم کرلو ، اور تمام نصوص سسر آن و صربیت اوراً تا در تا مربیت ہسکو تھے کا دو تو ہما داکر و ترون کا صند دنیا ہیں اس سے زیادہ شریعت ہسلام کی توہین کرنے والے موجو دہیں ، ان ہیں جت ر بڑا رکا اورا ضافہ ہی ، برشخص کو ابنی قبریل سونا اور اپنے کئے کو جھکتنا ہے ، کھٹ مراکست بوڑا و کھٹ مراکست ہے کے کو جھکتنا ہے ، کھٹ مراکست بوڑا و کھٹ مراکست ہے کہ کا کھٹ کوئی تھسک کے کے کو جھکتنا ہے ، کھٹ مراکست بوڑا و کھٹ کے کہ کو جھکتنا ہے ، کھٹ مراکست بوڑا و کا کھٹ کے کہ کو جھکتنا ہے ، کھٹ مراکست بوڑا و کے کھٹ کے کہ کو جھکتنا ہے ، کھٹ مراکست بوڑا و کا کھٹ کے کہ کو جھکتنا ہے ، کھٹ مراکست بوڑا و کا کھٹ کے کا کھٹ کے کہ کو جھکتنا ہے ، کھٹ مراکست بوڑا و کے کہ کو جھکتنا ہے ، کھٹ مراکست بوڑا و کا کھٹ کے کہ کو جھکتنا ہے ، کھٹ مراکست بوڑا و کی کھٹ کے کہ کو جھکتنا ہے ، کھٹ مراکست بوڑا و کی کھٹ کے کہ کو جھکتنا ہے ، کھٹ مراکست بوڑا و کی کھٹ کے کہ کو جھکٹ کے کو جھکتنا ہے ، کھٹ مراکست کے کہ کو جھکٹ کے کہ کو جھکٹ کے کہ کو جھکٹ کے کہ بھٹ کے کہ کو جھکٹ کے کہ کو جھکٹ کے کہ کو جھکٹ کے کہ کو جھکٹ کے کو جھکٹ کے کہ کو جھکٹ کے کہ کھٹ کے کہ کو جھکٹ کے کو جھکٹ کے کہ کو جھکٹ کے کھٹ کے کہ کو جھکٹ کے کہ کو جھکٹ کے کہ کو جھکٹ کے کہ کی کھٹ کے کہ کو جھکٹ کے کہ کو جھکٹ کے کو جھکٹ کے کہ کی کے کہ کی کھٹ کو کھٹ کے کہ کو جھکٹ کو جھکٹ کے کہ کو جھکٹ کے کہ کے کو جھکٹ کے کہ کو جھکٹ کے کہ کو جھکٹ کے کہ کو جھکٹ کے کہ کہ کے کہ کو جھکٹ کے کہ کو جھکٹ کے کہ کو جھکٹ کے کہ کو جھٹ کے کہ کو جھکٹ کے کہ کو جھکٹ کے کہ کو جھکٹ کے کہ کو جھٹ کے کہ کے کہ کو جھٹ کے کہ کو جھٹ کے کہ کو جھٹ کے کہ کے کہ کے کہ کو جھٹ کے کہ کو جھٹ کے کہ کو جھٹ کے کہ کو جھٹ کے کہ کو کے کہ کے کہ کو جھٹ کے کہ کو جھٹ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ

ال دل میں دردہوتاہے جب دیکھتے ہیں کہ اپنے دست و باز دکٹ بہت ہیں اوگ غیروں کوا پنا بنانے میں شنول ہیں ،ا درمسلمان اپنے بھی غیر ہوتے جاتے ہیں ۔ خلاکے لئے اپنی جانوں ا درا بھانوں پررخم کر و ، ا دران ا دراق کو تعصّب وخودعُفی سے علی ہوکرد کیو ، اور بھراپ ضمیر سے پوچیوکہ کیاان بینات ونصوص اور براہین واضح کے بعد بھی کہی فیرسٹون کی باخلی یا بروزی یا گفتوی یا مجازی یا حب روی یا فیرسٹون ہو کا دجودا سرامی دوایات سے نکلتا ہے ، یا براس چیز کا جس کو شرایعت و ملت اسلام میں نبوت کہا جا تا ہے ، کلی انقطاع آفت اب کی طرح واضح ہوجا تا ہے ، کلی انقطاع آفت اب کی طرح واضح ہوجا تا ہے ۔ یہ ہماری گذارش ہے ماننا نہا نہا نہا آپ کے تعفد ہیں ہے ۔

وماالتوفيق الاس الله وما الهن اية الامنه والخرد عواناان العدى لله رب العلمين اللهم انانعود بك من مفلاط المن مناظه من اللهم أريت المحترجة وارزتنا التباعه وارزا البلل المحترجة وارزتنا التباعه وارزا البلل من فرزتنا اجتنابه وقد تم بعون الله تعالى بعث قمن شوال المكرم مكاتله منحوة يوم الاربعاء مستبق خطوطي في الدفا تربرهة وانم لمن تحت التراب رميم

العتب الضعيف محديث الديوبنري مارشوال عسسالم



# مرج موعوركي بيان

#### لبشيم الثدالرُخلنِ الرّحِيثيمِ ا

اَلْحَمْلُ لِلْهِ دُكُوْلَ سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الْكَذِينَ الْمُطَافِ فَ الْمَعَلَى الْمُعَلِّفِ فَ الْمَتِ مُ مَدِيعًا مِعِلَى مَاحِبِ العَلَوْةِ والسلام كَ آخرى دورمِي برتقامنائ مكالبي دقال المركا خوج مقدد ومقررتعاجس كم مشرسة تم المانبيائ مثالقين اليابي المتحل المتول كودرات آئ تقد ما ورحب تعريات احاديث متواتره اس كا تقذ تمام الكل يجيلي فتنول سے اشد موكا . اس كے ساتھ ساحراء توتين اورخوارقِ عادات بي شار بول مح .

اس کے ساتھ زمرہ انبیار ہیں خاتم الانبیار ملی الشرطیہ کے ام کی معموص شان اور خاتم الام کے ساتھ خاص عنا یا ت بی کے اظہاد کے لئے باقتضائے حکت الہیہ یہ مقدد دم قررتھا کہ فتنہ و قبال سے است کو بچانے اور د جال کو شکست دینے کے لئے صفرت سے عیسی ابن مریم علیال الام دوبارہ اس دنیا میں نزول فرائیں تھے جوابی معموص شائی سے سے میرے و قبال کا خاتمہ کریں گے۔

خروج وجال ورزول على على السب سے اسم تعد اسى اہميت كے بين نظر الله واقعات است مرحوم كے آھے الله والمعنى اور واقعات ميں سب سے اسم تعد وسلم فان واقعات كى بين نظر ابنى است برسب سے زيادہ دھم وشین رمول میں الشرعليہ وسلم نے ان واقعات كى بنين وتعيين ميں اور سبح حيى ابن مريم على الساله كى علامات نشانا بند ميں انتہائى تفعيل و تومنى سے كام ليا ہے ، ستوسے ذيادہ احاديث بي جس متلف اوقات ميں محاليہ كے مخلف مجامع ميں مختلف عنوا نات كے ساتھ بيان كى فئى مناف اور اوقت نزول أن كى منافى كى مان مريم على العلق والسلام كے حالات وعلامات اور اوقت نزول أن كى

مكل كينيات كااظبار فرمايا ـ

یہ امادیٹ درجہ توا ترکومپرنجی ہوئی ہیں ۔ اکا برمحدثین نے ان کومتوا ترقراد دیا ہو ا درخ برمتوا ترسے چیز ٹابت ہواس کا قطعی اورقینی ہونا تمام اہل عقل ا وراہل دین کے نزد یک با تعناق مسلم ہے ۔

انتمام احاديث لمغتبره كواحقرن اينع بي ديساله التصريح بسا توأتر في خدول المسيع - ميں جع كرديا ہے ا دراس ميں برحديث پرنمبروال ديئے ہي اس دسالهمي صرف حدميث كانمبرا ودكتاب كاحجاله دين يراكتفادكيا كياسي را ودانشا التر تحسى وقت الناما دميث كوثع ترجر دِتشريح عمبى شائع كرديا جائے گا ۔ علاوہ ازمِي خود قرآن كريم في حضرت عيني عليلسلا كحتنى علامات اورنشانيال بتلائي بول تخصي اورتبيئ كيمتحنلق نهبين بتلائمين ربيبال تك كهخود سروركا كنات آنحضرت كى التهطيه دسلم جن پرقراکن اتراہے ان کی بھی مادی ا درحبمانی علامات دنشا نامت قرآک نے اتفعیل سنہیں بتلامے ۔ تمام انبیارعلیہم کے درمیان صرف حضرت عینی علیالسلام کے ساتھ قرآن كايمعا لمه اوريسول كريم ملى الشعليه وسلم كى تعليمات مي اس برمزيد وومزيد إضافه بلامشباس ليختفاكه آخرنها نزمين انكااس استعين تشريعين لانامعتر ومقردتها ـ اس سے ضروبری سمجاگیا کہ اُن کی علامات دیشانا ت امت کوالیں وصاحت بالایے جائيں كرمير مى كوكسى اشتباه والتباس كى دنى كنجائش يہے ۔ اس رسالميں جن كى دنى تما علامات ونشا نات کود تھنے کے بعد پیڑخی برکہ اٹھے گا کہسی انسان کی تعیین کے لئے اس سے زیادہ نشا نات وعلا مات نہیں بتلامے جاسکتے \_\_\_ اور تما انبیاعِللْمِسلام میں اس کام کیلے صرف صفرت علیال سلام کے انتخاب میں شاید بی مکت بھی ہوکہ اكنك ببيلنش اودخلقت وترببت بمسام بن نوخ انسان سيعبرا ايك خاص يحب زايز طرق پرہوئی ہے ۔اُن کے حالات کسی دوسسرے انسان کے ساتھ ملتبس اور مشتبرد بي نهي سكة ـ

ا ب برجر دتشرت کا کام بغوددا در دوی میرانی عمّان سلم مدس دادالعددم کرای فردیا است می میشنین ۳۰ معظالیم

الغرض قرآن وهديث نے آخرزماندس آنے والے سي عليل سلام ك عين و اس میں بریا ہونے والے ہرالتباس واشتباہ کورفع کرنے کے ہے اس تدواہمام فرایا كرأس سے زياده اسمام عادة نامكن ب تأكركو ل جوٹا مرعى اين آپ كوس موعود كبه كمامت كوهمراه مركسك .

سكن شاباش ب قاديانى مرزاغلام احركوكم انعول في قرآن وحديث كاس تمام استام کے مقابلہ میں اکھاڑا جمادیا اوران میں بیان کی ہوئی تمام چیزوں بیانی بيركرخودي موعود بن بيلي . ا دراس س زياده حرس ان لوگول پرسخنول نے قرآن وصییت ا درآ نحفرت صلی الشعلیہ دسلم پایمیان رکھنے کے دعوبرارہوتے ہوئے اِن کوسیے موعود مان لیا ۔ نسکن اس اُست میں سے متنعم کاسیے موعود بنا ابخیار کے م کنہیں مقاکہ قرآن وحدیث کی قائم کی ہوئی تمام مضبوط میم کم بنیا دوں کواکھاڈ کر ایک نیادین انی ملت بنائی جائے ۔ اس لئے مزا صاحب نے ا۔

امّت کے اجماعی عقیدہ اور قرآن و صریت کی تصریحات کے خلاف پر دعولی

کیاکہ ضریف کی علالسلام کی وفات ہوئی ۔ اُن کی قریشمیریں ہے۔ ﴿ مِيرِيهِ دعولى كيا كرعين ابن مريم عليالسلام دوباً دواس دنيا مين به يَأْمَي مجمِّهِ

بنكهان كاشبير وشيل آيے گا۔

 اورچ نکر حسب تصریح قرآن و مدمیث و اجماع است برتسم کی نبوت نخفرت صلی الٹرعلیہ وسلم برختم ہو یک ہے اب کوئی نبی پیدانہ پیس ہوسکتا علیائی علیات لام آو بہلے نبی ہیں اُن کا آنا ختم نبوت کے منافی نہیں تعا ۔ اگر کوئی ان کامٹیل وشبیراے

عه قرآن ممیدسے نرول عیل علیالسلام کا شکل نبوت حنرت الاستاذالعسلام ولانا سستید محسسدانورشاه صاحب عشيرى قدس مرؤك كتاب عقيدة الاسلام فى نزول عسى عليالسلام عمي ا ويحفرت مولا نا محاوديس مباحب شيخ الموميث مامعها مشرفيه لا بودك كمثاب كلمة الشرفى حيات روح الله " مِنْ تَعْمِيل كے ساتھ موہودہے اوراس سنلر مے علق امادیث احقرے ول درا » التعريح با تواتر في نزدل المسيح \* يس خركور بي ـ ١٢ منه

مسئلہ ختم نبوت اس کی دا اس حائل ہوتا ہے اس انے اس اجاع مسئلہ کی تولیت کرنا پڑی اور نبوت کی خود ساختہ قسمیں بنا کر بعض اقسام کا سلسلہ جاری قرار دیا۔

﴿ آمنى كارخودنى درمول بن كئے ۔

و دعوائے بہوت کالازی تیجہ یہ تعاکم جوائن کو نہ مانے وہ کافر قرار دیا جائے اس کے نتیج میں اپنی ایک مٹھی جاعت کے سوا آمت کے سر کروڈ مسلمانوں کو کافر عمرایا۔

و اور یعی ظاہرے کہ کسی مرعی نبوت کے مانے والے اور نہ مانے والے ایک ملت نہیں ہوسکے کیونکہ میری نہیں کہ کسی نبی کے مائے والے بھی مسلمان کہلائیل ور اس کو جوٹا سمجنے والے بھی مسلمان دمیں۔ اس طرح مدیت اسلامیہ کے کڑے کے ایک علیما و ملت کی تعمیر گیگئی۔ یہ سادے کغریات اس کے نتیج میں آئے کہ قرآن و

المیک میروستان میروس یا مساسریات است است است است اردیا ۔ مدیث کی بے شمارتم ریمات کے فلاف لینے آپ کومیح موعود مسرار دیا ۔

اس لئے احترف اس مختصر دسالہ میں آخر ذما نہ میں آنے والے مسیح علالہ تسلام کی تمام نشا نیاں ا ورعلا ماس مجالئ قرآن و مدمیث جع کردی ہیں تاکہ مردیجے والااکی نظریس دیجہ لے کہ اللہ تعالیٰ ا وراس کے دسول میں اللہ علیہ و کم نے جوج علاما ست

بیان کی بی قادیانی مزداصاحب میں اُن میں سے کوئی موج دہے یا نہیں۔

ہم نے مہولت کے لئے ان حالات وعلامات کوا یک جدول کی مورت میں پیش کیلہے جس کے ایک خانے میں آنے والے مسیح حغرت عبیلی علیاسلام کی علاماً ذکر کی تئی ہیں۔ دوسے رخانے میں اُن کا حالہ قرآن یا حدیث سے دیا گیلہے۔ احادیث کی عبارت طویل تھی اس لئے تمام احاریث کو مع

اس مرول می صرف حدیث کا نمبر کھا جا سے گا حبن کو

امل مديث ديجتابواس نمبركي والرس

تنیرے فانے میں مرزاماحب کے حالات وعلامات کا مقا بلد کھلاناتھا۔

مگر ہیں توان علا مات میں ہے کوئی ہمی مرزاما حب می نظر نہیں آئی، بلکہ مراحة اس کے مخالف علا مات وحالات حوم ہوئے ۔ مخالف حالات اوروہ ہمی ذاتی اورگر ملومعا ملات ہے متعلق اگر سیان کئے جائیں تو دیجینے و الے شاید اس کو تہذیب کے خلاف سمجیں ۔

اس گئے ہم نے برخان سب جگر خالی حجواڑ دیا ہے کہ مرزاصا حسب کو مسیح موعود ماننے والے خواکو حاضر وناظسر جان کر امیسان واری سے س خانہ کو خود مُرکریں ۔

شايرالسُرتعال اس كو أن كے لئے ذريع بايت بنا دي . و مشاذ للت على الله بعَن يند

بهنسکه محدثمیع عن الشعنه مدرسس دارانعسلم دیوبند شعبان ۱۳۳۵میم منمييم

مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الدُّولِيَ الدَّوْلِيَ الدَّوْلِيَ الدَّوْلِيَ الدَّوْلِيَ الدَّوْلِي الدَّالِي الدَّوْلِي الدَّالِي الدَّوْلِي الدَّوْلِي الدَّلْمِي الدَّلْمِي الدَّلْمِي الدَّلْمِي الدَّلْمِي الدَّلْمِي الدَّلْمُ الدَّلْمِي الدَّلْلِي الدَّلْمِي الدَّلْمُ لِلْلَّذِي الدَّلْمِي الدَّلْمُ لِلْمُ الدَّلْمُ لِلْمُ الدَّلْمُ لِلْلَّهِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِلْمُولِي الدَّلْمُ لِلْمُولِي الدَّلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُل

#### مسيح موعود كانام كنيت ورلقب

| ذلاِ <del>فَرَ</del> ثْيَكَابُنُ سُرْيَدَ         | آپ کا نام مسیٰ ہے۔ علیالسلام | 1 |
|---------------------------------------------------|------------------------------|---|
| وللِكَ وَيُسَكَلُّ مِنْ سُرْيَيَمَ تَوْلُكُ لَيِّ | آپ کی کنیت عسی ابن مریم ہے۔  | ۲ |
| र्वक्षेत्र्यं क्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं विकार्णि | آپ کالقب اسیع ہے .           |   |
| اسْمُهُ الْمُشِيحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَعَ         | و به کلمهاشرے.               | ~ |
|                                                   | ا . ، دوح الشرب.             | ٥ |

# میج موعود کے خاندان کی پوری تفصیل

| وْلِلِفَعِيْسَى ابنُ مَوْيَهُمْ       | آپ کی والدہ اجدہ کا نام مریم ہے۔  | ч  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----|
| ٱنْ تَكُونُ لِيُ عَلامُ وللتَّيْسُينَ | آپ بغیر باپ کے بقدرتِ خداوندی     | 4  |
| بَئِنُ ذَلَهُ الْكُ يَنِيِّياً .      | صرف ال سے پیدا ہوئے ۔             |    |
| مَرْيَمَ الْبَنْتَ عِنْزَلِنَ الَّذِي | آب کے نا ناعران علیالسلام ہیں۔    | ٨  |
| إذْ تَالَتِ امْرَأَهُ عِمْرَانَ       | آپ کی نانی امرأة عمران دحتم بین . | 4  |
| يَّا خُتُ هٰرُونَ                     | آب کے ماحول ارفکن میں             | j. |
|                                       |                                   |    |

عدہ اوون سے اس مجدا وون نبی علیالسلام مرازئہیں ۔ کیونکہ وہ تومریم سے مبہت بیدے گزد چکے تھے ، بکدان کے نام پرون کا نام بارون دکھاگیا تھا د کجذاد وا مسلم والنسائی والترمذی مرفوعا )۔

آب کی نانی کی ندرکداس عل سے جہتے إنَّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي برابوگا دوبیت المقدس کے انے دقف بط بی مُحدّد لا کردلگی۔ مرحل سے اول کا بیدا ہونا ۔ نَكْمَا وَضَعَهَا الآية میران کا عذدکرناکہ بے عورت ہونے کی دجہ إِنَّ وَضَعَتُهَا أُنَّى 11 سے دقت کے قابل نہیں۔ إنيّ سَتَيْتُهَا مَرْيَمُ اش لڑک کا نام مریم مکعنا۔ والدوسيج موغود حضرت مريم يح يعض حالات إِنِّ أَعِينُ مَا مِكَ مس شيطان مصعفوظ دبهنا ۔ وَ ٱلْبُرَيُّهَا لَبُاتًا ان کانشودنماغیرعادی طودیرایک دن حَسَنًا. میں سال معرکے برابر ہونا۔ إِذْ يَحْتَمِ مُوْنَ مجا درمين بيت المقدس كامريم كى تربيت 14 مِن حِكْرُ ناا ودحفرت ذَكْرِيا كَاكْفِيل بِوَ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا ذَكُمًّا ان کو محاسب می شیرا ناا دران کے پاس المحرابة جَلَعِنْكُ لِمِنْقًا غيى دزق آنا ـ ذكرياً كاموال اددمريم كاجواب كرير كَالَتُ هُوَمِنْ عِنْدُاللَّهِ الله تعالی ک طرف ہے۔ إِذْتَالَتِ لَلْكِلَةُ لِمُرْتِهُمْ فرشتول كاأن سے كلام كرنا -۲. إِنَّا اللَّهُ أَصُطَفَلْكِ ان كاالشك نزديك متبول بونا ـ 41 وطَهُولِكِ ال كاحين سے ياك بونا 27 تام دنياك موجود عورتوں سے نفل ہونا ا واصطناع علیٰ نيساءِ المعلَيْن حضرت سيح رمايته كانبال حالا استقرار الوغير

ا إِذَا انْتَكِنُ تُ

مرميركا ايك كوست مي جانا

| مَّكِانًا شُمُ قِيثًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اس گوشه کا شرقی جانب میں ہوتا .                   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| نَا عَمَٰنَتُ مِنْ دُدُنِهِ عَالًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الن کا پر دہ ڈالٹا ۔                              |         |
| فَأَرْمِتُلْنَا إِلَيْعَادُوْحَتَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ان کے پامس بشکلِ انسان فرمشتہ کا                  |         |
| نَفَتُنُّلُ لَهَا بَشَرُّ اسَوِيًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 11                                              |         |
| إِنِّي أَغُونُهُ بِالرَّبُ حُلِي مِنْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مريم كا بيناه ما تكنا .                           | 74      |
| لِآمَبَ لَكِ عُلَامًا ذَٰكِيًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فرشته كامن مانب الله ولادت حفرت                   | YA      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عيى عليالتلام كى خبردينا .                        |         |
| ٱلْى نَكُونُ لِنْ غُلَامٌ وَلَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مريم كاس خرري تعب كرناكه فيمحبت                   | 79      |
| يُشَيِّنِيُ بَخِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مردے کیے بچہ ہوگا ؟                               |         |
| تَالَ رَبُكِ مُوَكِّلُ هُيِّنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فرشتركا منجانب الشهير ببغيام ويناكدالشر           | ۳.      |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تعالیٰ پریرسب آسان ہے۔                            |         |
| <b>م</b> ْتُلَمْحَنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بحكم خداد ندى بغير صحبت مرد ك النكا               | 71      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا ما ط س : ا                                      |         |
| فَاجَاءُ هَا اللَّهُ فَاضَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | دردنده کے وقت ایک کمجود کے درات<br>کے نیچے جانا . | 44      |
| إِنْ جِنْعِ النَّخُلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کے نیچے جانا .                                    |         |
| بگراور سطح بربونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | آپ کی ولادیس                                      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسکونہ مکان سے دورا یک بارغ کے گوشم               |         |
| السبل ت بهمنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ين دلادت بولى .                                   | 11      |
| نمييا .<br>اِلْحِدْعِ النَّخْلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | یں وہ اور کے دوخت کے دوخت کے                      | الماليا |
| فيعادُمخُوناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تندرشک نگائ ہوئے میں .                            | 11      |
| تَالَثُ يٰلَيُتَنِيٰمِتُ ثُبُلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ولادت کے بعدمریم کا بومردیاء کے                   | 70      |
| لىن ا تكنت كنيًا مَنْيِيًا<br>لىن ا تكنت كنيًا مَنْيِيًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | راتنان ہونااورلوگوں کی تبہت ہے                    | , ,     |
| هل وستديامسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | پریان ہونا دودووں نا ہمانے                        |         |
| المناه ال | درخت کے نیچ سے فرٹ تہ کا آواز دینا                | 74      |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |         |

النی ۔

ضميه

كمحبرا ونهيس الشرخ تميس ايك ٱلَّاتَحُنُ فِي قَلْحَمُ لَا تَبْكِ تَعْتَكِ سَيِ يَّا ولادت کے بعد منرت مرم ک غذا ثناقط عكيك كطشا الكوري . جَنِتًا . حفرت مريم كأآب كوكودس الثماكر نَاتَتُ بِهِ تُؤْمَمَ محمرلانا ـ تخنلة ان کی توم کاتبهت رکھنا اور ليترثيم لقن جثت بدنام کرنا ۔ شَيْقًا نَبِي يَّا تَالَ إِنَّ عَبُلُ اللَّهُ أَثْنَى ٢١ حرت مريم سے دفع تبمت كے كئے الكِيْبُ رَجْعَلَيْنُ نَسِيًّا . مِن جانب السُّرحفرت عيني علي لِسَلاً) كاكلام فرمانا - اوربي فرما ناكرميني ب حضرت ريح موعود کے خصائفی ا مسع موعود كامروول كومجر مذان وكرنا رَاْحُيى الْمُؤَلِّى أتبيئ الألمتة وألائي برم كياركوشفاديا 77 مادر زاداند م كويج الى شفادينا. 44 مٹی کی حیے ٹریوں میں مجسکم اہی فَالْنَحُ نِيهِ فَيَحُونُ 40 لحنيراً بإذِتِ الله ماك دالنا. آ دمیول کے کعاشے ہوسے کھانے وَٱنْسَتِيْكُمُ بِمَا تَأْكُونَ 44 كوبتاديناكه كياكما ياتها ؟ دَمَاتُلُخُرُونُ فَيُعِوْتُكُمُ جوين لوگول كرون يمينى دكمي أن كوبن ديمه بتاديدا . كغادبى اسرائيل كاحفريت عينئ وَيَكُنُ وَا وَمِكْنَ اللَّهُ و كے تشتل كا اماره كرنااور جفائلتِ اللهُ خَيْرُ الْمُنَاكِدِينَ

٢٩ كغادكے نرغركے وقت آكي آسمان اِنِّي مُتَوَنِّيُكَ وَدُانِعُكَ يرزنده اثمانا . ر - ورح موعود كاها رَجِينًا فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ آپ کا دجيهونا . مديث منا بروايت ابوداؤد و آپ کا ت د وقامت بينال يباعدون المعان ترفالن درمیانہے۔ رنگ سنیدشرخی ماکل ہے 21 بالوں كى لمبائى دونوں شانوں تك يوكى ۔ ۵۳ بالول كارنك ببت سياه جيك دار 24 برنگا۔ جیے نبانے کے بعد بال بيدتے ہيں . بالگنتوليے ہوں گے۔ دوا يات بي بيكرسيع البيطيع عدا مديث عطامي ومكن وكاختلا دودقوں کے لحاظے ہوا۔ ٥١ معاليم مراتب كمشابع والمن مودي ٥٥ آپ کی خواک لوبیا اور جو چری اگ صدیث عد دواه الدلمي أحنى زمانه مي آپ كا دوياده نزول ا ترب قیاست می میرآسان سے آترنا۔ | مديث عل لغايت عهه ٥٩ ازول کے وقت آپ کالباس؛ دو ذردونگ کے کمپٹرے پہنے ہوے حرميث منا الإوادُووغيرو



اله النك تعداد ألم مورد اورمارسو عورتي بول كي ـ ٢٢ الوقت نزول عينى عليالسلام يرنوك خاذركے لئے صغیں درست كرتے تھے ہوں محے۔ 24 اس جماعت کے امام اس وقت حنرت مہدی ہوں گے۔ ٢٧ حفرت مبرى عيى على اسلام كوامات کے لئے بلائی گے اور وہ اٹھائے کے ۵۵ حب صرت مردی سے منے کس مح وعيس عليلسلام ان ك بشت برات مريث مثلا الودادد الناج ركدكراسين كوامام بنائي م . ابن حبان ، ابن خريم 44 معرضرت مبدقی نمازیرمائیں کے مريث ١١ ابولعيم بعدنزول آب کتے دلول نیامل ہی کے آب جالينش سال دنيايس قيام مريث عنا الداؤد الكاثيب فرمائیں مجے۔ احسددان حبال ابنجرير بعدزول أكانكاح اوراولاد ٨٤ حفرت شيب عليالسلام ك قوم مي كل مديث عليه فتع الميادي ويدي مديث عازاكنا الخططاللغري 4ء بعدنزول آب كاولاد يوكى . مديث عدّي مذكور زول کے بعد پرجموعوم کے کارنام أرم لي توثيظ ين مديب يتى كأنهائ على مديث عل مخارى وسلم

|                             | خزیرکوتنل کریں مے بعنی نمرانیت      | ٨١   |
|-----------------------------|-------------------------------------|------|
| مدیث عل بخاری دسلم          | کومٹائیں گے۔                        | •    |
|                             | آپ انے فارغ ہوکر دروانه مجد         | AT   |
| مدميث علا                   | کھوائیں گے اوراس کے بھیے دجال بوگا  |      |
| •                           | د جال اوراس کے ساتھیوں سے جہاد      | ۸۳   |
|                             | کریں گے .                           |      |
| • •                         | د مبال کوتتل فره ئیں مجے .          | ٨٢   |
|                             | دجال كاقتل ارفن لسطين مي باب كدّ    | ٨ø   |
|                             | کے پاس واقع بوگا۔                   |      |
| •                           | اس کے بعد تمام دنیا مسلمان ہوجاے گی | M    |
|                             | جويبودى باتى بول كرفين كرقتل        | ٨٤   |
|                             | كرداء جائين مح .                    |      |
|                             | كى يېودى كوكول چيزې اند يى مىكىگى   | ٨٨   |
|                             | يبال تك كردوخت ا درتم والأسيطي      | 1    |
|                             | كربادك بيجيبودى فيا بواب.           |      |
| مديث عنا، الجدادُ، احد      | اس وقت اسلام كيسواتهم مزابب         | 4-   |
| ابن الىشىبر ابن حبان ابن جى | مد جائیں مے .                       |      |
|                             | الدجبادموتوت بوجائكا كيوبحه         | 41   |
| مدیث عل بخادی وسلم          | كوفى كافرى باتى خرسي كا ـ           |      |
| مدی <u>ٹ عل</u> بخادی ڈسٹم  | ا دراس لئے حبزیر کاحکم بھی باتی     | 97   |
| مدیث یک مسنداحسد            | ندب کا . ا                          |      |
| /                           | مال وزروگول میں اتنا مام کردیں کے   | 41   |
| مديث ما مذكور               | كركونى تبول ذكركا .                 |      |
|                             | حفرت عيسى على إلستهام وكول مك المات | . 41 |
| مديث علا مسلم بمسنواحد      | کیں گے۔                             |      |
|                             |                                     |      |

ایک دوده دینے والی اوٹنی لوگول کی ایک جاعت کے لئے کا تی ہوگی ۔ ايك وه والأجراكي تقبل كيك كان ومائك

ا بردنک دالے زیر ملے جانوں کا دنک

د فيرونكال ليا جاسے كا ـ مريث عظ الودافد النام

|    |                    |        |                                     | 1     |
|----|--------------------|--------|-------------------------------------|-------|
|    |                    |        | يهال تك كم ايك الأك اگرسانپ كيمز    | 1-4   |
|    |                    |        | ين التمديق توده اس كونقعال نه       |       |
|    | عتا الودا فكابن م  | مديث.  | بنبائے گا۔                          |       |
|    |                    |        |                                     | 1-4   |
|    | v                  | •      | كوكون تكليف نرمينجا سك كا .         |       |
|    |                    |        |                                     | 1-4   |
|    | •                  |        | میے گتا ، ریوڑ کی حفاظت کے لئے      |       |
|    | 4                  |        | رستاہے۔                             |       |
|    |                    |        | سادی زمین مسلمانوں سے س طرح بو      | 1-9   |
|    | 4                  | •      | جامے کی جیے برتن پانی سے برجاتا ہے۔ |       |
| 1  |                    |        | مدقات كا دمول كرنا چورد يا على كا   | 11.   |
|    | م بل بال           | رتاتك  | يبربر كات ختني مر                   |       |
| 1  | عظ مسلم واحمة حاكم | مدست   | يركات سات سال كديثي ك.              | . jil |
| 1  | باقت الواس         | ب عوم  | الوگول کے حالات فرقہ جو             |       |
| •  | هے وین کے          | ر کامو | لولو <u>ں کے حالات عرفہ جو</u>      |       |
| 1  | ر سلم              | مريث:  | ر دوی د کومتا اعاق یا دابقی اُرے گا | HY    |
| -{ |                    |        | الن سے جہاد کے لئے مریزمنوں سے      | H     |
|    | 4                  | •      | الكيك ترجيع كا .                    |       |
|    |                    |        | يشكولين زمانه كع ببترين لوكون كا    | 116   |
|    | •                  | •      | مجمع ہوگا۔                          |       |
|    |                    |        | ان کے جہادیں لوگوں کے من محسے       | 110.  |
|    | *                  | •      | ہوجائیں گے۔                         |       |
|    | ,                  | •      | ايك تهائي صفيكست كمائت كا .         | 114   |
|    | •                  | •      | ایک تہال شہید ہوجائے گا۔            | 114   |

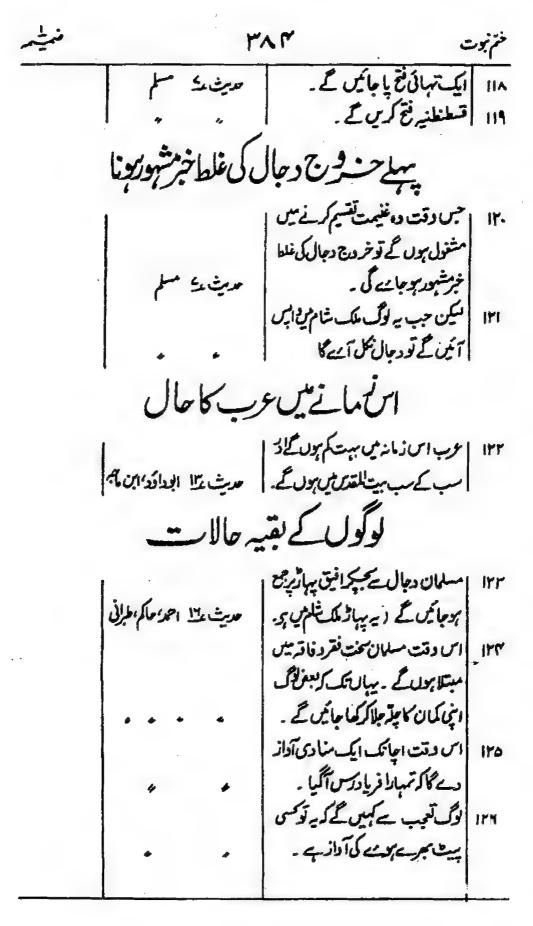

#### غزوة مندوستان كاذكر

الک الوراس کے بادشان ہوئی الورس کے بادشان ہوئی الورس کے بادشان ہوں کو تید مدیث علی الودس کے بادشان ہوں کو تید مدیث علی الودسی کے بادشان ہوں کو تید المدین کے بادشان ہوں کا تو مدیث علی الودسی کا تو مدیث علی المدین کے باس اس وقت کا دکھی کہیں گے ۔ مدیث علی ابن نجار اود سیا کہا ہے کہ اور ان کے متبعین اہل خواسان ہوں گے ۔ مدیث علی المدین علی المدین اہل خواسان ہوں گے ۔ مدیث علی المدین المدین علی المدین علی المدین المدین علی المدین المدی

مسيح موعوف نوانه کے اہم واقعات

آپ کے نزول سے پیلے رجال کا خرفیج ۱۳۲ اشام دول تے درمیان تبال تھے گا۔ است عدم نکور

دجال کی علامات

|           |         | اس کی پیتانی پرکا فراس مورت میں کھا                                           | ١٢٥ |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ا مسنواحر | مریث عل | الالاك د ن ، س                                                                |     |
| *         | •       | ہوگا ہے ، ن ، س<br>دو بائیں آٹھ سے کا ناہوگا۔<br>داہنی آٹھ میں سخت ناخذ ہوگا۔ | 174 |
|           | •       | دا بن آبچ می سخت ناخنه بوگا .                                                 | 114 |

تهم دنیایس مرجائے گا۔ کوئی جگ باتى نەيسى كى جى كودەنغ نەكىسە ـ ١٣٩ البتر ومين ، مكر ومديند أم كاشر سے معوظ رہی ہے۔ ۱۲۰ انتم مغلما و درین طبیر کے برواستہ یہ فرشتون كاببروبوكا - جود تبال كواندر ا کھنے دیں گے ۔ مرميث علا ۱۲۱ حب مر ومدینہ سے دفع کردیاجائےگا تو فریب احرین سنحه (کماری زمین) کے ختم برجا کر تغیرے گا۔ ۱۳۲ اس وقت مي تين ذلالے آئي هجيج منانتین کو مرسب کال مینکیس مح اورتمام منانق مردوعورت دمال کے ساتھ ہوجائیں گے . معربت عالا مسنداح ۱۲۳ اس کے ساتھ ظاہری طود برجنت و دوزخ بوكى كريقيقت ساس كجنت مديث عاك منداحه ادوزخ اوردوندخ جنت يوكى . ۱۲۲ اس کے زمانی ایک ن سال بر کے مرابرا ومدومرامسينر كربرابرا ورتسرامغتر کے برابر ہوگا ۔اور میر باتی ایام عادت کے موانق ہوں کے ١٢٥ ده ايك كدم يرموار بوكاحر كودول المتمول كادرميان فاصلها الني التدبركا ۱۲۷ اس کے ساتھ شاطین ہوں محے ولوگ سے کام کریں تے۔

حب وه بادل كوكي كا فورا بارسش مديث عده مذكور بوجائے کی اورجب حاب كاتوتمط يرجائ كا مادردادا ندم اورابرس كوتندرست 154 مديث عدي طراني کردےگا۔ زمین کے پوشیدہ خزانوں کو عم دے گا توفولا بابراكراس كيميع بومائي مح دجال ایک نوجوان آدمی کو بلائے گااڈ تلوارے اس کے دو ٹکڑے بی سے کونگا ادر ميراس كو بلائكاتوده مي سالم بو بنتابواسائ آجامے گا۔ اس کے ساتھ سٹر مزار میودی مول کے جن کے یاس برا اکتلواریں اورساج مديث عرّا الإدادُد ، ابن مام وغييره اوگول کے تین فرقے ہوجائیں گئے۔ ایک فرقه دخال کا اتباع کرے گا۔ادُ ایک فرقه این کاشت کاری مراکارے کا مديث عنك ابن الى شيبر، عباس بن حيده اكم سيقى ا درایک فرقہ دریا سے فرات کے کناہے یاس کے ساتھ جہاد کرے گا۔ ابن الي حاتم \_ مسلمان مكنشام كاستيول مي جمع بوماً مرح الدومّال كالكياريك تركيميس كم التضمي ايكشخس ايك مرح (يأسياه) سغيد، همولست يريوا دبوگا ا دريسال لشكرشبيد مومائ كاان ميس ايك مجی دالیس نرکیے گا۔

#### د خال کی بلاکت اوراس کے شکر کی شک

١٥٢ إ دقيال حب صرب عيني عليات الم كو ديمي كاتواس طرح يجيئ لك كالمبي

انک یانی میں بھیلتاہے۔

١٥١ اس دتت تمام بموديون كوشكست وكل

یا جُوخٌ ما جُوخٌ کا محکناا دران کے بعض حال

١٥٨ الله تعالى يا جوج ما جوج كوكا في احكاجن ٠٠ كاسيلاب تمام عالم كوكمير يركا.

١٥٩ اس دتت حفرت عيسى عليالتلام تمام مسلمانوں كولورىيا درجع فرائم كے.

١٦٠ ليا جوج ما جوج كابتدال صريب ريك طبره يركذرك كاتوسب رياكو يكرمك

اس وقت ایک بل لوگوں کے لئے سو ديناد ببتر بوكا وبوجر تحط كم مادنيا

سے تلتِ رغبت کی وجرسے)

مسيح موعود كايا جُوخ ما بُوخ كين بيا ذمانا اورى بلا

ماجوج کے لئے بردعا فرمائیں گے .

الشرتعال اك ككول مي الكملى كال دے گاجس سے مب کے سب د نعۃ مرے ہونے دہ جائیں گے۔

١٩٢ اس كے بعد صرت عيل عليات ام ياجج مریث عدد مزکور

### حضرت عليني كاحتبل طورس أترنا

الله كابدو صرت على المسالة المسالة الله المسالة الله المسالة المست المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المست ال

مسيح موعودكي وفات وراس قبل بعد كحصالا

الميلال سے بعرمانے گ

|                     |                                       | •   |
|---------------------|---------------------------------------|-----|
| مديث عده وعدامنداحد | یہ وا تعرمتعد کی موت سے بین سال       |     |
| دمانظ.              | ابد بوگا .                            |     |
|                     | اس كے بعد قياميت كا حال اليابوكا      | 144 |
|                     | ميے كونى بورے تومىينى كى ماملى كمعلوم |     |
| " "                 | نہیں کب دلادت ہوجائے۔                 |     |
|                     | اس کے بعد قیامت کی بائکل شری          | 144 |
|                     | علامات ظامر بول كى .                  |     |

## ذاللَّهُ عِنْ مَا يَنْ مَرْيُمَ قُولَ الْحُقِّ الْكِيْ وَيُدِي مِكَامُونَ مُ

معرصب دراتامل سے کام لیاجاتا ہے توماف مسلوم ہوجاتا ہو کرنے موی اسیت میں اُن عنایات اللید کانتیجہ جوازل سے است اُمید کی قسمت میں مقدر موجی شعی در اور حضرت فاتم الانبیار والمرسلین صلی الشرعلید ولم کی شان رحمۃ للعالمین کا ایک مظرب یجس نے احمد کے سام مظرب یہ جس نے احمد کے سے مزہبی شاہراہ کو اتنا ہموارا ورصا ف کر حمود الب کم اس کا لیل ونہار برابہ ہے۔ اس رہستہ کے قدم قدم برایے نشانات تبلائی کم اس کا ایک کہیں السباس بیش نہیں آسکتا۔

مینی قیامت تک جنتے قابل اقتدار انسان پیدا ہونے والے تھے اُن میں اکثر کے نام لیے لیے وقت کے نام کے نام لیے لیے وقت کے نام لیے لیے وقت میں یزرگان دین ظاہر ہوں توامت ان کے قدم لے اوراک کے افعال اقوال کو اینا اُسود بنا ہے۔

اس لئے رحمۃ للعالمین کا فرض تھا کہ سے موعود کی پہچان کو اتنا دوشن فرادیں کہسی بعیرانسان کو اُن سے آئکھ مچرانے کی مجال نہ ہے۔ خواکی فراداں فراددھتیں اور بے شمار درود اُمس حریص بالمومنین اور رؤف ڈریم دسول ملی الٹرعلیم و کم پرجِس نے اس سئلم

كواتناصاف اوردوش فرمادياكهاس سے زيادہ عادة نامكن سے -

دنیایں ایک شخص کی تعربیت ادر بہیان کے سے اس کا نام اور ولدر ہے سے سے دغیرہ دوتین اوصا ن بتلا دینیا ایسا کا نی ہوجا تاہے کہ بھراً س میں کوئی شک۔ باتی نہیں رہا۔ ایک کارڈ برجب یہ دوتین نشان ککھدیے جاتے ہی تومشرق سے مغرب میں شعیک اپنے مکتوب المید کے پاس بہنچیاہے اور کسی دومرے کوے مجال ہیں ہوتی کہ اس براپنا حق نابت کردے یا جیٹی رسال سے ہے کہ کرنے لے کہ میں ہی اس کا مکتب اللہ سوا ،

سکن ہا ہے قابی کریم ملی اللہ تعالی علیہ کی الم خصر میں انہیں انسانات کے بتلا دینے پراکتفار نہیں فرایا ، بلکہ سے موعود کے نام کی جوشی مسلمانوں کے ہتموں میں دی ہے اس کی بیشت پریتے کی حجر ان کی ساری سوائح عری اور شمائل وخصائل ، ملیہ ایس اور عملی کارنامے بلکہ اُن کے مقام نزول اور جائے قرارا ورکن ومون کا پررا حبرا فیریخریر فرما دیا ہے ، اور میراسی پرس نہیں فرائی بلکہ آپ کا شجو انسب اور آپ کے متعلقین اور تبعین تک کے احوال کو مفعل کھدیا ہے .

منگرا فسوس کہ اس پربھی بعض قرّاق اس شکر ہیں ہمیں کہ رسول مقبول مسلی الٹریلیہ وسلم کی اس تمام کوسٹیٹش پر (خاکش بربن) خاکب ڈال کراسے بھی کوقبغالیں ا دوا<sup>س</sup> طرح دنیا میں سے موعود بن بنٹھیں ۔

#### مرزائيول سے چندسوال

مجد کویے پوجینا ہے مرزاسے کمبی ہوسٹس میں بھی آتے ہیں

وہ لوگ جونا دا تفیت یاکس مغالط وغلط فہی سے مرزائیت کے جالی ہی بینے ہوئے ہیں ، میں ان کو خوا اورائس کے رسول کا واسط دے کر دلی خرخواہی اور ہمردی سے وض کرتا ہوں کہ بیدین و آخت کا معاطب ، برخص کو اپنی قبریں اکسیلا جانا اور حساب دیناہے ، کوئی جتما اور جاعت وہاں کام ندائے گی۔ خوا کے لئے ہوئش میں آئیں اور عقل خوا دا دسے کام لیں اور مجیں کہ کیا مرزا غلام احمد اسمان وسلم موعود کی بیجان کے لئے اُمت کے سامنے رکھے ہیں ، وسلم نام سے علام احمد منہیں بلکہ " عینی " ہے ؟

و کیاآن کی والدیکانام میراغ بی منہیں بکہ مریم ہے ؟

و کیاان کے والد منام مرتفی " نہیں ، بلکے یاب کی سیارتش ہی ؟

و کیاآن کا مولد قادیان و جیاکورد نہیں مبلکہ فشق سے میاقادیان دشق کے منابع یا مورمی واقع ہے ؟

و کیاان کا مون م قادیان منہیں بلکہ مرسیه طیبر م ب

و کیا اُن کے نا نا معمران " ادر مامول" ہاردن " اور نانی معنہ " ہیں ؟

و کیااُن کی والدوکی تربیت حفرت مریم کی طرح ہوئی ہے ؟ \_\_\_\_\_اور
کیا ان کی نشو و نما ایک دن میں اتنا ہوا ہے جتنا ایک سال میں بج کاہوتا ہے؟
کیا اُن کے پاس غیبی رزق آتا تھا ؟ کیا فرشتے اُن سے کلام کرتے تھے ؟

و کیا مرزاجی کی میدائش جنگل میں مجور کے درخت کے نیچے ہوئی ؟

و کیاان کی والرہ نے برائش کے بعد درخت مجورکو ہلاک تحیوری کمائی تھیں؟

و کیامرزاجی نے کی مُردے کوزندہ کیاہے ؟

و کیاانہوں نے کسی برص کے بیار یا مادرزاداندھے کو خواسے اذن پاکرمشفاء

دی ہے ؟ کیامٹی کی جراوں میں مجم خدا دندی جان ڈالی ہے ؟

و کیا دوآسان پرگئے ہی اور میراترب ہیں ؟

و کیاان کے سائس کی ہواسے کا فرمر جاتے تھے ؟

و کیاان کے سائس کی ہوا اتی دور پنجی تھی جہاں تک اُن کی نظر سنچ ہ

و کیا وہ دمشق کی جا مع مجر میں گئے ہیں ؟

و کیاان کا کاح حضرت شعیب علیالتلام کی قوم میں ہواہے ؟

- خمطيم کیا انہوں نے دنیا سے صلیب پرتی اور نصرانیت کومٹایا ہے یا اوران کے زماندي نفرانيت كوترقى بوئى ؟
- کیا اُن کے زمانہ میں آن اوصاف کا دجال کلا ہے جو بوالہ ا مادیت ہم نے نقشہ یں درج کے ہیں ؟
  - و کیاانبول نے ایے دجال کو حربہ سے قتل کیا ہے ؟
  - و کیاانبوں نے اور ان کی جاعت نے بیودیوں کو تسل کیاہے ؟
  - كياكسى في ال كے زمائد ميں تيمرون اور درختوں كو بولتے دي اب
- كياانبول نے مال ودولت كواتنا عام كردياہے كمابكوئى لينے والانبيس ملتا یا اورا فلاس، فقرد نا قرا ور ذکت ان کے قدموں کی برکت سے دنسیا میں
- كيا آسانى بركات معيلول اور درختول بي اس طرح ظا هسم ميونس كم ايك انار ایک جاعیت کے نے ایک محری کا دودھ ایک تبیلہ کے لئے کان رہوائے
- کیا انہوں نے لوگوں کے قلوب میں اتحاد و اتفاق سیداکیا یا نفاق وخلات ك طرح دالى ؟
  - کیا تغض وحسدلوگول کے قلوب سے اُٹھ گیا یا اورز مادہ ہوگیا ؟
    - کیا مجیوسانپ وغرو کا زمرب کار موگیا ؟
    - کیامرزاجی کو ج یاعرو یا دونول کرنانصیب بواہے ؟
    - کیامرزاج کمی مسلانول کونسیکرکو و طور پرتشرلین نے گئے ہیں ؟
- کیاان کے زمان میں یا جوج ما جوج بھے ہیں بوکیا اُن کے مُردوں سے تمہام زمین اَلودهٔ تجاست وبر بو بی اورمرزاجی کی دُعاسے بارسش نے اس کو
  - کیا مرزاجی نے کسی مقعد نامی آدمی کوخلیفر بنا یا ہے ؟
    - کیامرزاجی کو مدینه طیبه کی حاضری نصیب ہوئی ؟

الغرض مسيح موعو دب حالات ونشات كالمكل نقشه كوالهُ فستسرآن ومديث آپ کے سامنے ہے ۔ آنکھیں کھول کرایک ایک نشان اور ایک ایک علامت کو مزاماحب میں تلاش کھیے اورخوا تعالیٰ نظروں سے غائب ہے تو مخلوق ہی سے مشروا ہے کہ رسول عبول ملی الشرعلیہ و کم کی چھی جس پر یہ نشانات اور یہ بتہ لکھا ہوا ہے ، آپ کس کے مبرد کرتے ہیں ؟ اوراگر کہ بیں کہ غلام احمد سے مرادعیں اور اور جائے ہیں کہ اور دستی اور مدینے سے قا دیان اور نعرانیت کے مٹاتے سے مراد اگر سے مرکی اور ورشتی اور مدینے ہے ، تو اس خان سازم زائی گفت پر قرآن اور احاد میٹ نبویہ کی اس تحریف بلکہ ان کا مضمکہ بنانے کو کیا واقعی تمہاری علی تعرب کے اوراگر تبول کرتی ہے ؟ اور کی دنیا میں کوئی انسان اس پر داخی ہو سکتا ہے ؟ اوراگر تعرب کی اوراکست ما مدین سے کا دراست دو سکتا ہے ؟

م آوجب جانیں کہ مرزاصاحب یا اُن کی است کسی عینی نامی دشتی آدمی کا ایک کارڈ جشمی دساں سے یہ کہ کر وصول کرلیں کہ آسمان میں قادیان ہی کا نام دشق ہے اور میرا ہی نام عینی ہے اور چراغ بی بی کا نام مریم ہے ، مجمعی یہ کہسکر دیمیوکہ

چنی دسال ۱ ورسادی دنیاتمہیں کیا کیے گی ۶ ال گردسول کریم ملی اللہ علیہ دسلم کی اس جیٹی

ہاں مگر رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی اس بھی کولا وارت سمجھ کر داستہ میں الانا جاہتے ہیں۔ مگر میا درہے کہ آج بھی آپ کے وہ وارث موجود میں جواہے ہی کی لکیر کے نقیر ہیں اور اسی کو اپنی با دشاہی سمجھتے ہیں اوراسی عہد برجان ہے دینے کو اپنی فلاح وادین جانتے ہیں جو نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے باندھ چکے ہیں سے

اگرحیه خرمن عرم غم تو داد سباد بخاک پائے عزیزت کرمند مختم

اس سے ہم بعون اللہ تعانی ببانگ دہل کہتے ہیں کہ مرزائی اُمت کتناہی ندو الگائے کر یہ والا نامہ اُسی سنوب الیہ کو ملے گاجس سے نام آج سے تیرہ سوہرس بہلے انخفرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرما یا اور بروایت ابوہری ان کوسلا اپنجایا ہو۔ واللہ باللہ ہمیں مرزا صاحب سے کوئی عوا دہت نہیں ۔ کون چاہتا ہے کہ گھر اے بہوے مسیح کوا وران کی مسیحاتی کوشکل دے ۔ بالخصوص ایسے وقت جب کہ قوم کوسیح کی سخت حاجت ہے ۔ مگر بات وہی ہے کہ سے تو مانے کے گئے یاد

ہیں گرکوئی سیمائی بھی تو دکھ لاے سہ

ہوں میں پر وانہ گرشع توہو اور ہے جان دینے کوہول کو جو دکوئی بات توہو دلیجی ما خرستسلیم مجی خم کوموجد کوئی مرکز ہوکوئی تبلہ ما جات توہو دلیجی ما خرستسلیم مجی خم کوموجد کوئی مرکز ہوکوئی تبلہ ما جات توہو دل تو ہے جان افرائی المات توہو دل کشتا بادہ صافی کا کھے ذوق نہیں ہے باطن افروز کوئی برخرا بات توہو مسلمانو ایس کی غربی غیرت دھیت ا درخدا دادعقل دفہم کوکیا ہوا کہ آپ کو مشا ہوات اور برہرہیات کے انجار کی طرب بلایا جاتا ہے ، اور آپ ذواعقل سے مشا ہوات اور برہرہیات کے انجار کی طرب بلایا جاتا ہے ، اور آپ ذواعقل سے

كام نبي لية ظ

ا ب كشتهم إ ترى غيرت كوكيابوا؟

موا کے لئے درا ہوس میں آؤادراس مستنہ کے انجام پینظروالو کا کریمی دلائی كغت اور قادياني زبان اوراس كي عبيب استعارات رسي توقران وحرميث دروبب اسلام كاتوكهتاكيا سارى دنياكا كمرونده اورعا لم كانظام برباد بوجامي كا-ايتنغس اگرزید کے گھریردعویٰ کھے کہ میراہے اورمزا صاحب کی طرح کہے کہ آسمانی دفرو میں میراہی نام زید تکھا ہواہے اور مالک سے مکان کی مبتنی علامات اور نشانات مرکاری كا غذوں ميں درج ميں أن سب كامستى مرتكب استعادات ميں موں توبتلائي كآكي پاس اس کاکیا جواب بوگا ، اس طرح اگرایک مردکسی غیرشکو حر عورت براس حیله سے اپنی بی بی ہونے کا دعویٰ کرے، یا کوئی عورت اسی مرزائ استعادہ کے بل جسی غیرو كوا بنا فاونربتائي . ياكونى طازم دوسرے طازم كى تنواه دمول كرك . ياكونى مبكى بادشائی مل می مس رشاہی سیگات کواسی مرزائ فلسفری طریت دعوت دے میاایک تملِ عمر کامجرم اپنا جرم اسی مرزائی استعادات کے ذریعکسی دومرے غریب سےمسر وال دے اور کے کہ اسمانی دفتروں بی اس کا نام دوسے جوقاتل سے سے تکھ اہوا ہے۔ کو فرمائیے کہ مرزائی اصول اوراک کے استعارات کی دنیا کو ماکزر کھتے ہوئے كى كوكيائ ب كران لوگوں كى زبان بندكريے يا لاتھ دوك سے ؟ اورجب نوبت اس بہ بیج مئی تو خود مجھے کردین دمزہب توکیا خود دنیا دادی کے مبی لا لے یو جائیں تھے۔

> مرگز با در شے آید زروے اعتقاد ایں ہمہ ہاگفتن و دین پیسے داشتن

بلکہ بلاست بری انحفرت ملی النہ علیہ کا کم صریح کذیب ا ودمستراک وحدمیث کو حبطان اے رائعوذ بالتہمنم) ۔

یا انٹرتوہماری توم کوعقل ہے اورعقل سے کا مہلینے کی توفیق ہے کہ اسس جیسے برہبیات کے انکادمیں مسبستال نہوں ۔

وَاللَّهُ الْعِسَادِى وَعَلَيْهِ السَّكَلَان

العُبُ الضَّعِيْعَثُ محکوشفع الديوبندىغفرلهٔ ولوالدر ومشا يخه مدس دادالعسلوم ديوبند شعبان لاسالم بِسْتِمِاللهِ الرَّجْلِيِّ الرِّحِيثِمِ ا

## وعا وي مزا

ٱلْحَدُّلُ لِلْهِ وَكُفَا وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الْكَنِيْنَ اصْطَلَىٰ خُصُوْسًا عَلَىٰ سَيِّدِ نَامُ حَدَّدِ إِلَّهُ جُنَىٰ وَمَنْ يَهُدِي ثِيهِ اهْتَدَىٰ فَى

يول تومېرى بى بوعىيى بى بوت لمان بى بو تم سىب كچە بوستا ۇ تومسلمان بىي بو

\* \* \*

دنیا پی بہت سے گراہ فرقے پیدا ہوئے اور آئے دن ہوتے ہیں کی کر فرائی آئے ایک بخیب بیستان ہے کہ اس کے دعوے اور عقیدہ کا بتر آج تک خود مرزائیوں کو بخی بی دکا ، جس کی وجواصل میں بہ ہے کہ اس فرقہ کے بانی مرزا قادیا نی نے خود لینے وجود کو دنیا کے سامنے اس شکل وصورت میں بیش کیا ہے اور اس نے اس طرح کے دعا دی کئے کہ خودان کی اُمّت بھی اس شبر میں بولکی کر ہم لینے گر وکو کیا کہیں ، کوئی توان کو بی صاحب شراحیت میں کہتا ہے اور کوئی گر تر کوئی اس خود کوئی مانت ہے اور کسی میں کہتا ہے اور ان کو میں موعود مہدی اور لنوی یا مجازی بی کہتا ہے ۔

ا درحقیقت برسے کرمرزاصا حب کا دبود ایک ایسی چیستان ہے حکامانہ بن انہوں نے
اپنی تصانیف بیں بوکچھ لینے متعلق کھا ہے اس کو دیجھتے ہوئے میتعین کرنا بھی دشوالہ کے
مرزاصا حب انسان ہیں یا اینٹ بھر، مرد ہیں یا عورت ، مسلمان ہیں یا مبندو، مہدی ہیں یا مالاً ا ولی ہیں یا نبی ، فرشتے ہیں یا دیو ۔ جیسا کہ دعوی مندرجہ دس الم اندا ہے علوم ہوتا ہے ۔ فوصط ، داگر کوئی مرزائی یہ تابت کردے کہ یعبادت مرزاصا حب کنہیں تو فی عبادت دس دو بالغامی ا

## مرزائيول كے تما فرقول كو كھلاتيانج

دعویٰ کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ مرزان است کے تینوں فرقے مل کر قیاست تک ہم جی تعین نہیں کرسکتے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ کیا ہے ؟ اور د ، کون بیں اور کیا ہیں دنیا سے لینے آپ کو کیا کہلوا ناجا ہتے ہیں ؟

نیکن جب ہم ان کی تعمانیت کو خورسے پڑھتے ہیں تو معسلوم ہوتا ہے کہ دعوی براختاط واختلات بھی ان کی ایک گہری چال ہے ۔ وہ اصل میں خوال کا دعوی کرنا چاہتے تھے لیکن سیمے کہ قوم اُس کو تسلیم خرکرے گی اس لئے تدریج سے کام لیا ۔ پہلے خادم اسلام مبلغ ہذہ ہوئے ، بچر مبری ہوگئے ، اور جب دی حاکم لیا ۔ پہلے خادم اسلام مبلغ جوان کے ہرد ہوئے ، میر مبری ہوگئے ، اور جب دی حاکم قوم میں ایسے ہوقو فوں کی کئی ہیں جوان کے ہرد ہوئے کو مان لیس کے تو بھر کھلے مبندول بی ، دسول ، خاتم الا نبیاء وغیروسب ہی کچھ ہوگئے ۔ اور ہو نہا دمرد نے اپنے آخری دعوی (خوال ) کی ہمی تمہید وال دی تھی ہی کی تصدیق عبارت فذکورہ (ذیل ) حالات انعابت عالا سے بخوبی ہوتی ہے ۔ میکن قسمت سے عمرت فدون کی دون اور اس کے سبب پر ہما دے دعوی کے گواہ صاحب کی عباط ت ذیل میں اس تاریخی ترقی اور اس کے سبب پر ہما دے دعوی کے گواہ میں ۔ نعرة الحق ملاق پر فرماتے ہیں ، ۔

م میری و و ت کی مشیخات میں سے ایک دسالہ وحی اہی ایک سیج موعود کا دعویٰ متمایٰ

ا در میرفراتے بیں ا

مع طاوہ اس کے اورمشکاات میعلوم ہوئے .....کربعبن اموداس دیوئیں ایسے تھے کہ مرکز امید زشمی کہ قوم ان کوتبول کرسے ا در قوم پرتواس قل بمی امید زشمی کہ وہ اس امرکز تسلیم کرسکیں کہ بعد زمانہ نبوت وجی فرتر ہی کاسلسل منقطع نہیں بہوا اور قیامت تک باتی ہے لیکن میرے اس یوگ انہ تک

جس سے علوم ہوتا ہے کہ پہلے مرزا صاحب خم نبوت کے قائل تھے اورکسی بی تشریعی ا غرتشری کونہیں مانتے تھے اور اپنے آپ کونی نہیں کہتے تھے اور بعد میں ارزان غلرنے نبی بنادیا ۔ دیکھو حقیقۃ الوحی صفحال ومنظ آئیے "اسى طرح اوائل ميرايبى عقيده تعاكم محد كومسى ابن مريم سے كيانسبت ب وه بى تھے اور فواكے بزرگ مقربين ميں سے اوراگر كوئى امرميرى نفيلت كے متعلق ظاہر بوتا شعا توميل س كوجزدى نفيلت قراد ديتا تعا گربعد ميں جو فعرائے تعالىٰ كو دى بارشس كى طرح ميرے پر نائل ہوئى اس نے مجھے اس عقيده پر قائم خرجت ديا اور صرت كا طور پر بى كا خطا ب

اس کے بعدم مرزاصاحب کے دعا دی خودائس کی تعماییت سے مع دوالہ صفحات نعمل کرتے ہیں ۔ جو دعویٰ متعدد کتا بول اور مختلف مقامات پرموجود ہیں بغرض اختصار عبادت توان میں سے ایک ہی نقل کردی گئے ہیں ۔ توان میں سے ایک ہی نقل کردی گئے ہیں ۔

## نقسل عبارت مرزام والذكتاب مرا

مبلغ اسلام ادر معلے یہ عاجز مؤلف برا ہیں احدیہ صرت قادر طلق جل شانئ کی طرف سے امور ہوا ہونے کا دعولے ہے کہ بن امرائیل کے سے کی طور پر کمال سکینی وفرد تنی اور غربت اور تذلل قواض سے اصلاح خلقی کے لئے کوشش کرے۔ ( خطمندر جرمقدم براہیں احدے میں) مجدد ہونے کا دعوی اب بتیا دیں کہ اگریہ عاجز حق پر نہیں ہے تو بھر کون آیا جس نے اسس چود عویں صدی کے مسر پر مجدد ہونے کا ایسادعویٰ کیا جیسا اس عاجز نے کیا۔ (ازالۂ اول م) مراہ افرد صدا دلی ، وملا کلال)

میں ہونے ہوئوں اس میں کچے شک نہیں کہ یہ عاجز خواسے تعالیٰ کی طوف سے اسّت کے لئے محدث ہوگرا کیا ہے اور محدث ایک عنی سے نبی ہو تا ہے گواس کے لئے نبوّت تا منہیں گر تاہم جزئی طور ہردہ ایک نبی ہی ہے۔ (توضیح المرام مطاخور شدہ)

ام ذاں منے کا دوی کے میں لوگوں کے لئے تجھے امام بنا دُن گا آوان کا رمبر ہوگا۔ (مقیقالوی مائے) منرورة الامام منایک ، کتاب البریہ ملئے )

علیفہ المی اور فعرا کا میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنا جائٹین بنا کو آومی نے آدم کو بینی تجھیر پیا جائشین مونے کا دعویٰ کیا ۔ (کتاب البرچ ملا)

مدى د خادوى داشتهادمعيادالاخبار دريوية ف ديليخ ، نوم رود ميرت المؤون يردوي

سله روحان خزال ج ع ص ۱۶ سله ایشاع ۳ ص ۲۰ سله ایساع ۱۹ ص ۱۹۵ سه ۱۹۵ میساع ۱۹۵ س ۱۹۵ میساع ۱۹۵ میساع ۱۹۵ میسام اید از ۱۹۵ میسام ۱۹۵ میسام ایسام ایسام ۱۹۵ میسام ایسام ایسام ایسام ایسام ایسام ایسام ایسام ایسام

مرزامها حب کی اکر تعمانیت میں بجرت موجود ہے اس سے نقل عبارت کی حاجت نہیں ۔
حارث مدد کا دہوئے اواضع ہوکہ پر بیٹین گوئی جوابوا ہے جے میں درج ہے کہ ایک شخص حادث نام
ہونے کا دعولے تعنی حادث ما درا دالنہ سے بینی سم قند کی طوٹ سے نکلے گاجوال رسول کو
تقویت دسے گاجس کی ا داد اور نصرت برایک مؤمن پر واحب ہوگی الہای
طور پر مجھ پر نظا ہر کی اگیا ہے کہ پیٹین گوئی جمسلما نول کا امام ا ورسلمانوں میں سے ہوگا دراصل
یہ دونوں بیٹین گویال تحرالم خصون میں اور دونول کا مصدات یہی عاجز ہے (الا اداح م می خود میں کا

يه و فول بليتين گويال تحوالم خمون بي ا در دونول كامعداق يهى عاجزيد (الاله اوام مي خود مسطلاً) بى استخاد برنزى فيلى اور سي نكر ده بروزم محدى جوقديم سے موعود تھا وه بي بول اس سے بروزى باغرتشريع بونے كا ديك ارنگ كى نبوت مجھ كوعط الگىكى . (است تبازا كيفلى كا اداله سنقول المنسير

حتية الوحى مديس ، حِثْمُ معرفِت ملاس

نبوت ورسالت کے افراد کی استحاد کے قادیان میں ابناد سول میجا (دافع البلام سال) اوردی کا دعولے حق مے کہ خواکی وہ پاک دی جومیرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسا فظ

رسول اودمسل اورنی کمهویودی شایک دفعر بلکم بزار دفعه ( براین احدید مدام ، نزیج عمو اربین مد دمل اودنزول معیقر الوی ملا ومدا د انبام اتنم ملا وحقیقر النوه معنف

مرزاممود مدا ومراا دفيره دفيوكتابون يى مكرت موجودب .

ایی دی کے باعل قرآن ایک وی پراسیابی ایران الا تا ہوں جیسے کرسکتا ہوں۔ یں اس کی الا تا ہوں جیسا کہ ان تمام وحیوں پرایمان الا تا ہوں جیسے کا دور کینے کا دھائے اللہ وی پراسیابی ایران الا تا ہوں جیسے کا دور کے مذھا و مدالا ، انجام اسم انجام اسم مدالا ، انجام اسم اسم مدالا ، انجام اسم

کعشرایک بی تسم میں داخل میں ( حقیقة الومی ه ای) ادداس بات کوقریبیًا نومِرس کاعوم گزرگیا جب میں دبلی گریاتها اورمیال نزرِحسین غیرهلد مدحانی خذاتی چ ۳ ص ۱۲۱ کله ایعنگی ۲۳ ص ۲۳۰ که ایعنگی ۱۸ ص ۲۳۱ کله ایعنگی ۲۲ میکیا هه ایعنگی ۲۲ می ۱۸۰

كودعوت دين امسلام كي كني . (اربعين ٢ صغه علا ، يبي دعوى ميرت الابوال ١٤٠١ انجام اتم صد دفیره می می نود سه اور فراتے بین اس اب دیمیو خوانے میری دحی اور میری تعلیم اور میری مبعیت کونوح کی شتی قرار دیا اورتمام انسانوں کے لئے مواریجات معمرا یا دادیون علا صلاح اورمجے سلایا گیا تھا کہ تری خبرقرآن وحدیث میں موجودہ اور توہی اس آیت کا مصلات ہے هُوَالَّذِي كَارُسُلَ رَسُولُهُ بِالْعَدَىٰ وَدِنْنِ الْحَقِّ لِيُظْلِيرَ لِهُ عَلَى الدِّنْنِ كَلِهِ (الجاذاحين الْحَقِّ لِيُظْلِيرَ لِهُ عَلَى الدِّنْنِ كَلِهِ (الجاذاحين ) متقال الم الم الم الم الم الم الله الله عبارت مي نبوت تشريعي كے ساتھ ہے می دعویٰ ہے كہا ہے ديول الديركر ق احاديث مى الشرطير وسلم اس آيت كے معداق نہيں جو صريح كغرب ، اور فراتے مي) اور نور برما کم ہے جس کو اگر رہ کہو کہ صاحب متربعیت افتراد کرکے ہلاک ہوتا ہے نہ مرا مک مفتری ما المرادر الواقل تو يدعوى بدالي ب عداد افرارك ساته فرايس كوني ص کوچاہے ددی کا تیزہیں نگان ، ماسوااس کے بیمی توسمجو کر نیت کیا چرہے جب طرح بینک دے؛ ابنی وی کے ذرایع چندام ونہی سیان کئے وہی صاحب مترابعت بوگیا۔ بساس تعربیت کی دوسے میں ہمارے مخالف مزم نہیں کیونکمیری دحی میں امریمی ہے اور بْي بى مثلاً يرالهام قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْقُوا مِنْ أَبْسَارِهِمْ ذَالِكَ أَزَلَ لَهُمْ يرامِن مِيَ مں ورج ہے ۔ اوراس میں امریمی ہے اور نبی میں ہے اوراس میں میکی برس کی مزت می گرز می اورایے ہی اب تک میری دح میں ام بھی ہوئے ہیں اور نہی بھی الخ (ایعین ۲۰ ملت پر فراتے میں در) چونکرمیری دحی میں امریمی ہے اور نہی بھی اور شرایعت کے ضروری احکام تجدید مجى اس كئے ... الخ ( ادبين علا ملتا ميں بى يدوئى موجودى ) اورم اس كجواب مي خدا کی قسم کھا کرمیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعوے کی بنیا دحدمیث نہیں بلکہ قرآن اور وحی ہے جو میرے پرنازل ہوئی ہاں تائیدی طوررہم وہ حدیثیں سی پیش کرتے ہیں ہو قرآن شریف کے مطابق ہیں اورمیری وی کے معارض نہیں اورودمری حدیثوں کوم ردی کی طرح سینک دسیتین ( اعجازاحری ومناد ، تحفر کولادیه منا).

الميع مدو وكتاب البريث ملا اليمنا

ابراً میم علیات لام کا تَخَفُّ وُامِنُ مَعَامِ ابْرَاهِیمُ مُصَلِّ اس کی طون اشادہ کرتی ہے ہوئے اس کی طون اشادہ کرتی ہے ہوئے کا دعے نے کہ حب امت محدیہ میں مبہت فرقے ہوجا کیں گے تعب آخرز ما نمیس ایک ابراہیم کا پردہوگا اوران تمام فرقول میں وہ فرقہ نجات پائے گا جواس ابراہیم کا پردہوگا

ر ادلین عظ ملا ) دردهان خزائن ۱۵ م ۱۲) ) دردهان خزائن ۱۵ ما ۱۷) دردهان خزائن ۱۵ ما ۱۷) دردهان خزائن ۱۵ ما ۱۷) د

یں آدم ہول مشیت ہول ، ہیں آدم ہول میں ایراہیم ہول ، ہیں اسسحاق ہوں ہیں اسسحاق ہوں ہیں اسسحاق ہوں ہیں اسسحا بیوں ، ہیں اسسحا بیوں ، ہیں ایوسٹ ہوں ہیں دافذہوں ہیں علیٰی ہوں اور آسخضرست صلی الٹرعلیہ ولم کے نام کا منظراتم ہوں یوں ظلی طور پڑی محمد اولا مسمد ہول ۔

سمد ہوں۔ رمارشیر جیتھ الوی میا ہے نزول اسیع میں کی

اس خواکی تعربی نے مرح ابن مریم سنایا ( حاست به معتبد الوی مین ، اربعین ما حصیت مید دوی و تقریباسب

۲۷-عیری این مرج علالت لام مونے کا دعو نے !!

٨ ـ يعقوب عليلسلام بون كا دعوى

H \_ موئى على لسلام مون كادعوى

٢٠ د ا وُدعليالسلام به نع كا ديوى

١١ شيث عليات لمام محد فكا دعى

٢٢. يوسعت عليل تلام بون كا دعوى

١٢٢ سحاق علالسلام مجف كادعى

٢٠ يكي عليرت لام بوق كاوعرى

ه ٢- استعيل عليار الم بون كادع في

ى كتابول فى موجود بسام ) -

ختم نیوت

طمظهمه

عيني عليسلام الففل ابن مريم ك ذكر كوجيورو ، اس ميترغلام احمي ( دا فع السلامة) مون كادعوى ادركاك فران استين سي سيم موعود كبي اجواس بيل سي سيام الني ترام مغلظات باذادی گالیا سان میں بہت بڑھ کرہے مجھے قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری

جان سے اگرسے ابن مرم سرے زمانہ میں ہوتا تو دہ کام جویس کرسکتا ہوں ہرگز نرکرسکتا اور وه نشان جومجه سے ظاہر بورہ مركز ندد كهلاسكتا و حقيقة الدى مديدا ومراها )

آب كاخاندان معى نهايت پاك اورمطرب، تين داديان اورنانيان زناكاركسبى عورتين

تحين جن كے خون سے أب كا وجود فلموريدير موا رواست يد مسيم انجام أتهم مكى بساس نادان امرائيلى نے ان عمولى باتوں كا بيشين كوئى كيوں نام دكھا وضيرانجام اتعم مي م با درہے کہ آپ کوکسی قدر حبوث بولنے کی عادت تھی ( حامت یفھیم انجام اسم مدہ ، المالہ

كلان مد ، اعجازاً حرى مد وهذا ، ازالهٔ ادام صلى وصل ا

نوح علیسلام لیفنل اور فداتعالی مسیرے لئے اس کثرت سے نشان دکھلار ہاہے کہ اگر ہونے کا دیونے اور کو کے زمانہ میں وہ نشانات دکھلائے جاتے تو وہ لوگ عزق منہ

ان کی توین ہوتے۔ رحقیقۃ الوحی مسال

مریم طلیدانسلام ایسیاخدانے میرا نام مریم رکھا اود نبداس کے ظاہر کیاکہ اس مریم میں ہونے کا دیوئے مالی طرف سے دوح میونی گئی ہے ا در میر فرما یا کروح میونکے کے بعدمري مرتبه عليه وى مرتبه كى طرف تنتقل بوكيا ا دراس طرح مريم سعينى بديدا موكوان مرم كهلايا ( حامشير عتيم الوحى ملعظم حامشيه برابين احديه ملام ، وشتى نوح مله وميم ، داناله

کلاں میں ا ومثلہ ) ر عبارت مرزامع والكتاج فعام فيمنفمرزا

آنخفرت ملى الشعليه العين محرصلى الشرعلية والمساس واسطركو المحفظ مكولون سي بوكراولاس وسلم مے سباتھ انام محدوا حمسے سئی ہوکرس رسول بھی ہوں اور بی بھی داکے خلعی کا ازالہ برابری کا دعولے میرحتیة النبوة عطام) با دابتلاچکا بول کربوجب آیت اخرین

منهم لما ملحقوليهم بروزى طور بروى خاتم الانبياء بول ( ا در مبر منتقة الوى مده ومدى ومك وملك . اكثران اومات كولي لئ تابت كياب جوآ تخفرت ملى الشعليرو فمكيك تخفول كيا

له روماني خزائن ج ١٨ ص ٢٨٠ كه ايضاع ٢٢ ص ١٥١ ، ١٥ كه ايضاً ١٤ م ١٥ ه كه ايضاً عن ١٥٠

بهادرے بی الشیطیہ | دبھادے بی اکرم مسلی الشرعلیہ کے سعجزات کی تعدا وصرف براد انھی ہے انتخف والم النفليت والمريصة ورميراني معزات كاتود دراين احديص فجم مدي والكم بتلائب، له خست القس المنبرة إن لى عسا القس ان المشترقان النكوا اس کے لئے ( بینی آنحفرت ملی الشرعلیہ دسلم کے بئے ) چا ند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے چاندا ورسورج دونول اب کیا توانکارکریے گا ( اعجازاحدی مل ، اس میں آمي يرافضليت كے دعوىٰ كے ساتھ معجزہ شق القركا انكار ا در تو بين بجي، ـ

ميكا يكل عليل اوردانيال ني في ابنى كتاب من ميرانام ميكائيل دكهاب -مونے کا دعوے مامشیہ اربعین ع<sup>امم ۲</sup>

خوا کے مثل ہونے کا دعویٰ | اور عبر انی می لفظی عنی میکائیل کے ہیں خدا کے ماندر حاشیار تعبیری مصلا) الني بين من والمراسل من المانسين في بغلام مظهر الحق والعلى كان الله نزل من السماء النه الدر فلا كي الرائد المستفتاء مد المت منى بساؤلة اولادى ماشيار بعين علاملا) خود خلامونا بحالت كشعت (آپ كوالهام بوا) آوامن (جس كي تغييركتاب البرية ملك يرخودي يد امدزی واسمان بداکرنا کرتے میں کر ، اخواتیرے اندواتر آیا اور میں نے ایک کشعن میں دىيماكەمى خودخدا بول اورلىتىن كىياكە دىي بول ( ميرفراتے بي ) اوداس كى الوبىيت مجھى موجزن ہے (بیرفراتے ہی) اوراس حالت ہیں یوں کہددا ہوں کہم ایک نیانظام اور آسمان اورنی زین چاہتے تویں نے پہلے آسمان وزمین کو اجالی صورت بیں پیداکیا جس میں کوئی ترتیب وتغریق مزیمی میریس نے منشاری کے موافق اس کی ترتیب وتغریق ک اوریس دیجتا تعاکم*ی اس کے خلق پر*قا درمہوں بھرس نے آسان دنیاکوپیوکیاا ودکہا انا نہیجا السعاء الدنيا بسصابيح ميوس ن كهاكداب مم انسان كومش كعظامه سيريواكري هم بچرمیری حالت کشف سے المہام کی طرف منتقل ہوگئی ا ورمیری زبان پرجاری ہوا آردیث ان استخلف فخلقتُ ادمَ انّاخلقن الانسان في احس تقويم يه الهامات مهرج الته تعالى كى طرف سے میرے پر فا ہر ہومے دكتاب البریہ مث و مص و آئینه كما لات اسلام مثلاثة دا خبالالحكم قاديان مورخه۲۲ فردرک م<del>صاف</del>يم)

مزاج من من كاخل ونا منتى البي ش ك نسبت يرالهام بوا يراك نون حيض تجوي ديمناجلهة اور میراس کا بچر بیوانا بی معین نا پاکی اور ملیدی اور خباشت کی تلاش میں بی اور خداجیا ستا ہے

له در ما ف خرائن ۱۵ ما ۱۵ ما که ایضاً ۱۵ ماک تله ایضاً ج ۱۹ متلا که ایضاً ۲۵ مامتلا شده ایضاً ۲۵ مامتلا که استفتاری ۱۲ شکه دما ف خزائن ص ۲۵ م شکر اثبریت ص ۸ د ۵۵ وروما ف خزائن متبیا که ۲۵ ۵ مکله

كرشن بون كا دعوى (حقيقة الوحي مده) آربي لوگ كرش كے فلود كا ال دفول ميں استفار

آدیوں کا بادست ، کرتے ہیں وہ کرش ہی ہوں اور یہ دعوی صرف میری طرف سے ہونے کا دعوے ؛ بہ نہیں بلکر خدانے بار جا رمیرے برظا برکیا ہے کہ بوکرشن آخری زمانہ

میں ظاہر ہونے والاتھا وہ تو ہی ہے آرایوں کا بادستاہ

دنی اورعیسی توابی زبانی بن گئے گربادشاہت میں زبانی جمع خرچ سے کام نہیں جلتا اس کئے بچروشروایا ،۔، ا ود باوشاہت سے مراوحرمث آسمانی باوشاہت ہے ۔



له ردمان خزائن چ ١١ ص ٢٥٧ - لله ايضاً چ ١١ ص ٢٢٥ ـ تله ايضاً ٢٢ ص ٥٢٢ -



فَقَيْهُ الْعَصَرُ مُفتَّ أَعَظَمُ بِإِكْسُتَانَ صَرَتِ مولانا مُفتَى مُحَدِّ فِي حَلِي مُنْ اللَّهِ مَا تَعْ سُرَّكُى كى مُختَصَرُ و جَامِع سُمُوانِ خ



الْحَانَةُ الْمُجَنَّا رَفْيَ كُرُا فِي الْحَيَّا لِوْنَ كُرُا فِي الْحَيَّا لِوْنَ كُرُا فِي كُلِّ





اِذَ الْهُ الْمُجِنَّ الْفِي الْمُحْتَى الْمُؤْتِ الْمُحْتَى الْمُؤْتِ الْمُحْتَى الْمُؤْتِ الْمُحْتَى الْمُؤْتِ